

اظهاران كاأر ورجمه اورشرح وتحقيق

مِحْبُتَ بِي الْلَحِيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ ا

حتران

-

بائبل

بابتمام: محمد قاسم كلكتى

طبع جديد: شعبان المعظم استاه ....جولا كي 1010ء

فون : 5049455 - 5049455

mdukhi@cyber.net.pk : اى ميل

mdukhi@gmail.com " "

#### ملنے کے پتے

مكتبه دارالعلوم اعاطه جامعه دارالعلوم كراجي ﴿ نَاشِ ﴾

ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراچى

• مكتبه معارف القرآن احاطه جامعه دار العلوم كراجي

و اداره اسلامیات • ١٩ انارکلی لا جور

و دارالاشاعیت اردوبازار کراچی

پیت الکتب گلش اقبال نز داشرف المدارس کراچی

حصرت ولانار حمست المدصاحب كيراني كي شهرة آفات اليعت "أطهرا الحق" أطهرا رالحق" كالدوترجم المرست وتحين

وللاول

شرة دَمَيْن محسسترتقی عسشها بی اسسستاذ دارالعش لوم کراچی

ترجه مولانا اکبرعلی صاحب تراندها مابزاشاذه درمیث دارانع مسلوم کامی

مكتبة دارًا لعسلم كراجي ١٠

شرح و مخفین نیریکوانی: زیریکوانی:

حضرت مولانا مفتى محدشفيع صاحب دحمة الله عليد

زندگی کے مصلے وافلو ين جادهٔ منزل ي الأس

#### حمسارينا

صرف اس ذات بے ہمننا کوجتی ہے جس نے اس کارخاری الم کم ہرشنے کوعدم کی اندھیر بوب سے نکال کر وجود کی جسلوہ گاہ بی لاکھ واکیا ، رنگ وہو کی اس کا کنات کا ہر ذرہ بچار کر کہدر یا ہے کہ وہ ہے ادر ایک ہے۔! ہے کی اس کا کنات کا ہر ذرہ بچار کر کہدر یا ہے کہ وہ ہے ادر ایک ہے۔! ہے اس کا کنات کا ہر ذرہ بچار کی اس کا کہنے نے اس کا کہنے نے اس کی سیرے کا اس کا کہنے نے اس کی سیرے کا اس کا کہنے نے اس کا کہنے ہی تو بچا ہی رہے گا

[ور

#### <u>درودوسکام</u>

اس کے آخری پیٹٹر برچنہوں نے ظلم وجہالت ہیں مختلی مہوئی انسانیت کو رشد و ہابت کا راست دکی یا جنہوں نے باطل کی گٹ ٹو ب تاریخیوں میں حق کی پُرنورشعلیں روشن فرمائیں اور دنیا کے ظلمت کروں ہیں اُجالا کر دیا ہے اسلامی کروں ہیں اُجالا کر دیا ہے ا

بُعُومًا جوسيدُ شب ِنارِ السُت سے اس نورِ اولیں کا اُجالاتہ ہیں تو ہو

### فهرست مضابين مقدّمة شارح

| صغر        | معنمون                                             | صغر     | معنمون                                                   |
|------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ٥٣         | عقيدة تليث ك عقلي دلاس                             | 14      | يْشْ لَفْظْ: حَصَرِ مِي لِلنَّالِقَ مُحَرَّفُنَا مُلْكِم |
| ۵۸         | صنی یک سے میران<br>صنرت سے کے بلسے میں میسانی مقام | '-      | ָּרֶעָי, בַּעָבּייניק בּירוּק הַיּרוּק הַ                |
| 59         | عقسيساة حلول وتعتم                                 | 74      | حرت آغاز ، محسستَدتِق،عثان                               |
| 42         | وجفول مسرمت كوضرامات سالكاراوا                     | ۲۷      | معتدمة شايح                                              |
| سم ن       | پولسی <i>مسن</i> رة                                |         | عيماتيت پرا پمستحقيق نظر:<br>مرتبة وادر                  |
| מד         | نسطورى فسنسرقه                                     |         | محدق                                                     |
| 44         | يعقوبى فسنرته                                      | 80      | بيلا باب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 77         | آخری ادیل                                          | 11      | عيسايرَت كيابي:                                          |
|            | عقيدة مسلوبيت اورنشان صليب                         | ۳۳      | عيساني خرب مين ضدأكا تصوّر                               |
| 41         | عقيدة حيات ثانير                                   | 11      | عقيدة تثليث                                              |
| 41         | عفيدة كفاره ادراس كى ابميت                         | WIN     | توحيد فى التثليث                                         |
| <b>A</b> - | اس عة سيخ کے منکر                                  | 44      | باب بيشا ادروح العتدس                                    |
| AF         | عبادأت ادرزسين                                     | 44      | تین ادرای <i>ک کا اتحا</i> د                             |
| ۸۳         | حسدخواني                                           | ۵۱      | متشابهات كي حتيقت                                        |
| ┖╌╶┵       |                                                    | <u></u> |                                                          |

| سغ    | معثمول                               | منح  | مضموان                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | تنلیث اور صلول کاعقید و کہاں ہے آیا! | 1    | بيتمه                                                                                                             |
| 1-4   | بارنتیک کی تصریحات                   | 10   | عشاررماني                                                                                                         |
| سوو و | حصرسيمشيح حواريوں كى نظويس           | *    | بى امرائيل كى تاريخ كا أيك كا                                                                                     |
| 117   | التجيل يوحنا كي الهينت               | ٨٤   | ایخ عیسائیت                                                                                                       |
| 130   | انتائج                               | 9.   | حضرت علين كالتشريف آورى                                                                                           |
| 174   | عقیدهٔ کفاره کی اصلیت                | 91   | ا دُورِا بِتلا م<br>- المراجعة ا |
| 1747  | تورات برعمل کانتم                    | 97   | قسطنطين عظم                                                                                                       |
| 16    | عشار ربانی کی اصلیتت                 | 9,70 | اسعامین سے گریجی کی سک                                                                                            |
| ه ۱۲  | خشنه کاحسکم                          | 9 6  | ا تا يكت زمانه                                                                                                    |
| 100   | تاریخی شوا بد                        | 44   | استسردن وسطى                                                                                                      |
| 39-4  | عرب کا سفر<br>سب                     | 90   | نفان عظیم<br>بدا                                                                                                  |
| 1,309 | بونس کے ساتھ حوار بین کا طرز عل<br>  | 91   | مسيى جنگ ير                                                                                                       |
| 14.   | نِدِنْسَ اورتِرْنباس                 | 9 6  | با ایست کی برعنوانیاں                                                                                             |
| 144   | يروشكم كونسل كي حقيقت                | 96   | ا اصلاح کی کام کوئیٹ شیں                                                                                          |
| ISY   | محلتیوں کے نام برتس کا خط            | 94   | عبداصلاح ادر پرونسٹنٹ فرقہ                                                                                        |
| 104   | نتائج بحث                            | 4 9  |                                                                                                                   |
| 100   | تبرائی کے بعد                        | 100  | ستجدّ د کی ت <u>تج ک</u> ب                                                                                        |
| 104   | النجيلِ برناً باس                    | 1-1  | احیار کی تحریک                                                                                                    |
| 14-   | پ <sub>و</sub> تس اور نیفآس          | 1.1  | ا ــــد د د سرا اب                                                                                                |
| 144   | پ آس سے خطوط                         | 1-10 | عيسائيت كابان كون بي                                                                                              |
| ב דו  | <b>پ</b> ونش اورلييقزب               | 1.7  | نونس <i>کا</i> تعاریث                                                                                             |
| 144   | پرتس ا درای حتیّا                    | 1.4  | مد ت ملين اوربونس                                                                                                 |

| سنح | معتمون                | منح   | مضمون                                          |  |  |
|-----|-----------------------|-------|------------------------------------------------|--|--|
| ۲   | بيت الله              | 144   | لو آن در دوسرے حاری                            |  |  |
| 7-1 | قسآنىلندكا پېلاسفر    | 144   | 1                                              |  |  |
| 4.4 | اظهارا لحق كي تصنيف   | 14-   | پ <i>یکس سے نخا</i> لفین                       |  |  |
| ۲۰۳ | مردسهٔ صولتیه کا قیام | 144   | آخری زانے میں                                  |  |  |
| 7-0 | تسكنطنيكا دوسسراسفر   |       | تيسراب                                         |  |  |
| 4.4 | تيسراسفر              | 149   | سَوارَخ حَضرتِ لَا الْرَحُمُ النِّي كَالْوَيُّ |  |  |
| 7-9 | ساجى خدمات            | 30.   | موقاناً کے آبار واحب دار                       |  |  |
| 711 | ر فات                 | 1 41  | ابتدا لَى حالات                                |  |  |
| 717 | تصانیعت               | 1 / 2 | تمرنسي                                         |  |  |
| HIM | انبرا (الحقكاتعارف    | 100   | لتحربجومالات                                   |  |  |
| 710 | اظہارا فی پرتبصرے     | 110   | ردِّعيسائيت کي خدات                            |  |  |
| 710 | الندن اتمز            | 144   | فانڈرے مناظرہ                                  |  |  |
| 710 | مشيخ باجرجي زارة      | 144   | مناتلے کا بہلادن                               |  |  |
| 414 | مشيخ جزيري ً          | 197   | مناظرے کا دوسرادن                              |  |  |
| 414 | پسشیدرچنامصری         | 191   | جهار مشعقه<br>احبار مشعقه                      |  |  |
| 414 | مشرالدسوتى            | 194   | ہجرت                                           |  |  |
|     |                       | 199   | جا کدادگی شبلی                                 |  |  |
| ļ   | Ţ                     | 1     |                                                |  |  |
|     |                       |       |                                                |  |  |

## فهرست مضامین "اظهارالحق"

#### <sup>م</sup>سلداة ل

ر ہوعنواں توسین میں بھے گئے ہی الن سے ماسشیہ کی بھٹوں کی مؤدت اشارہ ہے)

| سفم  | مضمرك                            | منح | معنمون                                 |
|------|----------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 444  | علات پردششنش کی سسانانوں پر      | 739 | خطبة كمناب                             |
|      | بهتان طسدازیاں ،                 | 441 | بيش لفظ مصنعت                          |
| 497  | میزآن البی کے اقرال              |     | معتند                                  |
|      | مل الاشكال سے اقوال              | 474 | عتربہ<br>کتا <u>ہے</u> متعلق جنر باتیں |
| 711  | عیسانی علما کی د دمهری عادت      | 177 | ساب رايرايان                           |
| 79.  | تیسری عا دیت ا دراس سے شواحد     | 779 | ستاب کے اہم ما کند                     |
| 49 6 | على بن مين د آقد مكا أيك دا قعه  |     | عیسانی در بچرس مخالعت کے لئے 'ازیا     |
| 499  | بسم مشه مقتليث باستدلال والكاجوا | ۲۳۲ | العدث ظ ـ                              |
| 74,4 | مجر کا سے حوالوں سے یا اسے میں   | ۲۳۸ | ہو یے ملحدین سے اقوال نقتل کرنے کی وجہ |

| سنح    | مضون                           | مغ         | معتمول                               |
|--------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 770    | بن اسرائیل کی مردم شماری پرخلی |            | سينظلا بأث                           |
| 779    | سمتاب لیشوع کی اصلیت           | ا ا        | باتبل کیاہے ؟                        |
| 444    | سمتاب قصناة كاحتنيت            | 7.0        | ا ، ل سام ا                          |
| ساماها | متاب روست کا مال               |            | پہلخصل                               |
| 740    | ستأب تخيا وكأحال               | ٣٠٥        | عبدوت ديم وحب دير                    |
| 370    | متاب ايوب                      | ٣٠4        | عب نديم كربيل تمم ليني متفقد كما بين |
| ادماما | ممتاب زبور                     | 4-4        | داد بمنا بول كالمخصرتعارمت           |
| وماها  | امثالِستيان                    | سماس       | عبدعتين ك دوسرى تىم داختلافى كتابير، |
| ۲۵۲    | کتاب واعظ                      | ۵۱۳        | عبدجديد كي متعفد كتابي               |
| ۳۵۳    | عنسذل الغزلات                  | 4 دھ       | دان كتاب كالمختصر تعارف              |
| ror    | کتاب دانی ایل                  | 710        | عبدحديد كزومرى تسم داختكا في كتابي   |
| 424    | <b>متاب</b> آسـنر              | <b>719</b> | ستابوں کی تعیق سے سلتے عیسا تھا۔     |
| 700    | س برمياة                       |            | كى مجلسىين .                         |
| 700    | ممتابِ اشعبیا.                 | 441        | اسلان کے نیصلوں سے پروٹسٹنٹ          |
| 207    | اناجيلِ ادبعه كى اصليت         |            | فرتدکی بغادت،                        |
| 204    | النجيلِ متى و قاد مرتس         | ۳۲۳        | ان كابول بين كوفي مستندنهين          |
| TOA    | اخیل دِ حنّامستندنہیں ،        | 270        | موجوده تورآت محزست موشئ كي نبيئ      |
| 777    | خطوط ه مشا بدات                |            | اس کے وش والائل،                     |

| سنم        | معنمون                                      | سنح | مضمول                                   |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| TAR        | اختلان نمبروس (در مخربین کامشوره            | 721 | محتب مقدسه كي حيثيت قوالين و            |
| 72         | بعشاكا يبوداه برحمله اختلات تمبره ٣         |     | انتظا امت کی سی ہے،                     |
| Pi -       | حضرت ليماق مح معدوا وانقالات نمبرا          | F   | دوتيريضل                                |
| 11         | دُوہِراربَت ياتين ہزار منکے؟ اختلاف نبراس ا |     | باسبن المناسبة المريري                  |
| 1!         | ابن کی تعدید برا مونے دائے ، اختلاب ا       | į.  |                                         |
| <b>a</b> i | ابياً و كمان كون تقى ؟ اختلات مبر٣٣         | i   | <u> </u>                                |
|            | الله ياشيطان؟ اختلات نمبره ١٧               |     | ! • • · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ٣9.        | حمنر سيتيح فسبي شديدا ختلات                 | 740 | بأبي برس يابياليس برس الختلاف نمبره     |
| 791        | ولارت ع بعد اختلان نبر ٣٥                   | ٣٤٦ | آئتهٔ یا انتماره ؛ اختلات نمبر ۴        |
| "          | الجيل متى او تاك زارين شهرور متى            | 11  | ف<br>دان اختلات اررعیسانی علمایکااعرا   |
| 1099       | كيابيرودس حزمت كالأمن تعا ا                 | ۳۷۸ | سمیامصریوں سے سب چوباسے مرحیح           |
|            | باتبل ك رُدست حضرست عيسي بميح موء ر         |     | شعے؛ اختلات مبراا                       |
|            | ا بت نہیں ہوتے ،                            | 749 | حصنرت نوخ کی کشی کب معہری !             |
| 14.4       | ايكيآكون متما ۽ اختلامت منبر، ه             |     | اختلات نميريما                          |
| 1:01       | لوك كوزنده كياياشفار دى ؟ اختلات 24         | ٣٨. | سمةسل ادرتوا يتخ كاشد يداخت لامت        |
| ٦١٢        | حنربت بيخ تن حضربت ميني كوكب                | 241 | جاليس بزار إجار بزارة اختلات نمبر٣      |
|            | ببجانا و اختلات تمبر ٨ ،                    | 222 | التوربيل يككريان ؟ اختلات تمبر ٢٣       |
|            |                                             | 2   | مِن إلْجِينِ إِ اختلاف مبراً ٢          |

| صغم    | معنمون                                           | سخ    | مشمول                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماساما | باره حواریوں سے نام ، اختلات نبر ۱۰۹             | 416   | حصرست عینی نے کنتوں کوشفار دی ؟                                                                                      |
| ه۳۸    | عظم كواريمين إشيطان ؟ اختلات تميره - ا           |       | اختلات عبراه ا                                                                                                       |
| hh-    | سرريط والمناكا واقعه واختلات منبرها              | 414   | اختلاف نمرام (<br>ابنیل کافیر مولی سالغدادای<br>پدآرس کا ابتکار ، اختلاف منر ۱۲۸<br>پدآرس کا ابتکار ، اختلاف منر ۱۲۸ |
| 444    | عشلت رإنى كاوا تعد، اختلات منره اا               | וץא   | مرَدِول كوزنده كرنا، اختلادت منبره م                                                                                 |
|        | رعيد في اورعشاء ربان )                           | 444   | حسرت عيئ كحيات تائير، اختلاف                                                                                         |
| 444    | صوبيداركے غلام كوشفاء دينا،                      | 440   | ايستنص دوسرك كأكناه المتاسكا                                                                                         |
|        | اختلامت تنبر ۱۱۸                                 |       | اختلات نبر۹۲                                                                                                         |
| hha    | تجلّى كا دا قعه ، اختلات تمبرو ١١                | ۲۲۶   | برتس ميساني برسف كاداقس                                                                                              |
| ے مہم  | بِأَكُلَّ كُونِيكِ كَا وا قعد الخسِّلاف تنبر ١٢٠ |       | اختلات منبرس                                                                                                         |
| ሁ<br>የ | حصنرت عينى كى بياد، اختلاف نبر١٢٢                | ۲۹م   | حضرت إدسمت يك فاندان كي تعداد                                                                                        |
|        | تيتش يخصسُل                                      |       | اختلامت نمبر ۹                                                                                                       |
| 40.    | باتبل كى غلطيات                                  | e 79  | امن سلامتی یا جنگ بیکار؛ اختلاط                                                                                      |
|        | ب رای صفیات                                      | ۳۳۰   | يجددا واسكراني تى كى موت اختلان نبرة ا                                                                               |
| ادم    | بیت المقدس سے سامنے کو معرفی کی                  | ٦     | كفارهكون؟ اختلات نمرا١٠                                                                                              |
|        | اوسخبائ، غلطی نمبره                              | ששא   | منیب پرلشکات برے اعلان کی مباد                                                                                       |
| ۲۵۲    | بن بنیاین کی سرمدی، نللی مبره                    |       | اختلات تنبرس ا                                                                                                       |
| 404    | چودمعون لملئ اورکھلی بخربیت                      | ملاما | حضربت بجين كم كم وتناري اسبب،                                                                                        |
| ran    | يترقيتم تميئوا يامقتول إ غلطى عبرا               |       | اختلان مبرد ١٠                                                                                                       |

| سنو          | مضمون                                       | صغى         | منتمون                                    |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| ۵۰۰          | سولی سے دقت زمین کی سالت، غللی نمبرو ہ      | rac         | ا فرائيم برشاه استولد كاحله، غللي منبر ۲۳ |
| ۵۰۳          | حصرت ينى كى حيات ثانيه ، غللى تمبر 1٠       | 401         | حضرت آدم م كودرخت ك مما لعت ،             |
| ۵-۵          | نزولِ عَلَيْ كَى بِيَنْكُونَى. غللى منر ١٦٣ |             | غلطی بخبر۲۳                               |
| 4            | باره حواری مجاست یا فِنه ؟ غلطی تنبر ۸۳     | 1           | يبوديون كى جلا وطنى، غلطى تمبر ٢٦         |
| "            | أتسان كانكملناا وديندشتون كانزدل،           | f           | •                                         |
|              | غلى تنبرس ۸                                 | 440         | ابك درغلط بيشگوني ، غلطي منبر ٣٠          |
| 6 <b>4</b> ) | سمیا حفرت می کے سواکوئی آسان پڑیگی!         | 421         | سمّا في آيال كى ظلايتينگوتى، غلطى نبر ٣٣  |
| "            | عیسائیوں کی کرامتیں ، خللی نمبرہ ۸          | المره       | بنى اسرائيل كومتعوظ ركمن كاوعد العلق      |
| عاد          | شيطان لوتحرر بفالب آمتياء                   | 454         | حضرت داؤة كي نسل من سلطنست بلي            |
| ۸۱۵          | كأقين كى شرارت ادراس كاانجام                | الم         | کوّے یا عرب ؟ فللی مخبر ۳ ۳               |
| الاه         | ولادت ملے سے بہلے مروم شاری غللی ششہ        | ۲۸۳         | به بیل سلیان کی تعمیر ز خللی نمبر ۲۰      |
| عدم          | حعنرت دارد کا نذر کی روشیاں کھانا ، ک       | WM          | حضرت يح كانسب نامه، نللى نبرد             |
|              | غلطی منبر ۴۳                                | 440         | نسب ناے کہ چارغلطیاں ک                    |
| ara          | وارىلىنىدى كىيىت ، ئىللى ئېر ٩ ٩            | "           | (کھلی تحربیت) .                           |
| SYA          | دنوانے كوشفار دينے كا واقعيد،               |             | حضرت شعياً ركى بيتيگونى اورلفظ تعلمه" }   |
|              |                                             |             | ک محقیق ، علمی منبر . ۵                   |
| ۵۳.          | الماكروأستادين نبين بروسكانا ، فللي المنا   | M4 V        | حصنت بحين كى تشريف آورى بغلنى هد          |
| "            | مان باپ کافزت یا رشمی: علی مرد ۱۰           | <b>~9 9</b> | بميرد د پاکاشو بر، خلی نمبر ۲۹            |

| ÷        |                                     |             |                                   |  |
|----------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| مغر      | معتمون                              | مغ          | مضمون                             |  |
| ۵۵۵      | کلی مشیس کا اعرّات                  |             | چَوتِهِي فَصُلِ                   |  |
| 000      | بیلی کا اعترات<br>بیلی کا اعترات    | 4           | اتبا المامين                      |  |
| ٦٢٣      | أيكهارن اورجرمتي علمار كااعتراف     | 224         | باتبل الهامي نبيسيد               |  |
| 244      | باتبل سم بانت مين سلما نون سم عقائد | "           | اختلا قات کی کترت                 |  |
| ۵۸-      | امام دازی کا قول                    | ۵۳۸         | اعنبلاط کی کثریت                  |  |
| ۵۸۰      | امام مستركمي كاادشاد                | "           | سخريفات كى كترت                   |  |
| 01       | علآمهمستسريزشى كاراست               | 11          | عيساتيون كااعتراف                 |  |
| DAM      | مساحب كتنعث الظنون                  | ه.٠٠        | ہورن کا اعراب                     |  |
|          | ومرتبونی اور مانوی فرستے)           | ort         | الكزيد كالعترات                   |  |
| ۲۸۵      | ودمغالط ادران كاجواب                | "           | انسائيكلو پيڈيا كا اعترا ن        |  |
| 59.      | کیمنس کے خطاکی عباریت               | ۳۲۵         | رتش کی تحقیق                      |  |
| 292      | النكشس كے خطوط اور ان كى حقيقت      | ٥٣٦         | • •                               |  |
| 4-7      | انجیل مرتش پطرس سے بعد کیمی حمی     | <b>6</b> 74 | باسوبرتيا فان كااعترات            |  |
| 41-      | بوتس نے انجیل تو آاکو بنیں دیجعا    | اهد         | ورآت کے بالے میں میساتیوں کا اعرا |  |
| <b>'</b> |                                     |             | يعقوب كاخطا ورميكاشفة يوحنا       |  |
|          |                                     |             |                                   |  |

# مجهر والول منعلق

- (۱) مقدمداور واش میں اِسب کی کتابوں کا حوالہ اس طرح دیاتیا ہے کہ بہلے اِب کا خرد دی ہی ا اور اس کے سامنے آیات کا ، مثلا ہست نتا ہے : ۱۳ کا مطلب کی سب تثنار کے پائی ا اِب کی تیربویں آیت ، اسی طرح شے کا مطلب بھی ہی ہوگا ۔
- دم، حواش اِمَعَدَّ عِی جہاں کہیں اس کثاب کی جلد دوم آسوم کے صفات کاحوالہ دا گہا ہ اس میں سلسلہ وارصفحات سے بخبر مرا دہیں جو دومری اور بمیری جلد ہیں صفح سے بنچ ڈلسے کتے ہیں ،
- رس، تیسری ملد کے آخریں پوری کتاب کا ہمکی اشاریہ (۱۸۵ EX) شامل ہے ،اور جن امول کا تعار من حواشی میں کرایا گیاہے ان کے ساتھ متعد آخر من کے اوپر ت کی علامت بنادی محکی ہے ، لہذا آگر کتاب میں کسی مجد کسی نام کا تعارف ماشے ہر منسطے تواشادیہ کی طرف رجوع منسراتیں ، ہوسکتاہے کہ اس کا تعادف ودسری کے کرایا گیا ہو۔
- رم، تبری جلدی اشاریہ سے ملادہ اُن مطلامات کی بمی ممل فررست دیری گئے ہے جن کی تشریح مقدمے یا حاشی میں موجود ہے، ابذا آگر کتاب میں ہستے مال ہونیوالی سے مطلاح کی تعربیت دیجی ہوتواس فررست کی طوت رجوع فراتے۔ دی بائش سے جن فول کا حالہ دیا گیاہے اُن کی تغییل حرب آغاز میں دیجیتے۔ دی بائش سے جن فول کا حالہ دیا گیاہے اُن کی تغییل حرب آغاز میں دیجیتے۔

## جِينِ الْأَلِيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ بيشر ل فضل

حنرت مولانا مغتى هنتر د شغیع حکایب ، صدر دادا لعشکوم کرابی اَلْحَدَمُ کَایَدُهِ وَکَفِی وَسَلَامٌ عَلَیْ حِبَادِ رَ الَّذِن بِیْنَ اَصَّلِفُ

چندسالوں سے عالم اسلام ایک بار مجرعیدائی مشنر بول کافاص بدف بنا ہوا ہے ، خال طور سے باکت ہم ہندکے علاقے میں ان کی مرگر میال روز بر در بر ہتی جاتی میں گاؤں گور شہر تہر ہر میں گاؤں اور شہر تہر میں ان کا گرا ہ کن اور میں کی دو من کی خور کے ساتھ مجیدل رہا ہے، رومن کی خور کے ساتھ مجیدل رہا ہے، رومن کی خور کے ساتھ میں ان کا گرا ہ کی ربورٹ میں اِکھا ہے کہ :

سلان کو میسان بنانے میں سے زیادہ شانداد کامیابی پاکستان میں طابر فہری اس کے بعد سے ہما ہے میہاں عیسانی مشتونوں کی جرآئیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کو دہ حرف اپنے ذہب کی جلیع پراکمتنا رہیں کریں، بلکدرسالہ خام الابیای سلی اللہ علیدو کم کی واس گرائی اور اسلام کے خلاف تھے تو گھنا دیے کلمات ہتمان کرنے سے بھی نہیں جبجکتیں ''۔۔ کلیسا ذرب نہ یادہ ان کے مشری ہول اور شری بہتائی اس کا مہے لئے و تعن ہیں، کلیسا ذرب نہ یادہ ان کے مشری ہول اور شری بہتائی اس کا مہے لئے و تعن ہیں، اگرمسلمان میسانی مذہب کی اصل حقیقت سے دا قعن ہوئے کردو مرون ان جسنداں تو بیٹ میسانی مذہب کی اصل حقیقت سے دا قعن ہوئے کردو مرون ان جسنداں میسانی مذہب کی حوالت کو خو و خود موجود معلوم ہوجا آگر شیشے کے مکان میں بھے کردو مرون بر برانے کا ای جام کیا ہوتا ہے ! لیکن افنوس میں بے کہما ہے نامریت عوام بلکہ تعلیم یا منت مزات بھی اسلام اور میسانی سے دونوں کی تعلیات سے بڑی مدتک بے خبر ہیں اور عیسانی صفرات بھی اسلام اور میسانی سے دونوں کی تعلیات سے بڑی مدتک بے خبر ہیں اور عیسانی

حسزات كمارت جواتي بين كرجاتي ووان كحقيقت ساداقف رنه ين

ان مالات بس اس بات کی ضرورت عرصے محسوس کی جارہ ہمتی کر معیدائیت ہے باسے بی ایسا بی ایسان کرنے بی ایسان کرنے ہوئے فرد فعال سے دوگوں کو واقعت ایسان کرنے ہوئے فرد فعال سے دوگوں کو واقعت کرائے اور جس کے ذریعہ ایک حقیقت پہنوانسان اسسام اور عیسائیت کا متصفامہ موازر نرکے آئی واقعی کا بیٹ کا متصفامہ موازر نرکے آئی واقعی کا بیٹ کے بیٹ کا متصفامہ موازر نرکے آئی واقعی کا بیٹ کے بیٹ کا بیٹ کے بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کے بیٹ کا بیٹ کے بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کے بیٹ کا بی

ادد در کے متبودشا وجباب سیدالطاف جیمن صاحب آلی ان حالات کا تذکواس طمط کرتے ہیں ہ۔ مبدد شرستان میں اسام خود و میں گغزاہوا تھا ، ایک طون مشری کھات میں تھے ہوئے ہتے ہجیج قسلے دوران میں ان کو تر با پیکا شکا دسیسٹ میرا ز حل جا تا تھا ، مگر دہ اس پر قائی نہ ہے ، ا مقابشہ مید فرب کی کا بش میں دہت تھے ، ہند وسستان میں سنے ترا دہ وا نرت ان کا مسلما فرن بری تھا ، اس لئے آن کے منادیوں میں ، آن کے اخبار دوں ادراک کے رسانوں میں زیادہ تر بہ جاراسلی پرہوتی بھی، اسلام کی تعلیم کی طرح طرح سے برائیاں ظاہر کرتے تھے، بانی اسلام کے انسلاق وہادہ برا فراح واقعام کی کمٹرچینیاں کرتے تھے، جانچ بریست سلان کچرنا واقعینت اور برعلی کے مبد اور اکٹران لاسکے مبد اُن کے وام عمل آھتے ، اس خطو سے بلا شرمالا تے اسلام وشکر الشرما جبم ) جینے موانا آتے من مولا اُرحمت الشرح م اورڈ اکٹروز تے خال وغیر ومتنبر تھت ، امنوں نے متعدد مکا بریکھیں اوران سے با الشاف مناظرے تھے ، جسسے بیٹیسٹا مسلانوں کو بہت فائدہ بہنیا ، مکا بریکھیں اوران سے با الشاف مناظرے تھے ، جسسے بیٹیسٹا مسلانوں کو بہت فائدہ بہنیا ، میں اوران سے با الشاف مناظرے تھے ، جسسے بیٹیسٹا مسلانوں کو بہت فائدہ بہنیا ، میں اوران سے با الشاف مناظرے تھے ، جسسے بیٹیسٹا مسلانوں کو بہت فائدہ بہنیا ، میں اوران سے با الشاف مناظرے تھے ، جسسے بیٹیسٹا مسلانوں کو بہت فائدہ بہنیا ، میں اوران سے با الشاف مناظرے تھے ، جسسے بیٹیسٹا مسلانوں کو بہت فائدہ بہنیا ، میں کا بریکھیں کا دوان سے با الشاف مناظرے میں جس سے بھی سے المسلانوں کو بہت کا بریکھیں کا دوان سے با المشاف مناظرے میں کے اوران سے با المشاف مناظرے میں میں اوران سے با المشاف مناظرے میں کے اوران سے بالمشاف مناظرے میں کو انسان میں کے اوران سے بالمشاف مناظرے میں کو انسان کے اوران سے بالمشاف مناظرے کی میں کے اوران سے بالمشاف مناظرے کی میں کے اوران سے بالمشاف مناظرے کے اوران سے بالمشاف کے اوران سے بالمشاف کی میں کے اوران سے بالمشاف کے اوران سے بالمشاف کے اوران سے بالمشاف کے اوران سے بالمشاف کی میں کے اوران سے بالمشاف کے بالمشاف کے اوران سے بالمشاف کے بال

ان صزات نے بغیری طاہری احداد کے اپنے آپ کواس کام سے ہے وقت کیا ہوا ہما، اور مکومت کی بھاہوں بیں کانٹوں کی طرح کھنٹکنے ہے ۔ اوجو دابنی انتشک کا وشوں سے ہنڈ دستان کے طول دعوش یا عیمانی مشنر ہوں کا مقابل کی ایک بڑی جاعت پریاکہ ای تی ، جو ہر علقی میں عیمانی مشنر ہوں کا مقابل کر اے کے سات ہوئے ہیں میسانی چار دی موٹر رکا دشہ ہوئے ہے ، اس بلت کا اخدازہ خود عیسانی صزات کی مبن کے میروں سے ہوتا ہے ، یا دری فرنج انجابے مسلع مانتان ایسے ہیں :

میمنتان سے ملا ،میدا درعند دم سب اس باست کے کومیشش کرتے ہے کہ خداکی رڈنی دب کوداخل نہ ہونے دیں یہ ڈوشٹہوڈ کھسوں لین مولوی رہ ست المندا در ڈاکٹر در ترخان کا جغون کا اسلام کا طرفدار مرکز ڈاکٹر فائڈ رہے مباحثہ کیا تھا ، دوست تھا یہ دسمی علم فراد اس میں میں اسلام کا طرفدار مرکز ڈاکٹر فائڈ رہے مباحثہ کیا تھا ، دوست تھا یہ دسمیلیسے علم فراد اس میں ہے ا

دمليكي علرواده بوالدفرجميون كاجال ص١٢٢)

بنا ورك علار ك جدوجه كاحال عيسانى اسطرح بيان كرتے بين ؛

"مسلمان ملاّ ہردِ آمن اس کومیٹ ٹی میں ہے کہ کسی ڈکسی طرح بازاری منادی ہو، بیہاں بھیلّ آگاد ہاں مُلاّ نے آنا شروع کردیا، ادراسلام پردعظ کرٹا شروع کردیا، بھیل کواس طرح دق محریتے ہے دصلہ کیے علم دار بحالة خکور)

ان صرات نے عیسائیت سے موعند ع پرج علی در شاہی تصانیعت کی شکل میں جو ڈاہم وہ باشیب ہاراگراں قدر مراید ہو اوراگر ہم اس کی تنمیک تنمیک حفاظت کرسکیں ، توعیسائی آئے ۔
کے مقل بلے سکے لئے مزید کسی چیز کی صرورت ہیں دہتی ، لیکن موجود ہ زیانے بین اس گراں قدر مرایی سے مقابلے سے مقابل ما مرسلانوں سے لئے چند ورح ندوجوہ کی بناء پرمشکل ہو گئیا ہے ، مراید سے کما حفہ فاتد ہ اتفانا ما مرسلانوں سے لئے چند ورح ندوجوہ کی بناء پرمشکل ہو گئیا ہے ، مراید سے کما حفہ فاتد ہو ہی بناء پرمشکل ہو گئیا ہے ،

بیراُن پیسے بہت می کتابی فارسی بی نیمی کئی ہیں،جواُس وقت کی مرکاری زبان بھی،ا در لعبین کتابیں حربی بیں ہیں ہمیرے ہو کتابی ار دومیں ہیں وہ بھی شؤسال پہلے کی زبان بیں کئی کئی ہیں ' جب کہ ار د واسینے عمد طغولیت میں تھی،

عیدا بست سے بڑہتے ہوتے فئے سے بیٹی نظری بار برخیال آیاکدان میں سے بھن کتابول کو بعینہ یا ترجہ کرکے شاکع کیا جا ، جب انتخاب کا مرحلہ آیا تو "اظہارا لمی شدن یا دہ موز دل کوئی ک نظرتہ کی ، حصرت مولانا رحمت الشرصاحب کیراؤی گی برع بی تسنیعت اُن کی تنام عرکی محنت اورکا دش کا بخوار ہے ، ادر بلاشبہ عیسائی مذہب پرست زیادہ جا جے مستحکم مدتل ادر مبسوط کرائے۔ دنیا کی نچے زبانوں میں اس کے ترجیح ہوت اور اس نے بوری علی دنیا سے زبر دست خواج تھیں دصول کیا ، اپنے اکا برکو بھی ہیشہ اس کا تربعی

چنانجالنہ کے نام براپ دارالعلم کے ایک مختم استاذ جاب مولانا اکر علی صنا مواس کا بکا ترجہ کرنے کے لئے مقر کیا گیا، موصوف نے مختصر متت میں ترجمہ مسمل کردیا، لیکن اس ہے دیجھنے پر معلوم ہوا کہ اس محتا ہے طوحت ترجم کا فی ہنیں اس کتاب برجن ابنجلوں اور عیساتی فرہ ہب کی گناد کی حقیق و تنقید موجودہ زیانے کی ابنجیلوں اور کہا ہول سے جوالے ہیں اور ج بی تنظیم کا ذکر ہوائن حالوں کی تحقیق و تنقید موجودہ زیانے کی ابنجیلوں اور کہا ہول سے مادر تنقید موجودہ زیانے کی ابنجیلوں اور کہا ہول سے مادر تنقید توں کا بھی تناوں ہے ماس سے بغیر اس کے بغیر اس کا فادیت بہت تا میں میں کے ایک مریزی کتا ہوں سے دولینا ناگزیرا مرتباء

ا ہے داراکھ لوم کے نصلامیں برخور وارمولوی محدثقی سلامدیں وارابعلوم کراچی کو اشارانڈ آنگریز زبان میں بھی کانی مہارت عال ہو،اس لئے اب بیکام ان کے میڈکیا گیا،موسوفنے بڑی محنت کا دش سے عید تک ار بیچرکا گہرامطالعہ کیا، اردوا فادس ،عربی ، انگریزی زبان سی اس موضوع پرج مواد فراہم ہوسکا اس وزلیے اس کتاب کی تحییّت و تعلیق دایڈٹ کا کام مجدالہ ٹرٹی خوبی کے سائٹھ انجام دیا،

امنوں نے تقریبا چارسال کی بوق ریزی کے بعد صرف اس کی ترتیب ہندیب بی ہمیں کی،
بلکہ اس پڑھیتی جواشی کا امنا فہ کرکے کتاب کی افاد بہت بہت بڑھادی، با بسل کی عبار توں کی تخریج
کرکے نسخوں کے اختلاف اور تازہ ترین بخریعات کو جمع کردیا ، عیسائی اصطلاحات اور شاہریہ کا
تعارف لکھ دیا ، بہت سے آخذ کی مراجعت کرکے ان سے معمل جوالے دیدیتے ، اور بعصر صاصر
میں میسائی خدمہت متعلق جونئ تحقیقات ہوئی ہیں اُن کی اُر بے بھی اشارے کرویتے ،

اس کے ملاوہ شروع میں ایک میں موط مقدرہ لکھ ویا ہتر دیسا تبت سے مومنوع پر ایک تنقل تصنیع ای اور اس میں در ایک میں جو تحقیقی بحث جمید اس میں در اس میں در ایک میں جو تحقیقی بحث جمید اس میں در ایک میں جو تحقیقی بحث جمید اس میں در ایک فیصل کن حیث اس کو بڑھ کر بھی عیسائی مذہب کی اصل جی تقدید سائے آسے گی ، اس طرح میں کتاب احتر کے نزدیک عیسائی مذہب با ہے میں باکل کانی دانی ہوگئی ہے ، دعا ہو کہ الشر تعالیٰ اس تا فع اور لوگوں کے لئے ذریعے ہوئی آئین ا

اس کتاب می میسانیت کے مختلف پہلو ول پر قابلِ قدرمواد کاجو ذخیرہ جن برگیاہ، اب
مزورت اس بات کی برکراس کی مروسے چوٹے چوٹے رسائل عام فہم زبان واسلوب اور عره
ستا برت و لمباعت کے سائق تیار کے جائیں ، کیو نکر جن حلقوں کو عیسائی مشریوں نے ابنا خاص
برف بنایا بواہے ، ان کے لئے اس خیم کتاب کا مطابع بہت شکل ہے ، ان کے لئے ابتوار نہ مختصر
وسالے ہی مفید ہر سکتے ہیں ، جوعام فیم بھی بول، اور جنیں وہ محتصر وقت میں پڑھ بھی سکیں،
وسالے ہی مفید ہر سکتے ہیں ، جوعام فیم بھی بول، اور جنیں وہ محتصر وقت میں پڑھ بھی سکیں،
زیر نظر کتاب کا مقد موام ہے زیا وہ ابن علم و نکر حضرات کو عیسائیت کی مفوس معلوق بہتا کرنا ہے ، اکم وہ جب رق عیسائیت کی کھوس معلوق بہتا کرنا ہے ، اکم وہ جب رق عیسائیت کا کوئی کام کریں تواس مذہب علی وجوالب حیرۃ واقف ہون ابنا ابن علم بریر فرمین ما کہ بردا ہے کہ وہ وقت کی اس صرورت کو پورا کرنے کے لئے ابنا اب بہانے ابنی علم بریر فرمین ما مورد میں معاورت حال کریں ، سے والنڈ الشعان علیا انتالان ۔
ترصی ، اور دین جن کی خدمت کی سعاورت حال کریں ، سے والنڈ الشعان علیا انتالان ۔

مرشفع مهزر بنده محارث عناالته مرمسترم مششالهم

# حرف آغاز

المدالله: آن كن برك فريف سے سسكدوش بروما بول اس كماب كوقادين كى خدمت بين بيش كرتے وقت ميرا برروجكا بادگاه الى بي سجده ريز ہے،

انبارایی بلاشران کابوں میں ہے جوصد یون کک انسانیت کی دینائی کرتی ہے اورجن سے ملم دیفین کی دنیامی سی رابی کھلی ہی الشر تعالی صفرت مولا ناریخت الله صفاحت کیدانوی برائے نصل ورحمت کی بارشیں برسائے ایک کرا مفول نے پوک معاجب کیدانوی برائے نصل ورحمت کی بارشیں برسائے ایک کرا مفول نے پوک احت است اسلامیہ کو مر لبند کر دیا ، اور زندگی کے بیشنے ہوئے قا فلوں کوئ وصواب کی مزل کاوہ راست دکھلا سے جس سے دو گروانی کی جرآت سوائے اس سے کوئی نہیں کرسکتا جے کوہ راست دکھلا ہے جس سے دو گروانی کی جرآت سوائے اس سے کوئی نہیں کرسکتا جے سے کی میں من اتبا ہو د

مام طورے زہنوں میں تافریہ ہے کہ دین علوم وفنون سے جس میدان میں ہما رے متقدمین جادہ ہا ہو بھتے ہیں ، بعد میں آئے والے مقیق وتفیق کے ہادے اُن کی گردکو مجی ہیں بہنچ سکے ،یہ تافراہی مجکہ پر الکل درست ہے، نیکن حضرت مولا تاریمت اُندم احجابی نے انبارائی "تصنیف فر کا کراس کلنے میں ہستنار پدا کیا ہے، میسائیت وہ مومنوی ہے۔ ا پران سے مہلے مہت ہے مل اسنے لکھا، متعدمین کی بہت سی جامع کتابیں اس موصوع پر موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ بحکر اظمار الحق ان سب پر مجاری ہے،

را قم الحود مندنے عیساتیت کے موصوع پر علامہ ابن حزم ی علام عبدالکر بہتہ تا نی ا اور علامہ ابن تیم جوزیئر کی تصانیعت پڑھی ہیں ، امام دازی اور علامہ مسترطبی کی تحریروں کا ، عاص کرنے کا بھی موقع ملاہے ، لیکن اظہارا لحق المحود کھے کربے ساختہ زبان پر یہ صرع آجا کا کہ تظے سکے حرشہ لے الاقرال الاخرا

اس مسركة الآرار سناب في على دنياس بلاست بلندمقام حاصل كيا، تركى، فرانسيس، انظرين اوركوالي بن اس كرترج بار إرستان جوت، اورا بني إنفول في فرانسيس، انظرين اوركوالي بن اس كرترج بار إرستان جوت، اورا بني بالمنول في المنول في المنول المن المن من ارودكا وامن اس وقيع على سسرايه المناه اوراد وورال ابل علم اس كي كوشة من سرسا تقصوس كرتے تھے ،

آج سے کم وجین نوسال پہلے الشرتعالی نے حصن مولانا نورا سے لصاحب کی سابق ناظم علی دارا تعلیم کراچی ہے ولی میں اس کتاب کوار دوییں لانے کا داعیہ شدت کے گئی بیدا فرایا ، اسمنوں نے اسستا ذکر م حصن ست مولانا اکبوعلی صاحب استا ذحدیث دارا تعلیم کراچی سے فر کمش کی کہ اس کتاب کا ادود ترجیم کردیں ، چنا کی انحفول نے میرے دالہ اجد حضر ست مولانا میں کہ اس کتاب کا ادود ترجیم کردیں ، چنا کی انحول نے میرے دالہ اجد حضر ست مولانا میں ماریکا دکتار کتابوں کے منہونے کی دجہ سے حضرت مولانا نظم میں بنامے حسن دایہ کا م شروع کیا ، مددیکا دکتابوں کے منہونے کی دجہ سے حضرت مولانا نظم میں بنامے حسن شاقہ اسمانی ، میکن تقریبا ہے ما ہیں گسے شمل کرلیا ،

جس ز ا نے پیر حصنرست اسستا ذمکرم میر تر سمبرکر دے ستے ، سمجے وہم وگمان مجتی تھا

کراس کاب کی خدمت میں میرا بھی کوئی خصتہ گل سے گا، لیکن جب ترج تیار ہوا تو صنہ ب والدصا حب منظہم دغیرہ کی راست میہ ہوئی کریے کتاب چ کلہ ایک صدی بہنے لکیے گئی تھی اس والدصا حب منظہم دغیرہ کی راست میں ہوئی کریے کتاب چ کلہ ایک صدی بہنے لکیے گئی تھی اس کے اس پر ترتیب و تعین سے مزید کام کی صرور درست ہے ، تاکہ میہ موجودہ ذوق سے مطابق منظرعام پراکتے ، اس خوض سے سلے مختلف صفرات سے وابطہ قائم کیا گیا ، اس سی کوئی صورت مذہبی، اور کئی سال بہت سے ،

بالآخرمشرعة فال البيزك ام مكلاء آج سے سادشے بین سال بہلے والدماحب مصرست مولا نامغتى محدشفى مباحب مدخلهم في احتركواس كام يرما مود فرما يا ، ادربع الادل ميهم المرام من احترف الله كانام لي كراس كى ابتداركى، شروع مين خيال مقاكداس كتا کوعام دواج سے مطابق مرتب و cdic کرنا ہوگا،عنوانات قائم کرنے ہونے ترقیم ( Punctuation ) کرنی ہوگی ننون کا مقابلہ کرسے تعیم کرنی پڑی ک أتزمي أيك اشاريه مرتب كرد ول كا ، ادربس ؛ لكين جب كام شروع كيا توني سن كوست سائنے آنے تھے، مبہت سی ایسی چیپٹروں کی مشدید مغرورمت محسوس ہوئی جن سے بغیراس كماب كى افاديت موجوده دوريس نهايت محده د مرجاتى ، يسنے اس كام كے تعارف سے التے "المبارالی " سے مجھ قہت باسات اپنے و بی واش سے ساتھ بعض رسائل میں شائع کراشے ، تو ملک و بیرون ملک سے میرے پاس خطوط کا تانتا بندھ کیا جن میں اس مغیدکام پرمبادکباد دینے سے ساتے بعض بنا بہت مغیدمشودسے دیتے عمقے متے ،اس اندازه بواکه لوگون مین اس مزورست کاکتنا احساس ها اس سے میرا وصله برها، یں نے اس پرمزید محنت شروع کردی ، یول یہ کانم کمنیتا چلاگیا ، اور جو کام جندما ہیں مکل كريين كے خيال سے متروع كيا تھا ، اس بي پويے ما دسے تين سال لگ عجة ۔ ستاب سے متن پر احتر نے مندرجہ ذیل کا م سمے،

- ے متن میں جہاں جہاں وہی بائبل سے حوالے آئے ہیں داود یہ توالے کتاب کا کم وسیش دو تهائی حستهی، وہاں حسزت مترجم منظلیم نے مسودے میں ان کا نوو ترجم کمیا تھا، احرّ نے تمام مقابات براس کی مگربراوراست آبل سے ارد و ترجے کی عبارتیں کھدی ہیں، تاکہ وہ پوری طرح سمجھ میں ہمی آسکیں اور عیسانی حصرات سے لئے زیادہ قابل اعماد تعيي مول،
- ﴿ \_\_\_ لَكِن جِهِمُ مِاسِلَ مِي مُعَلِّف الْمِلْيَسْنول مِن عبارت كابرًا تغير بوقاد بها هم، اس لئے میں نے اس بات کا پورالحاظ رکھاہے کہ جہاں باتبل کا موجورہ اردوترجم اس عبارست سے مختلفت موجواظهار الحق میں نقل کی حتی ہے، وہال متن میں اظہار کھی کی وبی عبارت بی کا ترجم کیاہے ، ادراک قوسین کے ذریعے متا زکر کے صابتے یرخهستلات کی محل توضیح کردی ہے ،
- المبادائي كي سي المستاذ محرس مولانا البرعل صاحب السياد محرس مولانا البرعل صاحب المليم نے ترجہ کیا کھا اس میں بعض مقامات پروخاص لمورسے والوں میں بڑی غلطیا تنسي البير مواقع براحرن انكها والحق مح مختلعت نسخ ل كامقا بلركيا، جهال مكن ہوا اصل مآخذ کی مراجست کی ،اورجس لغظ سے باسے میں یہ لیتین ہو گھیا کہ یہ مگبات كى غلطى اكے متن مى ميں بدل ويا، اورجهان سشبدر با و بال حافيے ميں اس كا اظهادكروياء
- فیرسلوں کے نام انلبادالی میں معرتب کرکے نقل کے تھتے ہیں جن ناموں کے ۔ إرے م تحقیق سے بدر مجے یہ دیتین ہو گیا کہ ان کی اصل کیا ہے ؟ میں نے متن ہی

یں اصل نام ککسدیا، اور جہال بیتن مذہوسکا وہاں ناموں کوج ب کا توں دہنے دیا،

- جس مجگرتر یعے میں ابہام یا اغلاق محسوس ہوا و ال حضرت مترجم مدخلتم کی اجازت سے مطابق ترجے کی عبارت کو واضح کر دیا،
- . و المارى كى سبولت كے لئے عجم عجم مغوا نات قائم كر ديتے ، كتاب كے نام ادر ابواب کے عنوا نات کی ذمر داری بھی احقربی برعائد موتی ہے،

ے\_\_\_\_ ترقیم ( Panctuation ) کا اہتمام کیاہے، تمام حوالے منا ذکر دیتے ہیں ،اوربراگران قائم کر دیتے ہیں ،

- المناسب المرم منعتل اشاریه ( ) مرتب کردیا ب میاردیا ب میاردیا
- اور تا بیخ کا تعارف اور اس کی اصلیت کی تحقیق ایک مبسوط مقدے سے ذریعے بیٹی کی ہے ، اور لبعن ایک امود کی نشاں دہی کی ہے جواحرکی داستے میں مستکہ زیر بجسٹ سے اندر نیعسسالین اہمیت دکھتے ہیں ،

مندرجة بالاكام تومتن سے متعلق ستھے ، اس کے علاوہ احترفے جا بجا حواشی تحرر کے جني مندرج ذيل الوركالحاظ ركماب،

- ا ــــ بائبل کے ہروائے برائ و بی ارددادد انگریزی کے قدیم وجدید ترجول کی مراجعت كى ج احتركے پاس موج دستھے ، أن تراجم بي جا بجا باہم شديداختلافات بين جن جست للفاحت سے نفس مغیوم پر فرق پڑتا تھا اضیں حاشیے میں واضح کردیاہے ، اور اس طرح واشى ميں باتبل كى اند توليات كا ايك برا ذخر جمع بركم إ ب
- انلبادائق کے آفذیں ہے جس قدر کتب مجے مل سکیں ان کی مراجست کرکے

ماشتے پر حالے دیدیتے ہیں ، یا اتھیں معل کر دیاہے ، کیکن بیشتر محتب آ بحل ایاب ہیں ا ایے مواقع براحرنے کوسٹسٹ کی ہے کہ عیسانی علماء کی جوکتا بیں آ جل وستیاب ہیں ، ان سے حوالے سے معی وہ بات تابت کر دوں جومصنعت نے بیان فرائی ہے،

- ﴿ ﴿ الْمُهَارِكِينَ مِن مِبرت مِن عيسانَ إعام على مهطلاحات جابجا ستعمال جو لَ بين جقر نے حاشے بران کی توضیح کا استام کیاہے ،
- اسسے کتاب میں جن عیسائی یا مسلمان فرقوں کا ذکرہے ، اُن کا حوالوں کے ساتھ مخضرادد مزورى تعادت كراد يا ب،جن اصطلاحات يا فرقول كاتعاد ف كرايا كياب ان كى فرت سماب سے شروع میں موجودہ،
- ان یں انسانوں، شروں اور قب میلوں سے جونام آسے ہیں ان ہی سے بهست سول كا تعارف كراوياي متام نامول كا تعارف تو تقريبًا نامكن مقا، حر نے اُن اوں کے تعارف کا اسمام کیاہے جن کا... جاننایا تو کماب کا مفرم سمجنے کے نے صروری ہے، یا ایک عیسا تبت سے طالب علم کو اُن سے صرور واقعت ہونا جاہتے اشاريد سي جن امول برحرف مت بنا بواب أى امول كا تعادف واشى بي موجدي السستایت قرآنی کا ترجم کردیا ہے، اور تمام احادیث کی حوالوں کے سائھ تخریج کردی ہے ، جو تاریخی وا تعارت بغیر والے کے بیان ہوسے ستھے اکٹر مقا اس پران کے حوالے مجی دیدہتے ہیں،
  - جاں صرورت محسوس ہوتی، مصنعت کی عبارتوں کی تشریح کر دی ہے، 🤝 ۔۔۔جس جگرمنا سب معلوم ہوا مصعنعت کی تامیدسے ہے مزیہ مازہ ترین ولائل ہیں کے ہیں، ایسے مواقع برحواشی بہت طویل اور مفعل ہو سکتے ہیں ،

ان جمستین نے جس جگر اظہارا تی کی کی گذشت یا آئدہ ہو شکا والر یا ہے وہاں جھر فی اس جث کی مستقد یا آئدہ ہو شکا والر یا ہے وہاں جھر نے اس بحث کی مراجعت کر کے صفحہ اور مبلد کا حوالہ لکھ دیا ہے ، کا کہ قارتین آسانی ہے اس کی مراجعت کر سکیں ،

مر اس کام سے دوران احقر کوسینکڑوں کتب کی ورق گروانی کمنی پڑی جن میں مراحت کے اس کام سے دوران احقر کوسینکڑوں کتب کی ورق گروانی کمنی پڑی جن میں مراحت کے ایس کے ایس کے آخر میں ملاحظہ فرما ہے ہیں ، لیکن یہاں میں اخلیارا لی اوراس کی احدادی کتب سے ان نیخوں کی نشاں دہی ضروری

ن انلهادالی کامل مطبوع د الم مسلوم مسلوم مسلوم مسلوم مقر بیسی و این محدالاسیولی ،

مجمعتا ہول ،جو ہروقت احترے سامنے رہے ہیں :

- ا اظهارالی کامل مطبوع سخاسله مرا المطبعة العامرة المحودية ، الجامع الازبر، مصر،
  - · اظهارالى جلداد لمطبوعه صام المعلمة العلمة ،
- انلمارالی کا انگریزی ترخیر و انلمارالی سے مجواتی نسخ مرجہ مولانا غلام محرصا حب بھا۔

  را تدرین سے کیا گیلہ، اس سے انیٹل کاصفہ غاتب ہی، اس نے مرجم کا نام مطبع
  ادرس ملباعت معلوم نہیں ہوسکا، اس میں مولانا غلام محرصا حدیث کے بھن ہوائی مرجم سے بعا فلسے انہی کی طون اشارہ کیا ۔

  منام لی ، احرف می محرف مرجم سے بعا فلسے انہی کی طون اشارہ کیا ہے ،

  ادر باتبل کے مندرج ذیل نسخ احترسے سلسنے دیے ہیں :
- اردو بائبل کا نظر افر ایر این مع حواله جات جوم و الدو با اندار ان

کیاہے

- ادود با تبل شهر واله مات ، ملبوعبر طاني وشاتع كروه كاكستان باسب ل سوساتن لا بود ،
- ﴿ اِسَلَ کاع بی ترجر دمع خوالد جات ، جوسف کار میں بیروت سے جب مقا ، یہ خواکم کا کا عربی ترجر دمع خوالد جات ، جوسف کا کا عربی ترجر الله الله آل کم سے معینے اس میں سے فاتب ہیں ، " قدیم عربی ترجم " سے میری مرادیبی نسخہ ہے ا
- سرسائی نے مرتب کرمے شائع کیا ،اور یہ سال گا انگریزی ترجہ دی حوالہ جات ) دکتگ جمیں ورژن سال انگریزی ترجہ اس می شائع کیا ،اور یہ سال گا اور یہ سال گا ہے ، اس نورڈ یو نیورسٹی براس می طبع ہوا، احتر نے اس نسخ کی طوت قدیم انگریزی ترجہ سے الفاظ سے اشارہ کیا ہے ،
  اس نسخ کے آخریں با شبل سوسائٹی کے اسکالروں نے آن عبارتوں کی ایک نہرست میں ہو آن کی نظریں با تبل کے متن کے اند بدل جانی جائیں ، احقر نے مالفا نا فیا میں ، احقر نے مالفا نا فیا میں ، احقر نے مالفا نا فیا میں ، احتر نے مالفا نا فیا ہی فیارست و میں کے اند بدل جانی فیارست و میں کے اند بدل جانی فیارس کی انداز کی فیرست و میں میں تا میں تا در کی طرب اشارہ کیا ہے ،
- آبل سے عدائد برکانیا با محاددہ انگریزی ترجہ جوجز از برطانیہ کے مندرجہ ذیل کلیسائ کے منتخب ملارنے تیرہ سال میں مرتب کیلہ،

وى چرچ آن التكليند، وى چرچ آن اسكاف ليند ، وى ميشر در سخت حبرت ،

ذى كا تكويكين يوبى ، دى جبيسك يوبى ، دى برسينرى جرب آ ن المكلينة ، دى مسائل آن أن المكلينة ، دى جرب ال الرئيل الرئيل البنة المرئيل البنة ألى المرئيل البنة ألى المرئيل البنة ألى المرئيل البنة المرئيل المناف المنا

اگرچ اس کے پلسٹرزنے یہ اعلان کیاہے کہ اس تہ جے سے مقصور این آب بنوازانی نہیں ہو، کمکر است یا بحا درہ بنا کمہ ہے ، لیکن یہ اپنے مغیوم سے احتبارے جا بجا سابی انگریز ترجوں سے اختلاف رکھتاہے ، احترفے واشی میں ان جہلافات کو داختی کیاہے ، استرفی واشی میں سے تجدید ایمریزی ترجر میکا لفظ اس ترجے کی طرحت اشارہ کرنے ہے ہے ہیں نے تجدید ایمریزی ترجر میکا لفظ است جا لی کہا ہے ،

کے معل باتبل کا انگریزی ترجہ ( آکس ورڈن ) ، یہ روئی یہ تو کک فرقے کا کیا ہوا ترجہ کا اسکاٹ لینڈ کے اس کا مترج مونسگر الب ، اکس ہے ، اور اس پرانگلینڈ ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے کلیسا ڈس کی تعدیقیں موجود ہیں ، اسے میمل کمپنی نندن نے سال الله یمی شائع کیا ہر فرڈ کی تعدیک کا ترجہ ہونے کی وجہ سے اس میں بوری ایم کر لیفا ( A pocrypha ) میں شامل ہے ، لہذا ہم نے جہاں جہاں ایو کر لیفا کے حالے دیتے ہیں ، وہ اس نیخ کے لئے میں ماس برجا بجا مترج نے ذیلی حاشی میں کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے انو ذہیں ، اس برجا بجا مترج نے ذیلی حاشی میں کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے انو ذہیں ، اس برجا بجا مترج نے ذیلی حاشی میں کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے انو ذہیں ، اس برجا بجا مترج نے ذیلی حاشی میں کھے ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے متحولک باتل کا لفظ ہو تمال کیا ہے ،

باتبل کی امدادی مستب می مندرجہ ذیل متابوں سے حوالے آپ کوجا بجا ملیں سے ،

اے سائیکلومپیڈیا ائبل کنکارونس، یہ باتبل کا ایک مغیداشاریہ ہے، جے آکسفورڈ

یونیورسٹی پرسی نے مرتب کرواسے شائع کیاہے بمسسنہ لمباعمت ورج نہیں بھتکا رون سے میری مرادیبی کتاب ہے ،

انسائیکلوپیڈیابرا نیکامطبوعہن واس کے بے شارمقانوں سے مددلی می ہوء

اس طرح احقر نے اس بات کی کوسٹن گی ہے، کو اس کتاب سے بتفادہ کرنے دالے صفرات کے نے جس قدر آسانیاں فرائم کرنا میرے نے مکن ہویں فرائم کردد ن ادراس خوش کے لئے میں نے بعث سند سندت المصلف سے می در لئے نہیں کیا، بعض دفعہ صوت ایک مین کی سند گل گیا، جبکہ بساا وقات میں جھ جھ کھنے لسل موت ایک مین کام کرتا تھا، پیکستان میں رہ کوسیائیت کے موضوع پرکوئی کام کس قدرشکل ہی اس کا اندازہ اُن صفرات کو ہوگا، جنول نے اس موضوع پرکوئی کام کمیا ہے، میاں کہس موضوع پرکوئی کام کمیا ہے، میاں کہس موضوع کی ایم کتابی کمیا ہے، میاں کہس ختاف کتب فانول سے مدولی، الاہور اور راولینڈی جاکر بعض ایم کتابول سے ستفادہ مختلف کتب فانول سے مدولی، الاہور اور راولینڈی جاکر بعض ایم کتابول سے ستفادہ میں مزون سے بعض کتابیں منگوائیں، اس کے با دجر داس کام کے لئے کتابول

سےجی ذیرے کی فی الواقعہ ضرورت متی دہ جتیا ہے رسکا، وارالعدام کرائی ہیں تدری مصرو فیات اور گذست تا ایک سال سے ابنامہ السبلاغ کرائی کی ادارت کی دہ سے یہ کام میرے لئے اور شکل ہو گیا تھا، لیکن یہ بھن اللہ تعالیٰ کا کرم اس کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے جعت رکواس کام کی کمیل کی توفیق عطا دست افی حققت یہ ہے کہ گذر شد تا ہی سالوں ہیں مجھے ہر قدم ہر یہ مشا ہرہ ہوتا تھا کہ تو فی ان دیجی طاقت میری دہنائی دستر اور ہوتا تھا کہ تو فی ان دیجی طاقت میری دہنائی دستر ماری ہے ، معبن مسائل سے مل سے تعت ریا یا ہوس ہوجانے کے بعد جب ہیں مقل کر بیٹھ جاتا تھا تو اچا تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ذہن کا ایک نیا دریج بعد جہاں دورہوگئی ہیں،

بہرکین ؛ کام جیسا کھے ہے آپ کے سامنے ہے ، انہا اپنی جیسی تنظیم استان سمناب کا جیسائ تھا حقیقت یہ ہے کہ دہ تو ہیں اوا نہیں کرسکا ، فریادہ سے زیادہ المحنی میں ٹاٹ کا بیوند ہی کہا جا سکتا ہے ، لیکن اس بات کا غیر حمولی مردو میں محسوں کر دہا ہول کہ صفرت مولانا رحمت الشرصاحب کر ابول کہ صفرت مولانا رحمت الشرصاحب کر ابول کی اس عظیم دین خدمت کے ساتھ نا محمل ہی شہی ایک نسبت مجے حاصل ہوگئی تظیم دین ایک نسبت میں کہ قافیت کی تشود بس بہت

باری تعالیٰ کی بادگاہ کرم سے بعید نہیں کہ دہ اس نسبت ہی سے طغیل میرے بے شار حمنا ہوں سے چشم ہوشی فر لملے ، اور جسب آخر ست میں دین کے محتنا میں فاد موں پر نوازش کا موقع آسے قریسسے کا دمی اس نسبت کی بناء پر اُن جعیزات کی دفاقی من من ہے ،

حَيِي وَجِدَ حِلِكُ آجَ اس كِمَّابِ كُوقَادِ بَن كَيْ بَعِيمَت بِن جِينَ كُرِبَ وقت بن

یر محسوس کرتا ہوں کہ پھیلے ساڑھے تین سال میں میرے شب دروز کے بہترین اوقات رہ تھی جو میں نے اس کتاب کی تیاری پر صرف کئے ،

است كرى بوگى اگرين بياں اك حنوابت كا دكرة كر ول جغول نے اس كام یں میری مدد فسنسرانی ،خاص طورسے یں حضرست مولانا نور احدصاحب مظلم العالی سابق ناظم دارالعلوم كراچى كاممنون جوى جواس كام سے اولين محرك بيس، اورابترائى کتابیں بھی اخوں نے مسسراہم کیں، ان سے علاوہ میں حضرت مولانا انتخار کھیں حصاب كاندسلوى اكاندهد دوي، اندي ، جناب ايراسيم احدصاحب باواني وكراجي ، جناب حن الزمال صاحب اختر داسليث بنك كراجي ادرجناب مولانا محدا حرصاحب قادرى سستا ذیدرسه وبینیوا وی کرایی کاست کرگذاریون جغول نے بعض بنیادی اہمیت كى كما بين ميرسه لئة جهيًا مسندماتين، مولاناجميل الرحن صاحب سيابي، مولانامحد ليب صاحب، مولانا افتحار احدصاحب عظمى، مولانا احد حين صاحب، مولانا عبدالي ما (دادا لعلوم کراچی) اورجناب اقبال جسمدها حب راتشد د جامعة پنجاب الابور) کامبی شكريه اداكرنايس مزودى بجعمايول جغون سفى مسقوات كى تبيين اوركاپول كي هيج یں میری مدو فراتی ، اود میرسے لئے بیعن اہم کتا ہوں سے تہتسباسات نعل کئ ين صفرت مولانا محدسليم عاحب مبتم مدرسه صولتيه مكه مكرمه ، جناب بستيراحد صاحب ذار، او دجناب محدا يوب صاحب قادرى ايم الے كامجى ديني مزت مول كه انفوں نے اپنے مفیدمشوروں سے مجھے نوازا، جناب محسمد ترکر یاصاحب کا مدار جناب آبراد بیم مشاحب با وانی ا وراان کے رفقار بھی بطورِ خاص شکرید کیمستی بن

جن کی الی امانت سے یہ کتاب زید دمیج سے آواست مردی،

ان حفزات کے علاوہ بن ان تام حفزات کا تبر دل سے مشکرگذار ہوں جفول دلے ، درمے ، قدمے ، سختے میری مدد فرمائی ، اور اس کا بخری کسی بھی ہے تصدیل، دلمے ، درمے ، قدمے ، سختے میری مدد فرمائی ، اور اس کا بخری کسی بھی ہے تصدیل اس حقر کا دش کو اپنی بارگاہ بن شرحب فتول کا فرما ہے ، اور یہ کا ب مصنف ، مترجم مظہم ، اس ناچید زادرتمام معاونین کے لئے ذخیرہ کا خرت ٹابت ہو، آبین ،

وَمَاتَوْ فِيْفِي إِلَّا إِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَكَلَّتُ وَالْكِيرَ آنِيُبُ

محت ترتقی عثمانی ۲۷رشعیان مشتله بیمری

وأوالعلئ كراجي تنا

\_\_\_\_\_\_

-

**\$**:

\*\*

÷

u

Æ

## عيسائيت برائي تحقيق نظر



لم محت ترتقی عششمانی استنادٔ دَارُالعُلوم کل چیّا

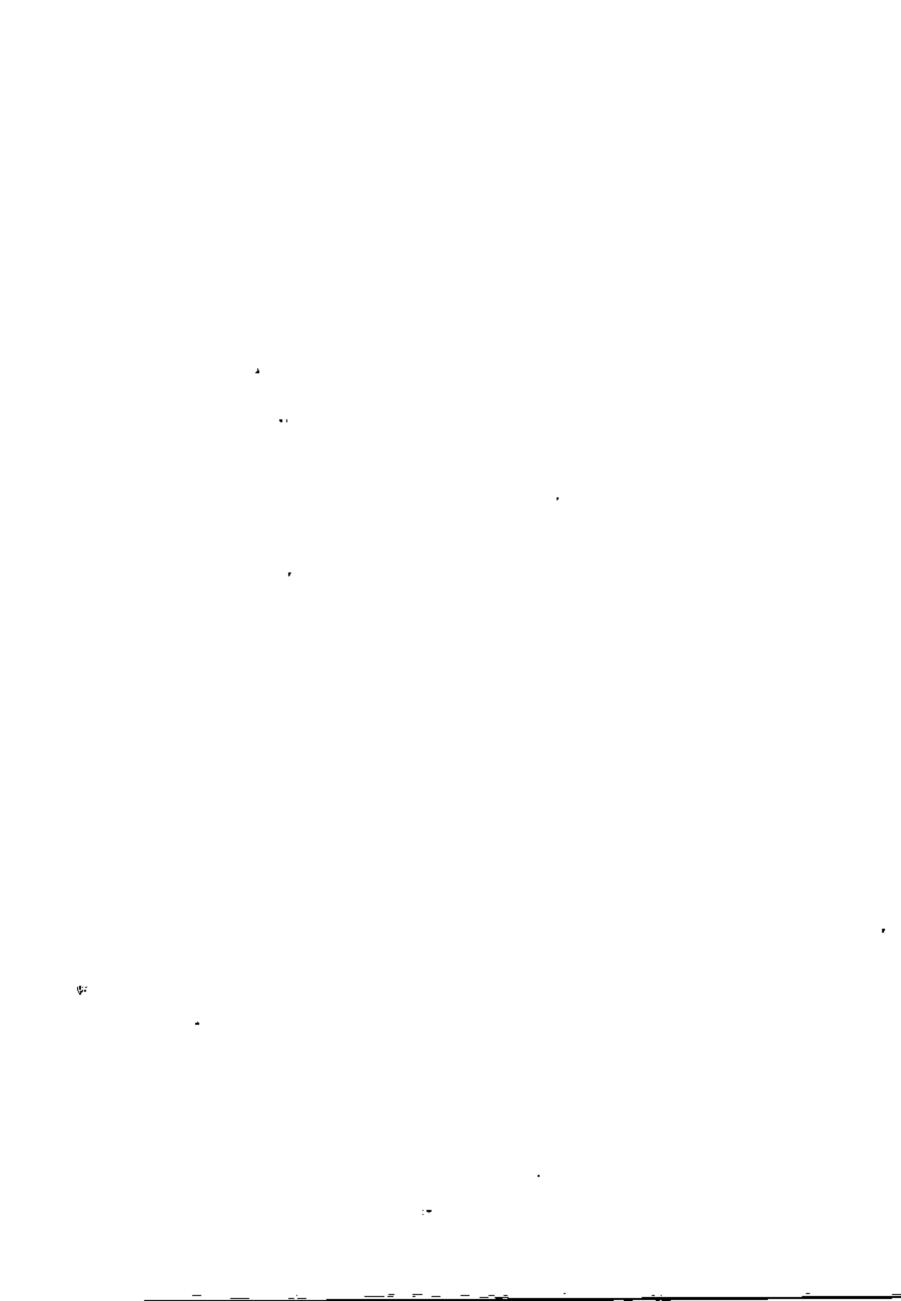

## المنابعة المنافقة المنافقة المنافقة المنطقة

#### 441

حفزت مولانا دحمت المدُّساحب كراؤيٌ كى كتاب آنلهادائيّ آبنے وضوع براس قدرمير مصسل اورجامے كتاب بركرمج جيسے ہے بساط انسان كواس پركوئى مبسوط مقدم كتھنے كى مزدِرت نہيں تتى بسكن بعن اہم اسسباب كى بنار پر ہيں يرج اُست كرد ہا ہول ،

بہلیات تویہ کہ آنہادالی میں کتاب سے میے فائرہ دوشخص الطا سکتا ہے جہلے عیساً مذہب سے متعلق کچہ بنیادی معلوم اس رکھتا ہو، اُسے معلوم ہوکداس خرب کے عقا کہ دنظریات کیا ہیں اور کس تسم کی تعلیات دیتا ہے ؟ اور اُن اصطلاحات کا کمیا مطلب ہوجوعیسائی خرب برگی جانیوالی برگفتگو میں کرسی نرکسی نوعیت سے آبی جائی ہیں، اس کے علاوہ کسی مذہب کے مطالع میں سی ترکسی نری ایمیت رکھتی ہے، کسی میں مذہب پرکوئی بات بھیرت کے ساتھ نہیں کی جاسی مذہب پرکوئی بات بھیرت کے ساتھ نہیں کی جاسی مذہب برکوئی بات بھیرت کے ساتھ نہیں کی جاسی تا ہے کا کم از کم ایک اجالی خاکہ ذہن میں مذہوں

تیسرے پھیلے بین سال پی آنہادائی می خدمت کے لئے یں نے عیسا تیست کاجی گذد مطالعہ کیلہے اس بی بہت ی ہا ہیں ایس بیں ج میرے نزد کیس فیسند کن اہمیت دکھتی ہی اددان کی طرحت اس اندازسے شاید توجہ نہیں گرگئ، میرا دل جا ہتا ہے کہ دہ چریں بھی ارباب فکرو نظر سے سامنے آئیں۔ ان اسسباب کی بنار پر میں نے بیفیسلہ کیا کہ یں اس کتاب پر ایک بمسوط مقدمہ لکھوں جرمی ابنی بساط کی مذکک نرکورہ بالا ضرور توں کو ہوا کیا گیا ہو،

مراارا دہ یہ ہے کہ میں سبت پہلے ایک باب میں میسائی مذہب کے بنیادی افکار و نظرفیت اور مذہب کی اجمالی این بیش کرول گا، بجرد در مرے باب میں پہتین کی جائے گئی کہ اس فرہب کا بانی کون ہے، ادر کیا یہ مذہب فی الواقع صفرت عینی علیہ استانام کے تعلیم نسرمودہ عقائد پیش کرتاہ ؟ اگر بنیں ؛ تو دہ کون ہے جس فے صفرت میسی علیہ استانام کی تعلیات کو بھالا کر اسفیں موجودہ نباس بینا یا بیش ، تو دہ کون ہے جس فی صفرت میسی علیہ استانا میں اصولی حیثیت سے فیصلا کن اجیست کی حامل ہے، اس سے جو صفرات میسائی مذہب کی حیقت جانے ہے دلیم پی دیکھتے ہیں اُن سے گذار ش ہو کہ اس سے کا باطور خاص خور و فکر کے سائح مطالعہ فیسنے مائیں ۔

مراداده تقاکراس کے پیو "عیسایت ادر عصر ماص "کے عنوان سے بہتایا جائے کہ عیسائی نہ "
کس حدیمہ زملے کا ساتھ نے برکھ ہے ، پھر بر صغیری عیسائی شنزیوں کی مرکر میاں اوران کا طاق کا اخترائی مواد بھی ہیں جے کر حیکا تھا، لیکن اچا کہ کہا ہے اہم مصر و فیات سامن آگئیں کہ ہیں اس اوا ہے کو گو اجل ہو کر کا اس کے لئے کسی اور فرصت کا منتظر ہوں ، اس کے علاوہ پہلے موضوع ہر عرفی اور اگریزی میں کا فی پھر لکھا بھی جا چکلے ، اور دو ترک موضوع ہر مولانا امراد صابری صاحب نے ابنی کتاب "فریکیوں کا جال " مطبوعہ دہل میں فاصاموا و جمع کر دیا ہے ، اس کے بعد حصر ت جمع کر دیا ہے ، اس کے بعد حصر ت مولانا رحمت الشراح ہیں جبلے و وموضوعات پراکتفاری اس کے بعد حصر ت مولانا رحمت الشراح ہیں جمع کر دیا ہے ، اس کے بعد حصر ت مولانا رحمت الشراح ہیں جبلے و وموضوعات پراکتفاری ایموں ، اس کے بعد حصر ت مولانا رحمت الشراح ہیں این کی سوانح حیات بیش کی جائے گی ، والله المستعمان ،

### <u>بېلاباب</u>

# عيسائيت كياسے؟

اس باب بی ہم اختصارے ساتھ عیساتی مذہب کے بنیادی نظریات اوراس کی تاریج بلا تبصرہ بیش کریں گئے ، ہالی نزدیک ہی مذہب کو بین کا بیچ طریقے ہے۔ ہے کہ اس براور است ابلی مذہب سے بحصاجات ،اس لئے ہم کوسٹسٹ کریں گئے کہ کوئی بات خود عیسائی ملمارے خا کے بینے مذہب کو بینے کہ کوئی بات خود عیسائی ملمارے خا کے بینے عیبائی تنہب کو کوئی بات کی طرف منسوب نہ کریں ،اورچ نکہ اس باب کا مقصد صرف عیسائی خربب کو سجعانلہ ہے ،اس لئے اِس میں اسکے کمی نظریتے پر تبصرہ نہیں کیا جائے گا ،اظبار الحق میں ان میں سے تقریبًا ہر نظریتے پر تبصرہ نہیں کیا جائے گا ،اظبار الحق میں ان میں سے تر بین کرئی تنہرہ نہیں ہے ،اس ہر صاشے میں اختصارے ساتھ تنفید کردی جائے گی ،

عبسَ الرَّبِ عَلَى تَعرفِينَ مِي النَّمَا تَكِلُوبِ ثَيْرَا النِّكَا مِن عَيما يَبَت كَى تَعرفِين مِي كَنَّى بَورَ. عبسَ الرَّبِ عَلَى تَعرفِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَّارِي

طرن خوب کرتا ہؤاورا سے خداکا ختنب دمیع ) انتا ہے یہ (برٹانیکا مقالہ تعیدایّت میں ہے) عیسایّست کی یہ تعرفعیت ہہست مجل ہے ، انفشسر نڈی اس پھار آئے نے اس تعرفعیت کو مزید بچسیلا کر ذرا واضع کر ویا ہے ، انسائیکلو پیڈیا آف دلیجن اینڈ اینٹکس سے مقالے تعیسائیت میں وہ لکمتا ہے : عیسا برست کی تعرفیت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ دو اضلاق، تا ریخی ہما کا آن آق موقدان اور کفار سے برا بیمان رکھنے واحد بہب ہی میں ضوااور انسان کے تعلق کوخدا و کہ دیسون میسیح کی شخصیت اور کردار کے ذرایعہ بیختہ کردیا گیا ہے ؟

اس تعربین کو بیان کر سے مسٹرگا آڈے نے اس کے ایک ایک جُزر کی توضیح کی ہے ،
ساخلاتی مذہب سے اس کے نزدیک وہ مذہب مرادیے ،جس پی عباد توں اور قربانیو
کے ذریعے کوئی دنیوی مقصده مل کرنے کی تعلیم نددی محتی ہو، بلکہ اس کا تنامتر مقصدر وحاتی کما لیکا
صول اور ضراکی رمنا جوئی ہو،

متاریخی خرب کا مطلب وہ یہ بیان کرتاہے کہ اس خرب کا محور کا دعل ایک تاریخی شخصیت ہے۔۔۔۔ بعن حصرت متبئی علیہ انسلام الهنی سے قول دعل کواس خرجب میں آحنسری استفار کی عصل ہے،

"کا تنانی مبونے کا اس سے نزدیک بدمطلب ہوکہ یہ ذہب کبی فاص دیک دنسل سے لئے نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت عالمگیرہے،

عیساتی خرب کو موقد ( Monathout ) دواس نے قرار دیتا ہے کہ اس خرب میں بین اقائیم تسلیم کئے جانے سے اِ وجود ضراکو ایک کبا گیا ہے، دو لکمتا ہے:

"اگرچ مام طورے میسائیت کے مقیدہ تنکیت \_ یازیاد ، جیج لفظوں میں توحید فی انگیت \_ یے بازیاد ، جیج لفظوں میں توحید فی انگیت \_ یے بارے بی بر برسیا اور کہا جا تاہے کہ وہ خطا کاک حدیک بین خدا ول کے مقید کے قدید کے قدید کے قدید کے قدید اور خوا کے قدید کے احتمال سے قریب آھیا ہے ، لیکن میسائیست اپنی دوج کے احتمال سے موصب الورخوا کو ایک محلیسانی عقید ہے کے طور پر ایک بھی ہے یہ

مندرجة بالاتعربيت ميساتيست كى آخرى صوصيت يه بيابى كالتي به كه وه كفايسة بر ايان د كمتاه ، اس جُزكي تشريح كرتے ہوت مجاده سے لكمتا ہے ،

> ' خداا در بندے کے درمیان ہوتعانی ہوناجائے اس کے بائے ہیں عیسائیت کاخیال یہ ہے کہ دہ گناہ سے ذریعے خلل پذیر ہوگیا، کااس لئے مزودی ہوکائے ہرے قائم کیا جائے ، اوریکام مرف سیج کونچ می ڈولنے سے ہوٹائے ہ

اله انسانيكوريد إأن دلين ايتراييكس من امه جس مقال السانيكوريد إأن دلين ايتراييكس من امه جس مقال

میتی میدانی مزہب کی ایک اجائی تعربیت ، نیکن ورحقیقت خرب کامیح تعارف اس آت کسب بہیں ہوسکتا جب کک کہ اس سے تمام بنیادی عقائر کواچی طرح تر بجولیا جاسے ، اس کے اب ہم ایک ایک کرکے ان عقا ندکی تنٹریج پیش کرتے ہیں :

### عيساني مذبهب بين خدا كالصور

جہاں کک خداکے وجود کا تعلق ہے، عیسائی مذہب اس معلملے میں دوسرے ندائن سے مختلف نہیں ہے، دہ بھی خدا کو تعشریہ ا ابنی صفات سے سائھ تسلیم کرتا ہے، جود دسکر مذا ہرب میں اُس کے لئے بیان کی جاتی ہیں، مارش رکیش کمتاہے:

میسایرت کا فراک باسے میں یہ تصوّرہ کہ وہ ایک زندہ جا دید دج دہ جہ ہم تمام امکانی صفات کال کے ساتھ متصف ہے، اُسے محسوس توکیا جا سکنا کر کئیں چری طرح سجھا نہیں جاسکتا ، اس سے اس کی حقیقت کا ٹھیک کھیک کھیک کی بیزیہ بان کی ذہن کی قرّت سے ما دراہی، وہ فی نفہ کیا ہے ؟ ہیں معلوم نہیں ، مردن اتن با ہیں معلوم ہوسکی ہیں جو خود اس نے بن فوع انسان کو دمی کے ذریعے بتلا ہیں ،

عقد رون و المال ا

H. Maurice Relton. Studies in christian Doctrine, Macmillan, London 1960 P. 8

بات بمنابست مسلل بود و بین اقائیم کون بی اجن کا مجوعه اُن کے نزویک تعدا ہے ؟ خودان کی تین نی بی بھی خسلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ تعدا "باپ بیٹے اور دوح القدس کے مجوعے کانام ہے، اور بعض کا بمنا ہے کہ باپ بیٹیا اور کنواری مرکع "وہ بین اقتوم ہیں جن کا مجوعہ عندا ہیں ، کیوان مین افائیم میں ہے ہرایک کی انفزادی چیٹیست کیا ہے ؟ اور خدا ہے مجوع د TRINITY ) ہے اسکا کیا رسشتہ ہو ؟ اس سوال کے جواب میں بھی ایک زبر دست اختلات مجمعیا ہوا ہے، ایک گرده کا کہنا ہے کہ ان بین میں ہے برایک بذات نور مجمی ولیا ہی خدا ، ایک ویک کرده کا کہنا ہے کہ ان تین میں ہے برایک بذات نور مجمی ولیا ہی خدا ہوا ہے کہ تابی "اور مرده کا کہنا ہے کہ ان تین میں ہے برایک بذات نور مجمی ولیا ہی خدا تھی میں کرده کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے برایک برایک الگ فود تو ہیں ، مگر مجموعة خدا ہی نہیں "اور ان پر لفظ تعدا "کا اطلاق ذرا دسیج معنی میں کر دیا گیا ہے ، بیمراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں کی دیا گئی ہے ، بیمراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں کی دیا گئی ہے ، بیمراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں کی دیا گئی ہے ، بیمراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں کی دیا گئی ہے ، بیمراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں کی دیا گئی ہے ، بیمراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں کہ دیا گئی ہے ، بیمراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں کہ درا دسیج معنی میں کر دیا گیا ہے ، بیمراگر دہ کہتا ہے کہ بیمن خدا ہی نہیں کی دیا گئی ہے ۔

توحیاتی المتنایت عتیده ایک نواب بریشان بن کرده کیا ہے، ہم اس حبگهاس عقید کی وہ سے تنایت کا عقیده ایک نواب بریشان بن کرده کیا ہے، ہم اس حبگهاس عقید کی وہ تستریح بیش کرتے ہیں جوعیسائیوں سے بہاں سب نیاوہ مقبول عام معلم ہوتی ہے، یہ تبیرانسائیکل بیڈیا برٹانیکا کے الفاظ میں مندرج ذیل ہے:

سه عام عیسا یُون کایپی مسلک پی د د تیجے برٹا نیکا ص ۲۰۹ ق ۲۲ مقالہ ۳ TRINITY " شده توب میں میسانیوں کا ایک فرقہ " انیرمد بھیں "اس کا قائل مقا، اب یہ فرقہ نا پید ہوچکاہے ( و تیجے نہ یہ جادید، ص ۲۵ میوال یا دری شیل مساوی ،

Hibbert Journal XXIV No. 1, as quoted by

the Encyclopaedia Britannico 1950 P. 479 V. 22 "TRINITY"

St. Thomas Aquinas, Basic Writings of: P 327 VI.

ci Britannica P. 479 V. 22

هه يغرق مرقوليكا خبرب بروالإطعال عريزيت مدم جس مسينان بهداري

تنگیث کے جسائی نظریتے کوان الفاظ میں ایجی طرح تعبیر کیا ہاسکتا ہے کہ باب ضرابر بیٹا خدا ہوا در روح العت دس خدا ہے ، لیکن یہ مل کرتین خدا نہیں ہیں ، بلکہ ایک ہی خدا ہیں ، اس لیے کہ عیسائی نظریتے کے مطابق ہم جی طرح ان تیزل یسے ہرا یک تہزم کو خدا اور آ قاسیجنے پرمجبوریں اس طرح ہیں کی تقو لک خدہ نے اس بات کی ہی ما نست کر دی ہے کہ ہم ان کوتین خدا یا تین آ قاسیجنے گئیں ہ

اس بات کوقدر نے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے تیسری سدی عیہی کے مشہور عیسائی علم ادرفلسنی سینٹ آگسٹائن ( St. Augustine ) اپنی میشود کتاب د On the Trinity ) میں نکھتے ہیں ،

تهد قدیم اور مبد مبدید کے وہ تا م کیتو لک طار جنس بڑے کا بھے اتفاق ہوا ہو اور جنوں نے بھے ہے۔ پہلے تثلیث کے موضوع پر لکھاہ وہ سب مقدم محیفوں کی روشنی میں اس نظریت کی تعلیم دینا جا ہے ہیں کہ باب ، بیٹا اور روح القدم الک ایک فعالی وصدت میں ارکرتے ہیں ، جواہی ما بیتت اور حین قلید کے اعتبار ک کیک اور نا قابل تقدیم ہے اس وج سے وہ تین فعا نہیں ہیں مبلکا کی فعالی ما اگرچہ ایک اور نا قابل تعلیم ہے اس وج سے وہ تین فعا نہیں ہیں مبلکا کی فعالی ما اگرچہ ایس نے بیٹے کو بیدا کیا البنا جا باب سے وہ بیٹا نہیں ہے ، اس طرح بیٹا باب سے پیدا ہواہی ، اس طرح بیٹا باب کی بیدا ہواہی اور دوج القدی ہی ناب بر بین ہے ، اور دوح القدی ہی ناب بر بین ہے ، اور دوح القدی ہی ناب بر بین ایک نا بینا ، بکہ باب اور بیٹے کی روح ہے ، جو دونوں کے ساتھ مساوی اور تشیشی و مت میں ان کی حقد دار ہے ،

لکن پرد مجما جا سے کہ بر تلیق وصرت ہی کنواری تریم کے بیٹ سے بیدا ہوئی اسے بنطیش بیلا طس نے بیدا ہوئی اسے منطیش بیلا طس نے بیدا ہوئی اسے دون و ندہ ہوکر جنت میں جل حمل ہو کہ بید داخفات تعلیق وصدت کے ساتھ نہیں ، صرف بیٹ سے ساتھ نہیں ، صرف بیٹ سے ساتھ بیش آ سے ساتھ نہیں ، صرف بیٹ سے ساتھ بیش آ سے ساتھ ، اسی طرح بر بھی نہ بھینا جا ہے کہ کہی تعلیق وصدت کے ساتھ بیش آ سے ساتھ ، اسی طرح بر بھی نہ بھینا جا ہے کہ کہی تعلیق وصدت اسے برکرور کے کاری ساتھ بیش و مدت اسے بیٹر کے کہا ہوئی اسے برکرور کے کاری میں وقت ان ان برق میں جب اسے بیٹر دوا جا دیا تھا۔

اله اشاره برمتى ١٠١١ كوا تعرى والمن رتنعيل كرفة ويجية الخيادا الترام المراسم د ١٩ ج ١١ را ٠

ا عیسائیوں کے نزدیک آب سے مراد خدا کی تہنا ذات ہے جس میں اس کی صفت اصل اعلام ادرصفت حیات سے قبلے نظر کر کی تھی ہے، یہ ذات بینے کے دج دکے لئے اصل ( Principle ) کا درجر کمتی ہے، مشہور عیسائی فلاسغر سیندش تمامس ایجویناس کی تشریح سے مطابق آب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کہی کو بخنا ہے، ادر کوئی ایسا و قت گذرا ہے جس میں باپ متماء ادر بیٹا نہیں تما ، بلکہ یہ ایک خدائی اصطلاح ہے ، جس کا مقصوص حن یہ کہ باپ میچ کے لئے اصل ہوتی ہے ، در درج ب کے باپ موج دہے اس وقت ہے ، در درج ب باپ موج دہے اس وقت سے بیٹا میں موج دہے، ادر ان بین سے کہی کو کسی پر کوئی زمانی اولیت مصل نہیں ہے ،

اله اشاره سيمتن على هون بقل كرا توكي طون ، تعنصيل كرك ديكي صفره ١٩٠٧ ماشد ، عن اله اشاره سيمتن على على الله على الله الله Basic Writings of St. Augustine Irans. by A. W. Haddan and eitted by Whitney J-Oals New York 1948 P. 672 V.2

of Basic Writings. of St. Thomas Agumas.

edited by A. C. Pegis P. P.324,25 V. I New York 1915

ندائی داست کو اِپ کیول کہا جا گاہے ؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوے الفریڈای گاروے نے لکھاہے کہ :

آسے کی حائن کی طوت توج دلا المقصودہ ، ایک تواس بات کی طوت اشارہ کرناہے کہ تام خلوقات اینے وجود میں خداکی عتاج بن جراجی بیٹا ایک عمل جو ایک مقاب ہو ایک عتاج بن جراجی بیٹا ایک عمل جو ایک عتاج بن جراحی بیٹا ایک عمل اور جرائی بیٹی ہو مریان ہوتاہ ، دانسائیکو بیٹر یا آت دیلی اینڈ آئیک بی بیٹر مریان ہوتاہ ، دانسائیکو بیٹر یا آت دیلی اینڈ آئیک بی بیٹر سے مراد عیسائیوں کے نزدیک خداکی صفت کلام (Word of God) بیس ہے ، انسانوں کی صفت کلام کی طرح ہنیں ہے ، انسانوں کی صفت کلام اور خداکی صفت کلام کی طرح ہنیں ہے ، انسانوں کی صفت کلام کی طرح ہنیں ہے ، انسانوں کی صفت کلام اور خداکی صفت کلام کی در میان فرق بیان کرتے ہوئے ایجو بناس کا متاہد ، اس وجہ ہاں کو انسان کا بیٹا یا مولود بنیں کہ سے نہ کی خداکی صفت کلام ایک جو برہ ، جو خداکی صفت کلام ایک جو برہ ، جو خداکی حا بیت بیں اپنا ایک وجود رکھائے ، اسی لئے اس کو حقیقہ ، مذکہ حب از آ خداکی حا بہت بیں اپنا ایک وجود رکھائے ، اسی لئے اس کو حقیقہ ، مذکہ حب از آ بیا ہی بار اس کی اصل کا نام باپ ہے ، مدل کی بیٹا کیا جا بار اس کی اصل کا نام باپ ہے ، مدل کا بیا ہا ہو کہ دار اس کی اصل کا نام باپ ہے ، مدل کا بیا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہے ، اور داس کی اصل کا نام باپ ہے ، ایس سے ، اسی سے آ

عیمانی عنیدے کے مطابق خداکوجی حت درمعلوات عامل ہوتی ہیں، وہ اس صفت کے ذہیج ہوتی ہیں، ادراسی صفت کے ذرایے تنام استیا ہیدا ہوئی ہیں، یصفت باپ کی طرح مشدیم اور جاودانی ہے، خداکی ہی صفت ہے ہوتی میں مریم کی انسانی شخصیت میں صلول کرمی متی ، جاودانی ہے، خداکی ہی صفت ہے ہوئی انسانی شخصیت میں صلول کرمی متی ، حمل کی وجہ سے ہیں ورخ میرے ہو خداکا بیٹا مجا جا اسب ، حلول کا بی عقیدہ ایک مستقل حیثیت دکھ آا کر میں سے ، صلول کا بی عقیدہ ایک مستقل حیثیت دکھ آا کر اس لئے اس انشار اللہ م آسے تنظیم آسے تنظیم اسے ذکر کریں سے ،

Aquinas The Summa Theologica Q 33 Ari 206.3

Augustine, The all of Col. Book XI ch XXIV

ذات دہاپ، ابن صفتِ علم رہینے ، سے مجنت کرتی ہے ، اور بٹیا ہا ب سے مجت کرتا ہے ، بینت میں صفتِ کلام کی طرح ایک جوہری وج در کمتی ہے ، اور ہا ب بیٹے کی طرح آدمی اور جا دوانی ہو اسی وجہ ہے آسے ایک مستقل اقنوم ر Person کی حیثیت مصل لئے ، عیدائیوں کا عقید یہ میرکہ جب حضرت بہت ملیا اسلام کو بیتسہ دیا جا رہا تھا تو ہی صفت ایک بوتر کے جسم یں طول کر کے حضرت بہت علیا اسلام کر نازل ہوئی تھی ، اور اس کے بعد جب حضرت مسیح کے اور اس کے بعد جب حضرت مسیح کے میں اور اس کے بعد جب حضرت مسیح کے علیا اسلام کو آسمان برا ملیا ایا تھیا تھا تو حید بیٹی کو سٹ کے دن میں دوح القدس آتنی نباؤں کی میں بین میں دوح القدس آتنی نباؤں کو مسٹ کے دن میں دوح القدس آتنی نباؤں کی میں بین حضرت مسیح کے حوادیوں برنازل ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ۱۳۱۲ اور کی میں شرے میں میں دوج القدس آتنی نباؤں ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ۱۳۲۲ اور کی میں میں میں میں دوج القدس آت بی اور اس کے میں میں دوج القدس آتنی نباؤں ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ۱۳۲۲ اور کی میں میں میں دوج القدس آت بی اور اس کے میں میں دوج القدس آت بی برنازل ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ۱۳۲۲ اور بھی سے میں میں دو برنازل ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ۱۳۲۲ اور بھی شائن ، صورت میں کا برنازل ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ۱۳۲۲ اور بھی شائن ، صورت میں برنازل ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ۱۳۲۲ اور بھی سے میں میں دو برنازل ہوئی تھی ، دو تیجے کتاب اعمال ۱۰ ۱۳۲۲ اور بھی سے کہ بی ،

اب عقیدة توحیدنی التنایث ( Tri-inity ) کا ظلامه با کلاک خداتین اقائیم با شخصیتوں پیشتمل ہے ، خواکی ذات ، جے باب کہتے ہیں ، خواکی صفت کلام ، جے بیٹا کہتے ہیں افراکی صفت کلام ، جے بیٹا کہتے ہیں اور خواکی صفت حیات و مجت جے روح القدس کہاجا تا ہے ، ان تین یمن سے ہرایک خواہی لیکن یہ تین میں کریمن خواہیں میں خواہیں ، لیکن یہ تین میں کریمن خواہیں میں خواہیں ،

مین اور ایک کا استحار میں یہ دال بیدا ہوتا ہے کے جب باپ ، بیٹا اور دہ انقدس میں اور ایک کا استحار میں سے برایک کوخوا مان لیا کیا توخوا کی کہاں رہا؟ وہ تو لاز ما تین ہو تھے ،

یں وہ سوال ہے جو میسا نہت کی ابتدا سے لے کراپ تک ایک چیستال بنار ہاہے ا عیسائیوں کے بڑے بڑے مفکرین نے نئے نئے اندازے اس مستلے کوحل کرنے کی کیسٹش کی اوراس بنیاد ہر بے شار فرقے بنو وار ہوتے ، سالہا سال کس بہتیں چلیں ، گرحتیقت یہ ہے کہ اس سوال کا کوئی معتول جواب سامنے نہیں اسکا، خاص طورے دوسری معری میسوی شیخ ہاتا کا انجی ہے۔ او جمہری صدی کی ابتداریں اس مستلے کے جومل مختلفت فرقوں نے بیٹ سے بین ال کا انجی ہا مال پروتیسرمارس رکیشن نے اپن فامنطانہ کتاب Stadies in Christian Doctrine میں بیان کیاہے،

جب اس مسئنے کومل کرنے کے ایک ابونی صنوق ( Ebionites ) کھڑا ہوا تھ۔
اتنی پہلے ہی قدم پر ہتھ یارڈال دینے ، اور کہا کہ حصارت مسیح علیہ السلام کو خدا مالی کرہم عقیہ مہ توجید کوسلامت بنیں رکہ سستے ، اس لئے یک اپڑے گاک وہ پورے طور برضا جبین جمند کی جب کہ کہ یہ بہت ، خدا کے اخلاق کا عکس مستراد دید ہے ، لیکن برجس کہا جا سکتا کہ وہ اپنی حقیقت و ابن حقیقت و ابن

اس فرقے نے میسانی عقیدے کی اصل بنیا دیر صرب لکاکراس منے کوحل کمیا تھا، اس سے کلیسانے اس کی کمل کر سخالفت کی اس عقیدے سے وگوں کو بدعتی اور ملحسد ر Heretics ، قرارولی اوراس طرح منے کا بیعل قابل تبول مذہوا،

ایون فرتے ہی کے بعن اوک کھرا ہے ہوت وادرا کنوں نے کہاکہ میے ملیدا اسلام کی ذائی سے اسلام کی ذائی سے اس طرح کھل کرا کارنہ کیے ، مانے کہ دہ خدا سے ، لیکن مثرک کے الزام سے بھے کے ، و کہدیے کہ دہ بالذات خدا نہیں ہے ، بلکہ امنیں آب نے خدائی عطاکی مثن ، ابندا توحیداس نظ نے درست ہوکہ بالذات خدا فشر آب ہے ، میکن مثلیت کا عقیدہ ہمی ہے ۔ ہے ، اس لئے کرا ہے خدائی کی رصفت ہیئے " کورڈدح الفدس کو میں عطاکر دی تھی ،

نین یہ نظریہ می کلیسا سے عام نظریات سے خلاف مقا، اس لئے کہ کایسا ہیئے ہو کال آب سی طرح بالدات نوا ما نقلب، اس سے یہ دنسرة ہمی ملحد قراد یا یا، اور بات ہم دمیں دی،

ایک بیسرافرقہ بیٹری پیشین ( Fatripassian ) اکتیا، نائیٹسس ( کینائریوس ( Praxeas ) اور زینائریوس ( Canistus ) اور زینائریوس ( Praxeas ) اس مسئلے کو در جنوب اس مسئلے کو میٹرورلیڈر سے ، انمول نے اس مسئلے کو مل کرنے سے ایک نیا فلسنہ پیش کیا، اور کہا کہ در حقیقت بات اور بیٹا کوئی انگ مل کرنے شعبیت نہیں ہیں، کمکہ لیک بی شعبیت سے مختلف رُدب ہیں جن کے لئے انگ انگ

نام رکھد کے عقے بیں، فعادر حیقت باب ہے، وہ اپنی ذات کے اعمد بارے قدیم ہو فیرفانی
ہو، انسان کی نظری اس کا اوراک بنیں کرسمتیں، اور ندانسانی توادین اے لائق ہو سے بیں ایک چو کہ وہ خداہ ، اورخداکی مرضی پر کوئی ت وی بنیں لگائی جاسمتی، اس لے آگر کی ت وی بنیں لگائی جاسمتی، اس لے آگر کی ت وی بنیں لگائی جاسمتی، اس لے آگر کی ت وی اگر جا ہے اس کی مرضی پر جاسے قو وی خدالے اور انسانی عواد من بھی طابری کر سکتاہے، وہ آگر جا ہے قوانسان کے گروپ بیں توگوں کو نظر آسکتا ہے، بیبال تک کہ کسی وقت چلے قولوگول کے سنا و کئی سکتاہے ، جنانچ ایک مرتب خداکی مرضی ہے بحق کی وہ انسانی رُوپ بیں ظاہر ہو، اس لئے وہ ایس سکتاہے ، جنانچ ایک مرتب خداکی مرضی ہے بحق کی کو وہ انسانی رُوپ بیں ظاہر ہو، اس لئے دولی ہے ایک کو نظر آبیا، میہ و یوں نے اسٹ کلیفیں بنیا ہے وہ اس کے میں اس کے کہ ایک ون لے بھانسی چڑ ساتی ہے۔ ہذا ورضیقت کی موج سے یا "بینا" کوئی الگ اتنوم پانچھیں ہے ہی تا بینا " کوئی میں ہے ، بلکہ وہ کی باپ ہے جس نے دوپ بدل کرا بنا نام " بینا" رکھ لیا ہے ،

بیکن ظاہرہ کراس فلنے نے آگر ایک اور بین کے اتحاد سے مسلے کو کی درج میں مل کیا تو دو مرب اس فرقے نے بی مل کیا تو دو مرب اس فرقے نے بی میں ساتھ نظری کر دیتے ، دو مرب اس فرقے نے بی کیسا کے نظریت کی کوئی مدد مذک جو ایت اور جیلے "کواکک انگ شعبتیں مسترار دیتا ہے ، مس انے یونسرقہ بمی برعتی قرار یا یا اور مستلہ بھرتوں کا قول دیا ،

برعی فرقول کی طرف ہے اس مستلے سے حل کے لئے اور بھی بعض کوسٹشنیں کی حمسیر، لیکن وہ مب اس لئے تا قابل مستبول تغییں کوان میں کلیسا سے مسلمہ نظریے کوکسی نرکسی فی قواد اس مقاء

سوال یہ کا خود و دمن کینقولک جرچ کے ذمہ وا دول نے اس مسلے کوکس طور کا کیا جال تک ہم نے مطالعہ کیاہے ، و دمن کینقولک علمار میں سے بہشتر تو وہ بین جمنول نے اس حمقی کو مل کرنے سے صاحت الکار کر دیا اور کہا کہ حمین کا ایک اورایک کا تین ہو نا ایک

اه بهان بم نے ان فرقوں کے مقائد کا لب اور تعلیم شین کیا ہی تعصیل کے لئے دیکھنے کا رس ریکیٹن کی کتاب 5 Shanes in Christian Doctrine P.P. 61.74

### مرستدانب جے سیجنے کی م می طاقت نہیں ہے ، اور کے علاء وہ بین جنوں نے اس حقیدے کی

له اس است کومبعن مندوستان بادر ہوں نے اس طرح تعیر کیا ہے کہ عقیدہ تثلیث متشابہ آ یں سے ہے، اورجس طرح قرآن کریم کے حرد من مقبله است اور آلڈ شین علی الکنٹریش اشتوی جب آیا۔ کا مغوم تھری نہیں آسکا ، اس طرح عقیدہ تثلیث بھی ہاری جھے سے ابر ہے ،

منشابهات کی حققت اہلے ہندوسان پادری صاحبان علم طورے مسلاؤں کور مفاطد واکرتے ہیں، اس کا اس کا جواب تنعیش کم لیے ، اس سلسلے میں بہل بات قریب کے متشابرا بیوں میں جوم جوم بہا ہوا ہا اورجے مجھنے ہے ہم قاصریے ہیں دہ بھی دیکی نیادی حقیم بندی جو بی بات کا اولین شرط ہو الشد فی محقاء کہ جام کو ابند کیلے وہ کھول کھول کریان کرنے ہیں، او دان میں سے مراک حقیمہ ایس کر جو تھیں کو فی دلیل چہلے ہیں کرسی یہ متشابیات وہ جزیں ہوتی ہوتی کا بھی ہی کا ناانسان کی جات کے لئے جنداں مغرز ہو اورجوں کے بائے پرکوئی بنیادی عقیدہ یا علی محم موقوق پی میں اس کے دخلات عیسائی خرب میں حقیدہ تشابیات میں سے مان لیا جات تو اس کا مطلب یہ ہوگا کو الشر نہیں بائٹ کہ اس کے دخلات عیسائی خرب میں حقیدہ تشابیات میں سے مان لیا جات تو اس کا مطلب یہ ہوگا کو الشر نہیں بائٹ کے مطابق انسان کی نجاست کی اس کے مطابق انسان کی نجاست اوراس کا ایمان ایک ایس جو بھاری حق سے باہرے ، الفاظ دی کے میسائی ہیک سادی می معقدت نہیں ، اگر او تنفی سادی می میں بائل ہے نوب کے ایمان ایک ایس جو بھاری حق دنہیں ، اگر او تنفی سادی می منظاب است سے باکل ہے نوب تو اس کے ایمان می فرق نہیں ، اگر او تنفی سادی می منظاب است ہے اکل ہے نوب تو اس کے ایمان می فرق نہیں ، اگر او تنفی سادی می منظاب است سے باکل ہے نوب تو اس کے ایمان می فرق نہیں ، اگر او تنفی سادی می منظاب است سے باکل ہے نوب تو اس کے ایمان می فرق نہیں تا تا۔

#### کوئی عقلی آ دیل پہیش کرنے کی کومیشنٹ کی ہے ۔۔۔۔جہاں تک ان ہندوستانی پادری

دہتیں مشیر خوم میں مہرم کیا ہے ؟ دہ ہیں معلوم نہیں ، مشلاً مسترآن کریم میں ہے : آلڈ شخلن عَلَی اکْسَرُمِیْ اسْتُوئی ، میں معلی برمسیدمعا ہوگیا ہے

ان انفان کا ایک نا بری مندم نظر است و اوروه یک انترتعالی وش پرسیدها بوهیای، لیکن به مفهی من اندان ایک به مفهی من است نا اندی و است فیرهندای سد و و کسی مکان کی قیدی مقید بهی برستی، و من مکان کی قیدی مقید بهی برستی، اس لئے کہ الشرکی واست فیرهندای سے بود این ایست کا فائم بری اندی براد بیس پرسیدها بورنے سے بچے اس لئے جبود ابل اس سلام بہیں، اوروز دسی بوت بی باوری اندی براد بی بادر و ایس ایست مسلوم بہیں،

ظاہرے کو عقیدہ تو حید فی النظیت متشابہات کی ان تعمول یں سے بہلی قیم می قرد افل بی برسکتا ،اس لئے کہ اس عقید سے می جو انفظ ہتعال کئے باتے بیں اُن کا ایک ظاہری مجد میں اس سے ،اسی کے ساتھ بر عقیدہ وو مری قسم میں بھی داخل نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ آگر عیسان صرا آ یہ اس کے کہ اس مقید ہے کا ظاہری مجد م عمل کے خلاف ہر اس لئے کہ اس مقید ہے کا ظاہری مجد م عمل کے خلاف ہر اس کے کہ اور واد سے ، بنو ہیں معلوم نہیں، تب قربات بن سے تی تعی، لین عیسان مذہب قربہ ہتا ہے کہ اس عقیدے کا ظاہری مؤ م ہی مواد ہیں، اور سے بین ایک کہ عقیدے کا ظاہری مؤ م ہی مواد ہیں، اور سے بین ایک کی محلات کو اور اس کی دلیل کو انسان کی بھے سے واد اکہ اس سے موسلان نہ کورہ آب ہی ما ہو میں اور اس کی دلیل کو انسان کی بھے سے واد اکہ اس سے برخلا من مسلمان خکورہ آب ہیں ہو ہے ہیں کہ اس کا ظاہری مؤمر مین شائع و شور پر بیشنا تھر کو مواد ہیں معلوم نہیں ہے ہیں کہ اس کی مقیدہ نہیں بناتے ، بلکہ یہ کے بین کہ اس کی میں معلوم نہیں ہے ،

ماعبان کا تعلق ہے جو بھی ایک مدی کے در دان بر منیری میسائیت کی تبلیغ کرتے رہے ہی آن

کے دلائل برخور دکر کرنے کے بعدایسا معلوم ہو آ ہے کہ بیصرات میسائیت کے اسل مراکزے
دوری کے بیمب میسائی ذہب کی تفسیلات کو پوری طرح نہیں بچھ سے ، ہم مہاں مردت ایک
مثال بیش کرتے ہی ، بس سے اس بات کا اندازہ بو آ ہے کہ ان صرات نے میسائیت کو کیس
مرکک بھا ہے ، پادری قائم الدین ما عب نے عقیدہ تثلیث کی تشریح کے لئے ایک جو ٹالما
دسالہ سکے بیعن النظیف سے ام سے کھا ہے ہوست الثانی مواقع ہوا تھا، اس میں
دسالہ سکے بیعن النظیف سے عقیدے کی ایک مثال دیتے ہوت وہ نکھتے ہیں ،

آگرانسان کیسمان ترکیب برخورکیاجات تو میمایی بمنس بین ادی ابزداد می کرب اوجود یک کربن کا تقادی کی بیت کو اقتی کا بین دیج سکتی بی مشق فی مرکب اوجود یک کربن کی اتقادی کی بیت کو اقتی کا بیمی کیا نگست کے مبائد ان بین می ایک بیا نگست کے مبائد ان مین می بیمی کی ایک بیمی کا جسم این وجود میں قائم بند ، اگران مین وجیسند ول می سے کو لی ایک بو واس کے جم کی تکیل مال ہے و رکھ شیعت التناب میں میں ، لاہور بید الدور اسلامی واس کے جم کی تکیل مال ہے و رکھ شیعت التناب میں میں ، لاہور بید الدور ا

ذکودہ بالاعبادت میں پادری صاحب نے یہ نابت کرنے کی کوبسٹن کی ہے کہ جس طرح انسان کا ایک وجد گوشت، ہمی اورخوق میں احب زار سے مرکب، کاسی طرح و معاذالنہ بالنہ کا وجود تمین آفائیم ہے مرکب ہواس ہے صاحب کا اجود تمین آفائیم ہے مرکب ہواس ہے صاحب کا اربی صاحب یہ بھتے ہیں کہ سیسا تی ذہب بین تین آفائیم ہے مراو تمین اجسنزا دیں اورجس طرح ہروہ چربو کئی احب زارے مرکب ہونے سے ہوجی ایک ہی ہوتے ہے ہوئے سے ہوجی ایک ہی ہوتے ہے باسی طرح فعالی ذات یمن افائیم ہے مرکب ہونے سے باوجود اکم ہے ہوئے ہی دجود سیسائی ذہب ہی وجہ ہے کہ باپ ابیٹے اور دوح العتدس کے لئے اجزا کا العظام ہوگوکر وجود سیساؤں مرکب ہی وجہ ہے کہ باپ ابیٹے اور دوح العتدس کے لئے اجزا کا العظام ہوگوکر اس کے اقوم یا تخصیت سے احتدام کا وجود ہو شہر اس کے اقوم یا تخصیت سے مرکب ہی گوشت یا صرحت ہی کورخ و شہر اس کے اقوم یا تخصیت مرکب ہی گوشت یا صرحت ہی کورک کی شخص اس الد

اله آ تسسنان کے الفاظ میں اس کی تسسری پیچے گذریکی ہے ،

نہیں کہتاء بلکہ انساق کا ایک جزر کہتاہے، اس سے برخلاف میساتی غیبب باپ بیٹے .... اور روح العتدس میںسے ہرا بکر کونوا مستراد دیتاہے ، ضراکا جزر نہیں مانتا،

اس مثال کوہش کرنے سے صرف یہ دکھلانا مقعود مقاکہ ہمک اکٹر ہندوستانی پا دری صاحبان جب شلیث کوعقل دلائل سے ابات کرنا چاہتے ہی قرفود اپنے مذہب کی تفصیلات اُن کی نظروں سے ادہمل ہوجاتی ہیں، اس لئے ہم ان کے چین کروہ دلائل کواس مقالے مرفظ الناز کرکے پیخیت کریں گے کہ میسائے سے ملما دمقد مین نے اس سلیط میں کیا ہملے ؟ جہا تک ہم نے جو کہ ہے ، اس موضوع پرست زیاوہ مفصل کا اُن اورمیسوط کمکب محمری مسدی میسوں کے مشہور میسائی مالم اور فلسنی میدنٹ آ محسطاتی نے کیمی ہے ، بعد کے تام وگ اس میسوں کے مشہور میسائی مالم اور فلسنی میدنٹ آ محسطاتی نے کیمی ہے ، بعد کے تام وگ اس میں میں ، اس کتاب کا انگریزی ترجہ کے ، ڈیلو، بیسلان نے کیا ہے ، جو متمالات کا می میسوں کی میسوں کا ہم ہے جہد چکا ہے ، اور آ محسطاتی کے اس مجوعة مقالات کا جزر ہے ، بوشن اللہ جو ایک اس می جہد چکا ہے ، اور آ محسطاتی کے اس مجوعة مقالات کا جزر ہے ، بوشن اللہ جو ایک ،

اس کتاب کا بیشر صند آگرد نغلی مهاصت پرشتل به انیکن آخریکے سفات بن آگاتن نے تین اورایک سے اتحاد یوعقلاً جائز ابست کرنے سے سلتے کو مثالین پیشس کی ہیں ،ان مثالوں کا خلاصہ ہم ذیل ہیں پیش کرتے ہیں ،

رماع کی مثال سے سلیت کا اثبات کا دماع اس کے پاس مثال بیٹیں کی کو انسان مارا کے کی مثال سے سلیت کا اثبات کا دماع اس کے پاس ملم کا ایک آلہ ہے، مام مدر سے بہرتاہے کہ مالم ، معلوم اور آلة ملم جواجوا بمن جب بری ہیں، اگر آپ کو زید کے وجود کا ملم ہو قال مارا کی مالم ہیں، زید معلوم ہے اور آپ کا دماخ آلة علم ہے جمویا:

ے آگر میسانی خرجب ان تینوں کو خدا کا جزر مان لیٹا قربا دری قائم الدین صاحب کی یہ توجید درست ہوجاتی ، یہ دومری بات بچکے خدا کواجزارسے مرکب اننا دومرے داوئل کی دیشتی میں خلاف جنٹل ادراس بقدم دوام سے منانی پڑ سے ہم اس کتاب بیں بھال بھی آمجسٹنا تن کا ہوائد ہی سے اسسے مراحاس نے مقالات کا بہی بجروبردگا ، ت

مالم رجی نے جاتا) ۔۔۔۔۔ آپ معلوم رجی کو جاتا) ۔۔۔۔ زید آلہ علم رجی کے ذریعہ جاتا) ۔۔۔ داخ

نیکن اس کے ساتھ ہی آئے کا خاتی کو والیے دج دکا علم بھی ہوآ ہے ،اس سورت پی عالم مجی و اسے سے معلوم مجی و باغ ہے ، اندآ کہ علم مجی وہ نودی ہے ، اس لئے کہ د باغ کو اپٹا علم خود اپنے ڈراچہ حاصل ہولہے ، اس مردت میں واقعہ کچواس طرح ہے کہ ،۔

> عالم رجن نے مانا) ۔۔۔۔داخ معلوم رجن کومانا) ۔۔۔داخ آلة علم رجن کے ذرایہ جانا) ۔۔داخ

اکسٹان نے مثال بیش کرے خاصی دیا نت کا مظاہرہ کیاہ، لین انعامند کے ساتھ مورکیا جائے تواس مثال سے مسلم حل بیس ہوتا، اس نے کہ فرکورہ مثال بی دہ خ حقیقاً ایک بیک ادراس کی تلیث اعتباری ہے ، حقیقی جیس ہے، اس سے برخلاف عیسائی فدہب خدایی توجد کیمی حقیقی انتاہے، ادر تنکیث کومی،

سله آمحسستان ص ۹۹۲ مه ۲۰۰۰

اس کو یوں سمے کہ خرکر، مثال میں داخ کی تین سینیس میں ، ایک حیثیت ہے وہ عالم ہو،

در مری سینیت ہے وہ معلوم ہے، اور جسری جینیت ہے وہ ذو لیفظ ہے ، لیکن خارجی دجود کے

الحاظ ہے یہ تینوں ایک بیں ، عالم کاخا رجی معدات بھی دہی داخ ہے جو معلوم اور ذور لیہ علم کا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو داخ عالم ہے وہ ایک مستیل دجو در کھتا ہو ، اورجود المخ معلوم ہے دہ دوسرا

مستیل دجودر کھتا ہم ، ادرجود الح آل علم ہے اس کا ایک تیسراحیتی دجود ہو، لیکن عیسائی خرسبی مستیل دجود ہیں ،

ہاہ بیٹا اور درد ح القدس محسن خراکی تین اعتبادی حیثی نہیں ہیں، بلکہ تین ستقل دجود ہیں ،

ہاہ کا خارجی دہردالگ ، کو بیٹے کا خارجی دجود الگ ہم، اور روح القدس کا الگ ، ایہ تینوں

مادجی دجود اپنے آثار دا حکام کے گانا بھی باکن الگ ہی، خود آگ شات ابی کا ب کے

خارجی دجود اپنے آثار دا حکام کے گانا بھی باکن الگ ہی، خود آگ شات ابی کا ب

ایک پی، ما الا کمعقیدة تشلیث کا علی بید به کرا بیکا ایک تبل د بود به بیخ کا دو مراستقل بود به ادار در العدس کا تیم مراستقل بود به ادار سک بادج و بیشین ایک بی ، ۔۔۔۔۔ فلاسد یہ کر عیسانی فربسب کا دعوی یہ ہے کر قدایی و حدت ' بھی حقیق ہے ، اور کنڑت رشلیت ، بھی ، لیکن آ گسٹائن نے جو مثال بیش کی ہے اس میں و حدت قر تقیق ہے ، گر کڑت حقیق نہیں ہے ، بلکہ اعتباری ہے ، اس لئے اس ہے بین ادرا بک کا حقیق اتحادثا بت نہیں برتا ۔۔۔ جا اس ک اللہ کے ایک دج و بی صفات کی کڑت کا تعلق ہے تو ده میل نزاع بی بسیں ہے ، اس کے تمام فراہب قائل ہیں ، سب مانے بین کر اللہ ایک اللہ ایک موان کر قادید موان کی توجد بہر کوئی حرف نہیں ہونے کے با دج و بہرت سی صفات رکھتا ہے ، دہ درجے بھی ہے قبار بھی ، مالم النہ سی بی تو قادید مطلق بھی ، اس کے برخلا دن عیسانی کر اس کے ایک فدا کوئی ادر اور قادید مسلل کوئی ادر اور قادید میں نا کسل کے برخلا دن عیسانی فرہیس پر کہتا ہے کہ ' با پ' انگ ایک فدا ہو ، یک انگ قدا ہے ، اور اس کے با دج و دیدین خوانہیں ہیں ، بلک قدا ہو اس کے با در و دیدین خوانہیں ہیں ، بلک قدا ہو ، اور اس کے با در و دیدین خوانہیں ہیں ، بلک قدا ہو ، اور اس کے با در و دیدین خوانہیں ہیں ، بلک قدا ہو ، اور اس کے با در و دیدین خوانہیں ہیں ، بلک قدا ہو دیدین خوانہیں ہیں ، بلک

د ماغ ''''اپنے ملم سمے لئے ۔۔۔۔ تیب ہے ، اس مجت کے لئے ۔۔۔۔ مالم ہے ۔ اس مجت کے لئے ۔۔۔۔ مالم ہے

اس شال کی جیاد بھی اس مغاصلے پرہے کہ واغ آیک ذات ہے، اور صفت اور مالم اس کی

دوسنتیں ہیں بن کا کوئی منتقبل اورحقیقی وجود نہیں ہے، اس کے برخلاف عیسائی فرہب ہیں باپ ایک ذوایسی ایک ذوایسی ایک ذوایسی ایک ذوایسی منتیں ہیں جانب اورصفت کلام دہشا) اورصفت ہی ہم ہندا داغ کی مثال میں دحست حقیقی ہو اور کمتی ہیں ، لہذا داغ کی مثال میں دحست حقیقی ہو اور کمتی ہیں ، لہذا داغ کی مثال میں دحست حقیقی ہو اور کمتر شدن اعتباری ، یرصورت عقلا با کعل مکن ہے ، اور حقیعة شلیت میں حقیقی کثرت کے با وجود حقیقی دحدت کا دعوی کی کی میں میں اور یہ بات عقلا محال ہے ،

ا محسطان نے ابن کتاب میں ابنی دومثانوں کو اپن ساری علی مفتکو کا مؤر بنایاہے ، لیکن آپ د کیم میکے کم یہ دونوں مثالیں درست نہیں ہیں ،

## حضرت سيح كے الرب میں عیسانی عقائد

حزت می ملیاسلام کے بات میں میسائی مذہبے متا کرکا خلاصہ یہ ہے کہ خداکی صفت کلام بین بیٹے کا اقوم انسانی وج وہی حسلول کرحمی بھی بیٹے کا اقوم انسانی وج وہی حسلول کرحمی بھی بھی بھی ہے۔ کہ معرش بھی ونیا میں دہے یہ خدائی اقوم ان کے جم میں صلول کے رہا میہا نشک کہ میرویوں نے آپ کو مجانسی ہرجہ ما دیا ، آس دقت یہ نعدائی اقوم اُن کے جم سے الگ ہو جمیا ، میرتین دن سے بعدآپ و دبارہ زندہ ہو کرحواریوں کو دکھائی دیے ، اور امنیں کی بدایتیں دے کراسا ہے برتش دیے ، اور امنیں کی بدایتیں دے کراسا ہے برتش دیے ، اور امنیں کی بدایتیں دے کراسا ہے برتش دیے ، اور امنیں کی بدایتیں دے کراسا ہے براتش دیے ، اور امنیں کی بدایتیں دے کراسا ہے تا میسائی خرج بھائس پرجہ مایا اس سے تام میسائی خرج برایا ہا

ر کھنے وا لول کا وہ گذاہ معامت ہوگئیا ہو مصربت آ دش کی فلیلی سے اُن کی مرشست ہیں واجل ہوگئیا متما،

اس عتیدے سے جاربنیادی احب زاریں ،

دا، عقيدة حلول وتجست م

Crucifixion

۲۷) حقیدهٔ مصلوبیت

Resurrection

رمن مقيعة حيات ثانير

Redemption

رسم، مقيدة كفاره

ہمان میں سے ہرایک جزر کو کمی تدرتنعیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

رمة إلى سختم المل دميم اعتيده ست بهل ابغيل يوسنا يس ملك واس الجسيس كا الول ومم مستف صرب يهم كى سواغ كى ابتداء ان الفاظ ال كران .

آيتداري كام مقاه ادركام فدارك سائة تقاه ادركام فدا تما، يبي استداري خدا کے سائم تھا ہ دیومنا ۱۰۱۱)

ادرآمع جل كرده كلمتاب:

مه اود کلام مجتم بوا، او دنعنل اورسچانی سے معود بوکر بها دست و دمیان د با ، اور ہم نے اس کا ایسا حبّ الل دیجا میساباب کے اکلیتے کا بالل ( یوستا ۱۱ مور) ، ہم سیے ومن کرہے ہیں کہ عیسانی خرسب میں کاام معدا کے اقوم ابن سے عبارت ہے بہو خود مستقل نصاب، اس سلة يوسناكى عبارت كا مطلب يه بواكر خداكى صفيت كام معنى بين كااقنى مجتم ہوکر صنریت مسیح طیالت الم سے روب میں اعجامتا، ارس رتین اس مقیدے کی تستسری کرتے ہوتے تھے ہی ا

> مسكيتونك عتيدے كأكمنايہ ہے كه وه ذات جوخدائتى ،خدائى كى صفات كو حیوٹرسے بغیر، انسان بن گئی دین اُس نے ہائے جیسے دجود کی کیفیان اختسیاد كرلمين يوزيان ومكان كى قيود مي مفيد بى اودايك ومي تكب بما يسے ودميًّا

یباں یہ بات ذہن سے کہ بیسائیوں کے نزدیک جینے کے عطالہ اللہ معالی میں ملول کرنے کا مطالب یہ ہے کہ دو میں ملول کرنے کا مطالب یہ ہے کہ ابتیا " ندائی جوز کر انسان بن گیا، بلکہ مطالب یہ ہے کہ دو ہے ملول کرنے کا مطالب یہ ہے کہ ابتیا " ندائی جوز کر انسان بن گیا، بلکہ مطالب یہ ہے کہ دقت ہوا ہی مدا ہو گیا، لبذائی مقید ہے کے مطاباتی حضرت میں جو گیا، لبذائی مقید ہے کے مطاباتی حضرت میں جو گیا، ابذائی مقید ہے کہ مطاباتی حضرت میں ان کی ان دونوں میں ہوگی ہوئی مقید ہونے کے انکاری ہے مقید ہوئے انکاری ہے مقید ہوئے انکاری ہے مقید ہونے کے انکاری ہے مقیلات

ان کی ایک انکار یا آن کے وجودیں وو نون کے مقد ہونے کے انکار ہی سے مختلف بدون کے مقد ہونے کے انکار ہی سے مختلف بدون کے مقابلے میں اس نظریتے کی بدون ماری ایس نظریتے کی برون ماری ایس نظریتے کی برون ماری مقابلے میں اس نظریتے کی برون ماری مقابلے میں اس نظریت کی تھیں ہے کہ معزمت میں کی ایک شخصیت میں دونا بہتیں جن برحم کی تعییل اور ماری تعی

انسانی یا بیت سے صرت سے خواسے کم رتبہ تقے، اسی لئے اسوں نے یہ کہا مقاک، اب بھے سے بڑا ہے ۔ کہا مقاک، اب بھر سے بڑا ہے ، دیوجنا، ۱۹۰ ، ۲۸ )

ادرا کی جنیت سے ان بی تام انسانی کی نیات پائی جاتی تھیں الیکن خدائی جنیت سے دو آب سے ہم رتبیں اس لئے ابھیل بو حنایس آپ کا یہ قول مذکور ہے کہ:

تين اورياب ايك بين و يوحنا ١٠٠٠ س

المحسِّيًّا تن تعتم من :

من بداانتهاس خدا في عثيبت سے انفرال في انسان كو بيد أكميا، ادوانسان ويثيت

له دبينامي ١٢١٠

بيّل انسا فيكلوب في آحث دليمِ اينة ايتفكس م ٧٨ ه ج ١٠ مقال وسايست "

#### سے د و خود ہیدا کئے گئے ۔

بكة يحسين توبيال يكب لكية إلى كدر

تروکه خدا نے بندے کاروب اس طرح نہیں ابنایا مقاکہ وہ ابن اس خدائی دیئیہ کوختم کروے بس میں وہ باب سے برابر ہے . . . . . لبذا برشخص اس بات کو محسوس مرسکت کے کیورع میں اپن خدائی شکل میں خود اپنے آہے افسل ایں ، ادراسی طرح ابنی انسانی حیثیت میں خود اپنے آہے کمتر بھی ہیں مرص م ، اج ۲)

له تخسستان من ۱۲۵ ۲۰۰

سله ان نقل دلائل کم تغییسل اوران پرشمل تبصره اعمادالی سے پیسرے إب بی موج دے، سله و بیچنے انسانیکلویڈ ا برانکا، ص ۲۱س ج ۲۲، مقال شنگیٹ ملبر مست والین

پائی جاتی تھیں ایک خواکی اور آبک انسان کی سے کین اس دلیل کو اکستر میں کا گھندا کی اس دلیل کو اکستر میں ایک میں اس میں کیا ،

اس کے بعدمتلعث میسائی مفکرین نے اس سوال کوجس طرح مل کمیا ، اس کا ایک اجالی مال ہم ذیل میں مبتیں کرتے ہیں ،

ان میں سے ایک گر دہ تو وہ متعاجی نے اس سوال کے ہواب سے مایوس ہوکر میکہددیا کہ حضرت مسیح ملیالسلا) کوخلا مانٹاہی خلط ہے، وہ صروف انسان ستے، اس لئے

وہ جفوں نے صفرت سے کو خدامانے نے ایکار کر دیا،

يسوال بيدابى نبيس موتاء

، في اين فاصلان

James Mackinon

مستيجيس ميكسكنن و

، ين ال مفكرين كايتذكره

From Christ to Constantine

کتاب د

كافى تنبيل كے سائند كيا ہے وان كے بيان كے مطابق اس نظريتے كے ابتدائى ليدر إل آون موسسا

سه اس التكر دواسا خودكيا جائ قودون كيستولك جريج كى يدوليل بهت على به اس التكر دواسة خواسا خودكيا جائد والتحريق كا يودليل بهت على الكل الكل الكل الجل بجزب، الى وجر بحرية تشريح وينيس كمثاكد وه مخريب ، الورد تخرير كويدكها جا بالب كروه الكوشى به الس كريفان عيسان مذبب اقنوم ابن كے ملول كے بعد صفرت عينى عليا لسلام كويكها ب كرده خدات ، اورضا كويكها باك وه وه الله عيسان مذبب اقنوم ابن كے ملول كے بعد صفرت عينى عليا لسلام كويكها ب كرده خدات ، اورضا كويكها باك وه مناسق ، اورضا كويكها برك وه انسان بن كيا تقاداكى طرح اگر آرتين عين ذير كا كس نظر آر باب قوده آرين به باكل الك الك به بهته برك و يا آرين كوينها كوي

سے علامہ ابن سنٹنزم نے اس کا تام بولس الشمالیٰ ذکر کیا بود الملل داخل میں مہرج اوّل پیٹنس سناستہ سے مسئل ٹرو کک ان کما کہ کا بعل میرک دہلہے ، د دیکھتے برٹانیکا ، میں ۱۹۹۵ تا ۱۰ المدون المنظرة بي مسئل المدون المسئن المدون المستراكية المسئن الكين المعين المسئن الكين المسئن الكين المسئن المسئن المسئن المسئل المنظرة المسئل المس

ئے وُمین دمتونی مثلاثیم ،عیسا تیول کا منہودعالم ہے جس نے تام عرداً ببار زندگی گذاری اس کے نظرات دِنس تَمَثّ الی اود آریوس کے نظر ایت سے بین بین تنعے ، شَتَّ الله مِن بداً ہوا مَسًا کبن رندگی کا بیشتر حصر انطاکیہ می گذا دا و برٹا نیکا ، میں ۶۰ میں چے ۱۰، مقالہ وُسین )

From Christ to Constantine, Landon, 1936 A

ب اور خدا بهشد سے باکل الگ ایک حقیقت دکھتا ہے ، اوراس پر تغیرات واقع برسے
تھا، بیٹا باپ سے باکل الگ ایک حقیقت دکھتا ہے ، اوراس پر تغیرات واقع برسے
یں ، دو می معنی یں خدا نہیں ہے ، البقہ اس بن پھل ہونے کی صلاحیت ، وج دہر،
اور وہ ایک کی خلوت ہے ۔ ایک علی مجمع ایک حقیق انسان جم میں بال جاتی ہو،
اس طرح اس کے نزدیک سے ایک ٹانوی نعرائی کا مائل ہے ، ایوں کر لیج کہنے کہنے وہا
اس طرح اس کے نزدیک سے ایک ٹانوی نعرائی کا مائل ہے ، ایوں کر لیج کہنے کہنے وہا
حصد دکھتا ہے ، نیکن بلند ترین معنی میں خدانہ ہیں ہے ، ب

تریاس کی نظرمی صفرت میمی کی حیثیست بریمی کر عظر بعدادخدا بررگٹ توٹی تصنسی مختصر

بں زمانے بی آرتیس نے یہ نظریات بیش کتے تھے ، اس زمانے بیں خاص کو دسے مشرق کے کلیسا دُں بی اسے غیر معمولی مقبولیت حاسل ہوگئ تھی ، یہاں تک کہ خود اس کا دعویٰ تو یہ تھاکہ تام مستسر تی کلیسا میرے ہم نواہیں ،

کین است ندرید اور انساکید کے مرکزی کلیساؤل پرالیگزینڈداودا ہمائی شیس دفیروکی میدائی می بوستانے کے میدائی میں بی بھرستانے کے کسی ایسے مل کو تبول کرنے پرا اور بیس سے بجس سے صنرت ہے ملیا سال کی خدا نی کوشیس گلتی ہوا اور وقعید و ملول کے شینٹے مغوم پرکوئی حرمت آنا ہو، جنا بچرجب شاہ مسلمان نے مسلمان نے مسلمان کی خدا کی خدا کے مسلمان نے مسلمان کی خدا کے خدا کے مناز دور تردید کی گئی، بلکر آدیوس مقام پرایک کونسل منعقد کی قراس می آدیوس مقام کی خدا کی خدا کی دور دور دید کی گئی، بلکر آدیوس کو جلاد طن کردیا گیا ،

اس کے بعد پانچیں صدی بیسوی بی پولی فرقل (Paulicians) بیورسی فیسی پولی فرقل (Paulicians) بیورسی فیسیسی میں ایک بین ایک بین بین مدرسی میں ایک بین ایک بین بین دانے دائیاں میں ایک میں ایک بین بین دانے دائیاں میں مدانے دائیاں بیجا تھا ، آگا دنیا کی اصلاح کری اجنابی دہ مرکم کے بیٹ سے ایک انسان کی تکل انتیاد کرے بیٹ سے ایک انسان کی تکل انتیاد کرے

له اینتاً ،

رومن کیتھولک جرچ کا فارمولایہ تھاکہ ایک شخصیت اور درصیفیں ۔ اس سے برعکس استمار بیس کا فارمولایہ تھاکہ ، درخصیت اور دوحیفیں یہ جنام استاء میں انسس کے مقام بر نام کلیساؤ کی ایک کونسل میں اس سے نظریات کو پرزورط لیفے سے مسترد کردیا گئیا ، اوراس سے نظریات کو برزورط لیفے سے مسترد کردیا گئیا ، اوراس سے نظریا میں اوراس کے ہیردوں کو برق مسرار دیا گیا گئی میں است جا دھی مشرور کی میں اوراس کے ہیردوں کو برق مسرار دیا گیا گئی میں اوراس کے ہیردوں کو برق مسرار دیا گیا گئی ہیں اوراس کے ہیردوں کو برق مسرار دیا گیا گئی ہیں ، اس سے نظامت جو برم عائد کی گئیا تھا اس کا فلا صدو کا کھر بیدان کی سے بس ،

الله سفیهای ندا وندکی ندان ا درانسانی حقیقتوں میں اس قد واست از ترکاکه دو دو دو دو دو دو دو این اندر این اندر این اندر این اندر این اندر این اندر کار کاری ای کاری آوم می انگریش می میست قرار دید یا م

دوید ابت كرتے بي كرميح ين فعالى ادرانساني حيقتيں كچداس طرح مخديكى تعيى كروه مرمن أيك حقيقت بن كى تى ا

یہ نظریۃ بعقوب بر آدعانی کے مطاوہ بیعن دومرے فرقول نے میں اپنایا مقال سے مطاوہ بیعن دومرے فرقول نے میں اپنایا مقال سے ما درساتو ہم کا فرقول کو مونو فیسی فرقے " ( Mionophysites ) کہا جا کا ہے ما درساتو ہم کا

مدی میسوی کسان فرقول کا بحدزور اے،

الْتَشِيْحِين ترمَيْمُ ،

مرد من اول المندرة بالابحث سے دائع برجا کے کعقیدة حلول کی تشریح اور اے احری ماول کی تشریح اور اے احری ماول کی تشریح اور اے کو سند شیس کی گئیں بولیات آنے و بیما کہ ان یں سے ہرکومیشش مرکزی رومن کیتولک جرب کے عقائد سے اعزاف کرسے کی گئی ہے، اس لئے خود مرکزی کلیسا کے ذمتہ داروں نے اُت بدند الله دی درلافیل انسانیکل بیڈیا میں ۲۱۳۸ ہے انسانیم میزیادک مشالع ا

سله دابندا سه اسلام کاز ماندی اس زمانے بی به فرق تام عیسال دریکا ابم ترین ومندی بحث یکی اسکه در استام وغیره می برد به بنگلے بویس سقے در کیفے برٹا نیکا ، ص ۲۰ ی ۱۰ ، مالا مرز بی در اس و ما برد برا ایک اس ۲۰ ی ۱۰ ، مالا مرز بی در اس و ما برد استان می مالیا بی فرق لی مارت اشاره کیا ت است ما بریم آن کرم نے اپنے مندرج ذیل ارشا وجی فالیا ابنی فرق لی مارت اشاره کیا ت استان می می می می می می در کار ایک اداری می می در کار ایک اداری می می در کار ایک در اداری می می در کار در اداری در در کار کار در کار کار در کار کار در کار در کار در کار در کار کار در

:45,400.0

مشرار دیا در اصل وال کا جواب تواس سے ایسے ہیں رجست ہے۔ اندا مارون سے قومرون یہ مہا جا کا رکا ورحثیقست معتیدہ ملول ہی ایک موسبتہ دان ہے جے اندا مزودی ہے ، محر بحد نکن نہیں ، در بیچے برطانیکا ،

لیکن یہ باست کسی بنیدہ ذہن کواپیل کرنے والی بنیس تھی ،اس سلتے آخر دَردمی عقیدہ ملول کوعقل کے مطابق ٹا بہت کرنے سے لیے ایک اور تا دل کی گئی، اس مادیل کی خصوصیت بر کاک س من منیک منیک رومن کینمولک عقیدے کی بشت بتابی کی تنب اور اُسے بن کاو<sup>ن</sup> پرسترار دیمنے کی کوشش کی گئی ہے ،یہ تأویل اگر بی مین مستدیم منکریں نے جی پیش کی تم مراسے پر دفیسر ارش دلیش نے بڑی دمنا حت سے ساتھ بیان کیاہیے : معصے ہیں : اس تسم كا ملول دجن كارومن كيتمولك جرج قائل سير، احيى طرح سبوي آسكا ے ،اگریہ اِت یادر کمی مانے کہ اس سے نے را ، اُس وقت ہموار ہوگئی تھی جب میلے انسان دآدم ، کوخداسے مشابه بناکر بیدا کیا حمیان اس کا صاحب مطلب یہ ے کے خدا سے اندرہمیشہ سے انسانیت کا ایک عنصر موجود مقادار درسی انسانی عنصركوبى آوم ك خلوق وحلي عن المحل طور سي منعكس كردي كيا محاء لهذا بنی انسانیت خداسی کی انسانیت ہے ، یہ اور بات ہے کہ خانص اور محص انس<sup>یم</sup> . آدى مي إن مان بي كيوكم ده أيك معلون ادد المصل انسانيت ركمتاب ،جكمي خدان كاروب بهين دمعار كتى وخوا واس مين كتتے عرصے يحك خدا إيرن متيم رئ خ ابذاجب خداانسان بناتواس فيحس انسانيست كامطا برؤكياده محشاوق انسانست نهیس تمی ، بویم موج وسیه ، . بلکه به وه حینق انسانیست تمی جوحرت خوا بی سے اورس کے مشابر بناکر ہم کوسید اکمیا میلہے ،.... آحسند کار اس کامطلب یہ تعلقا ہے کہ لیوں مسیح کی انسانیت وہ انسانیت نہیں ہے ، جے ہم لیے وجود میں مسوس کرتے ہیں ، بکریہ خواک انسا بست سمی ، جوہماری

که بهاں ارتی دلیش اِتبل کے آس بیلے کی طرحت اشارہ کرد پر ہیں جس میں کبا گیا برکرہ بھوائے انسان کواپئ میونیت پر بہراکیا ش<sup>و</sup> دبیراتش او ۲۷) إنسائيت اتى بى فتلعت برجتنا خالق مخلوق سے مختلعت بوتا كے و

خلاصہ یہ بوکہ اس تا دہل کی دُوست آگریہِ حعزست بین عمندا تی "ادد "انسا بزست" دونول حقیقتیں جس متمیں ، لیکن انسا نیست مجمی خدا کی انسا نیست متمی ، آدمی انسا نیت نرحتی ، لہذا دونول کے میک وقست پاسے جلنے میں کوئی اشکال بہیں ،

یہ ہے دہ تا ویل جو ہردند سرمارس ربلین کے نزدیک ستھے زیارہ معقول تیم خسیدادر اعتراضات سے محفوظ ہے ، اوراس سے کیتھولک عقیدے ہریجی کوئی حردت نہیں آتا۔ ایکن یہ تاریل بھی کست ناورن رکمتی ہے ؟ اہل نظر بھے سکتے ہیں ،

Studies in Christian Doctrine PP. 173, 144 01

سان اس تادیل کی سسیاواس مفوضے پرہے کر خدا عیں ان اے سیمل انسانیت پاتی جاتی ہے، لیکن سوالی یہ برکہ یہ خداتی انسانیت کی جزیے با کیا اس میں بھی بھوک پہاس، خوش، غم اور وہ مام انسانی عوارض بات جاتے ہیں تواس کی عبوک پہاس ہی بھی بات جاتے ہیں تواس کی عوارض اس میں بھی بات جاتے ہیں تواس کم معنی یہ ہیں کہ خدا کو بھی دمعاذاللہ بحوک بہاس لگتی ہے، کسے بھی شکلیعت اور داصت بہنی ہے، اوراکس معنی یہ ہی صدو شے مام عوارض بانے جاتے ہیں، ظا برہے کہ یہ بات بنا برتہ فلط ہے، اور دون کم بقو کھ جربے بھی اس کا عقیدہ نہیں دکھتا ، او راگر خدائی انسانیست ان تمام عوارض سے باک ہے تو سوال برب کہ حصر ہے ہیں کہ عقیدہ نہیں دکھتا ، او راگر خدائی انسانیست میں کیوں بھوک بہا ساگی کا اسلیم کے اوراکس کے اوراکس کیوں بیا اوراکس کے وارش کیوں بیا کہ دو فعدائی انسانیت میں جو ان تمام حوالی سے پاک اور میراہے یا

مچراس تا دیل پی انسان کوخداسے مشاب بناکر بیداکر فیسے پیجیب مین بیان کے گئے ہا ندا پی پہلے سے انسا برست کا ایک منصر موجود تھا ، ادراسی عنصر کا ایک عکس انسان ہیں منتعال کردیا گیا، ۔۔۔ حالا کہ اگر کم آب بیدائش سے امغاظ واقعۃ الهامی ہیں توان کا ذیا وہ سے ذیا وہ ا بہ ہے کہ اللہ نے انسان کوعلم و تعور حطاکیا، اُسے اسھے برسے کی تمیز بسلائی ، اور خیر وسٹسر و و نول کا اُ

### عقبره مصلوس في ( Crucifixion )

حضرت مسیح علیدات الام کے باسے میں عیساتی خرب کا دومراعتیدہ یہ بوکرا معیں بردیو نے بنلیس بیلآ کھیں کے بھم سے سول پرجڑ معادیا تھا، اوراس سے اُن کی و فات ہوگئی تھی، سے اس عقیدے سے سلسلے میں یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ عیسا تیوں کے اکثر فرقوں کے نز دیک بہنی اقزم ابن کونہیں دی گئی، ہواُن کے نز دیک مداسے، بلکراس اقنوم ابن کے انسانی منظرین حفرت مسیح علیال لام کودی گئی جو اپن انسانی چیٹیت میں خدا نہیں ہیں، بلکہ ایک مخلوق ہیں

ربنہ ما شیس نوادہ ) عطائی بنودکیت ولک علما ۔ قدیم نرمانے سے اس آن شہر کا لیم مللب بیان کرتے آئے ہیں ا مینٹ آگر شمائن ابنی مشہورک اس ٹوی ٹی آمن گاڈ سے کا اس نیر ادا باب نز ۱۲ ہیں ، ہمے ہیں ، شہر فد لنے انسان کو اپنی مشاہرت ہیں ہیدا کہیا ، اس لئے کو اس نے انسان کے

لئے ایک ایسی رُوح ہیدا کی جس جم حقل وہم کی صلاحیتیں ود لیست کی گئے تھیں

اکک وہ زمین کی ہوا اور سمندر کی تمام مخلوقات سے انعنل ہوجا سے بہنیں یہ چریں
عطا نہیں کی جمیس یہ جریں میں عمل میں عامی کا

بید گذرجهای کریعقیده صرف بیری بینی فرقے کا ہے کر خداکو سولی پرچر معادیا کھا تھا،

صلیف مقدس اجو کہ عقیرة مصلوبیت ہی بنار پرصلیہ نشان (+) کوعیسا تیوں کے

صلیف مقدس از رکی سببت ایمیت حصل ہے، اس نے اس کا مخترسا حال ہی

یہاں ذکر کر دینا دیجی سے خالی نہ ہوگا، \_\_\_\_\_ چومنی صدی عیسوی کی اس نشان کو

کول اجتاعی ایمیت حال بنیں تھی، شاہ تسطنطین کے بالے میں یہ دوایت بشہور کر کر اساع یا

منا ابنا ہوا رکھا، بھرمتی سلالہ جمیں اس کی والدہ سینسٹ بلینا کو کہیں سے ایک صلیب کا

خس کے بائے یں وگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دہی صلیب برجس پر دبز عمر نصاری ہوا یک حشن مناسلے علیا لسلام کوسرل دی گئی تھی واس تھے کی یا دعیں عیسائی صفرات برسال سرمی کوایک حشن مناسے علیا لسلام کوسرل دی گئی تھی واس تھے کی یا دعیں عیسائی صفرات برسال سرمی کوایک حشن مناسے بین بودی صلیب کا نشان عیسائی سے کا شعال میں اس نشان کو ہنمال مناسے ایک منہور عیسائی عین اس نشان کو ہنمال کو منہور عیسائی عالم ٹر تو کین کلمتا ہے :

ر ن احالی منہور عیسائی عالم ٹر تو کین کلمتا ہے :

ر القير ماشيه مؤلذ ، ا تتباسات بين كرك اس كى اصليت برمفصل گفتگو كى بى اس انجيل ك باك من توسيائى حفرات يه كية آك سے كريسى سلان كا تصنيفت ہے ۔ يكن حال بى يس آنجيل كا ايك اور نو دريافت بوا ہے ، جو ليكن حارى كى طوت منسو ہے ، اُس ميں باكل معاف الفاظيں ہے كسا بر كو كسا بر كو مؤلى و يہ ہے كي يہلے آسان براً مثا الياكيا تقاء انجيل ليك مى يہد بست له بهين استر يرش في المين المين

مراد خدا بوتا تویون کها جاتا کو: "وه او پرجلاگیا م کیونکه خدا کوکرنی نهین اشها سکتا،

برسفرد صرادرآمد درنت کے موقعہ براج سے آ الدیے دقت، نہائے دقت المسترد صرادرآمد درنت کے موقعہ براج سے آ الدیٹے دقت الدیٹیے دقت بھر اللہ میں روش کرتے دقت اسر سے مرقب ادر بیٹیے دقت بھر اللہ بھر مرکز کے دقت ہم ابنی ابر دبر صلیب کا نشان بنائے ہیں ہے میں ملیہ کے مقدس بورنے کی کیا دجہ ہے ؟ جبکہ دو آن کے اعتقاد کے مطاحت بری سیدائی مذہر بری ملی اللہ کی مقدس بورتا ہے کہ صلیب کی تقدلیں کی بنیاد کفارہ کا عقیدہ ہے ، بیں بندی ملاء بنظا ہرایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدلیں کی بنیاد کفارہ کا عقیدہ ہے ، بین چ کم ان کے نزد کی صلیب محتاہوں کی معانی کا سبسیب بن تھی ، اس لیے دہ اس کی تعظیم کے بین چ کم ان کے نزد کی صلیب محتاہوں کی معانی کا سبسیب بن تھی ، اس لیے دہ اس کی تعظیم کرتے ہیں ،

### عقيرة حيات انبر (Resurrection)

حصرت سے ملیات الام کے بلے میں عیسانی مذہب کا ٹیسراعتیدہ یہ ہوکہ وہ سول بر دفات پلے ، اور قبریں دنن ہونے سے بعد تمیسرے ون مجرز عدہ ہو تھے تھے ، اور توادیوں کو کمچے ہوایات دینے سے بعد آسمان پرتشراعیت ہے تھے ،

دوباره زنده بوسف کایه تصنیمی موجوده انجیلول می تفییل کے ساتھ موجودہ، اور چوکہ کے ماتھ موجودہ، اور چوکہ کے حضرت مولانا رحمت الشرماحب کراؤی نے انکہارائی میں اس تعقیم کے غیرستند اور متفاد ہونے کو کئی مگر تفییل سے نابت کر دیاہے، وہی اس محتیدے کی تنام تفعیلات میں موجودہی، اس سلتے یہاں اس محتید برگنوییل کفست کو بریکارہ،

### عقيدة كقاره ( The Atonemeni )

حفرت بیج ملیال ام کے باہے میں میسا نیست کا چوتھا اور آخری عقیدہ کفارہ ہے ، اس عقیدے کو بری ہے ایک اس عقیدے کو بری سے ما تراس کے لین اکن وجہ سے مزوری ہے ، اول تراس کے کابول

اله سلیب کی یہ ایخ انسائیکلوپٹی ایرانیکا ،ص ۵۳ معدد مقال ملیب سے اخوزے .

مستروینیل داست مین معتیده عبسال مذبهب کی جان سے واور فی نفسه سے زیادہ اہمیت کامل ب،اس سے بہلے جننے عیسانی عقائدہم نے بیان سے بی اُن کو در حقیقت اس عقیدے ک تبيد سجسنا جاسية ، وومرے اس الے كرسى ووعقيده ب جوابن سجيب حى سے سبب خاص لور ے فرمیسانی دنیایں ببت کم محاکمیاہ ، میسرے اس سے کواس کو بورے طور بریز سیمنے کی ج ے دوخرابیاں بیداہوتی ہیں ، ایک توید کم کم از کم ہمامے مکسیس میسانی مبلغین نے اس عقیدے کوجن طرح میا با بیان کردیا ،اور 'اوا تعن حصرات امسل حقیقت منه مباینے کی وجہسے غلط نہیر یں مسبستلا ہو تھے ، دو تسرے جن حضرات نے عیسانی مذہرب کی تردیدی قلم اشھایا، ان میں بعض نے ا*س عقیدے پر*ود اعر ام**نات سمتے جو درحتی**ت اس پر ماند نہیں جونے ، اورنتیجہ پیہا کہ یہ اعتراصات ی بات کی جیمے دکالت ذکرسے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس لئے ہم ذیل میں اس عتیدے کو قدائے تعفیل کے ساتھ بیان کہتے ہیں ، ٹاکہ بات سے سیجنے میں کوئی اشتبا ہ باتی در انساتيكلوبيدي برانيكا بم تعقيدة كفارة كم مختفرتشريح ان الفاظ سم سابيح كم حمي ي معيساني علم عقائدين محفارة سے مراديسوع مسيح كى و، قربانى ہے جس كے ذرہير ایک منا مگارانسان یک لخت خداک رحمت سے قرمیب بوجا آسے ، اس عقید ك بشت يردد مغرد من كار فرايس ايك تويك آدتم كالناه ك وجست انسال خداکی رحمت سے وور بوگیا تھا، ودمرے یہ کم خداکی صفیت کلام وبیا ،اس لتے

انسان جہم ہی آئی تھی کہ وہ انسان کو در بارہ خداکی رحمت سے قریب کروئے ''، کنے کوراکی بختصری باست ہے ، لیکن درحقیقت اس سے ہیں ہشت تاریخی اور نظریا لی مغر: منباست کا ایک طویل سلسلہ ہے ، جے سمجے بغیرعقیدے کامیم عفوم ذہن نشین نہیں

Daniel Wilson, Eddencer of Christianity V. H. P. 53 Landon 1830.

سے شان کے لئے الدخط ہو بادری گولہ سیک صاحب رسالہ الکفارہ مطبوع بنیاب رئیس بھت ساتی میں اشتقالیہ

ہوسکتا، یہ مغرومنات م مبروار درج و بل کرتے میں،

ا۔ اس عقید ہے کا سہ ہے پہلام فروخہ یہ ہے کہ جس دقست ہہلے انسان ببن حنرت آدم علیہ انسان ببن حنرت آدم علیہ انسان می پیدا کھی تھیں، اُن پر کوئی پابندی دستی البتہ عرف ایک ہی تھیں، اُن پر کوئی پابندی دستی البتہ عرف ایک ہی تھیں۔ اُن پر تھا اُن ہی وقت اُراد کی است میں کہ استیں گھندم کھانے ہے من کرد گالیا تھا، اُس وقت اُن میں قرتت ارادی کو ہوری طرح آزاد رکھا آئیا تھا، جس کے ذریع دہ اگر جاہتے تو خلاف درزی بھی کرسکتے تھے تھے۔ اور اگر جاہتے تو خلاف درزی بھی کرسکتے تھے تھے۔

۱۔ حضرت آوم طیرانسدا م نے اس قوت ارادی کو خلط استعال کیا، اور شجر ممنوعہ کو کھا کو آیک عظیم گذاہ سے مرکسب ہوئے ، یہ گناہ کئے کو آیک مولی ساگناہ تھا، لیکن دوقیقت اپنی کیفیت د ول سے اعتبارے بڑا اپنی کیفیت د ول سے اعتبارے بڑا مسلیلین تھا، کیفیت سے اعتبارے اس لئے کہ اقل قوائی دفت صغرت آدم سے لئے مکم کی مساف کی کھی آزادی علا کرنے کے بعد اُن پر صرف بھا آوری بڑی آسان تھی، ان کو ہرقسم سے کھانے کی کھی آزادی علا کرنے کے بعد اُن پر صرف ایک پابندی عائد کی کئی توال باس سے علا دہ اُس وقت کہ انسان میں ہوس اور شہوت سے میز بات نہیں سے جوالی ان کو گذاہ پر مجرد کرتے ہیں ، اس لئے گذم سے دور دہنا آن سے لئے کہ مشکل نہ تھا، اور بھم کی تعبیل جتی آسان ہواس کی خلاف لائے گئی ہوئی ہواس کی خلاف کے بیا اُراک کا ایک بیا گزاہ تھا جس نے بہلی اُراک کا اُس سے میز بات نہیں کی تھی ، اور جوائع اُس سے میز بات نہیں کی تھی ، اور جوائع انسان نے کو ق " نافر باتی" نہیں کی تھی ، اور جوائع آگا عدت "تا فر باتی" نہیں کی تھی ، اور جوائع آگا عدت "تا منہیں کی کھی ، اور جوائع آگا عدت "تا منہیں کی کھی ، اور جوائع آگا عدت "تا منہیں کی کھی ، اور جوائع آگا عدت "تا منہیں کی کھی ، اور جوائع آگا عدت "تا منہیں کی کھی ، اور جوائع آگا عدت "تا منہیں کی کھی کو تا نا در ای کی بیا وہ ہوئے آگا تھیں کی تھی ، اور جوائع آگا عدت "تا منہیں کی کھی کھی ہوئے آگا تھیں کہ بیا ہوئی کہیں ، اور جوائع آگا عدت "تا منہیں کی کھی کھی ۔ اس طرح "نا دسرا نی "تا می کا بیا دی کہ بیا در بر مساف کو کر انسان نے کو ت "نا فرانی" کو کہ نے کہ کھی کھیں کھی کھی ۔ اس طرح "نا دسرا نی تا منہیں کی بیا در بر میں اس طرح "نا در ای کی کھی کہ کھیں کھی کھیں کہ بھی کے دور سے آگا کی کھیں کھیں کے دور سے آگا کی کھی کھیں کہ کھیں کے دور سے آگا کی کھیں کے دور سے آگا کے دور سے آگا کی کھیں کھیں کی کھی کھیں کو کھیں کھیں کے دور سے آگا کی کھیں کھیں کھیں کے دور سے کھیں کھیں کھیں کے دور سے کھیں کھیں کے دور سے کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کے دور سے کھیں کے دور سے کھیں کے دور سے کھیں کے دور سے کھیں کھیں کے دور سے کھیں کی کھیں کے دور سے کھیں کے د

سله بهاری نظری عقیدة کفاره کے پورے پس منظر کوست زیاده واضع طریعے سے سینٹ آگستان نے اپنی مشہورکتاب ( The Enchiridus ) میں بیان کیاہے ، ہم اس عقیدے کی تشتریح زیاده تراسی سے نعل کرمی گے ، گرچ کہ آگستان کی عبارتیں بہت طویل ہیں ، اس لئے ہم ہر مگران کون کرنے کے دبال دومری کتابوں سے مدول گئے ہے والوں پراکتفا بر میں گئے ، جہال دومری کتابوں سے مدول گئے ہے والول ہے ہی ویدیا گئے ، میں اللہ کا میں میں آف کا ڈیم کہ برس الب منہ لا ، من ۵ ۲ مع ۲ ،

کے گنامنے یہ بنیادہ قائم کردی ،

اس کے سائندسائند برگناہ کمیست سے اعتبارسے مبی بڑا منگین تھا، اس لئے کہ اس ایک سمناہ میں بیستے گناہ شامل ہو گئے ستے ، جن کی وج سے بیرشنا بوں کا مجوعہ بن حمیا تھا، سیننٹ آکستے ات اس کی تفعیل بیان کرتے ہوتے گئے ہیں :

السان سے اس ایک گاہ میں کی گناہ شاں سے اس سے کا ایک تواسی کا کہر تھا، کیو کہ المسان نے خواکی مکومت سے قت دہنے کے بجائے نووا بروائرہ نہا ہے۔

نہ سیار میں دہنا ہسند کیا، دومرے یہ کفراد رخدا کی شان میں گستانی کا گناہ

بھی ہے، کیو کہ انسان نے خدا کا یعین نہیں کیا، تیسرے یہ تمل میں تھا، کیو کہ

اس مناہ کے ذراید انسان نے لیٹے آپ کی عوست کا مستی بنالیا، چاتھ یہ دوما نیا اس مناہ کے ذراید انسان نے لیٹے آپ کی عوست کا مستی بنالیا، چاتھ یہ دوما نیا ایک کے انسان کے گئی جہائی چہائی اول دک تصدیق اے انسان روح کا اطلامی خاک میں مل گیا تھا، پانچ یں یچوری بھی تمی بھی کہ کے گئی اور اس انہا استعمال میں ہے آیا، چھے یہ انسان نے استعمال میں ہے آیا، چھے یہ انسان نے استعمال میں ہے آیا، چھے یہ انسان نے اس انسان نے اس انسان نے اس من کا کہ میں حقیقت ہم آپ سے زائد کی تمنی انسان نے اس انسان نے اس نظر کریں تھی انسان نے اس انسان کے اس کا ایک تمنی انسان نے اس نظر کریں تے اس کا آیا۔ کی بات آویہ ہے کو جس گناہ کی بھی حقیقت ہم آپ نظر کریں تے اس کا آیا۔ کی بات آویہ ہے کو جس گناہ کی بھی حقیقت ہم آپ نظر کریں تے اس کا آیا۔ کی بات آویہ ہے کو جس گناہ کی بھی حقیقت ہم آپ نظر کریں تے اس کا آیا۔ کی بات آویہ ہے کو جس گناہ کی بی حقیقت ہم آپ نظر کریں تے اس کا آیا۔ کی بات آویہ ہے کو جس گناہ کی بی حقیقت ہم آپ نظر کریں تے اس کا آیا۔ کی بات آویہ ہی کو جس گناہ کی بی حقیقت ہم آپ نظر کریں تے اس کا آیا۔ کی بی مناہ میں نظر کریں تے اس کا آیا۔ کو بات کی بی مناہ میں نظر کریں تے اس کا آیا۔ کو بات کریں کا آیا۔ کو بات کی بی مناہ میں نظر کریں تے اس کا آیا۔ کو بات کی بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کا گوری کے کا کو بی کا کو بی کی کی کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کی کی کی کی کو بی کی کو بی ک

۳۔ جو کمہ حضرت آ دم ملیہ کسسالام کا گناہ بچہ شکین متھا، اس لئے اس سے دواٹولت مرتب ہوئے ، ایک توبہ کہ اس گناہ کی سسنرا میں صغرست آ دم کم دائمی موت' یا وائمی مذاب سے ستی ہوئے بھو کہ اللہ تعالی نے شنجرہ ممنوعہ کو دکھا کریہ کہ یا متھا کہ :

تبن دوز توف اس من سعكما يا، توم الربيدانش ١٤١٧)

دومراا شربیه بواکر صنرت آدم کوجو آزاد توتت ارادی و ۱۶۰۰۰ Will مین ۴۰۰۰

اے دی ٹی آف گاڈ کاب تبر ۱۳ اب تبر ۱۷ اب تبر ۱۷ می ۱۳۵۰ و ۲ ا Augustine. The Enchiridion XLV PP. CB. V. I all

علا كالحي سمي ووان سي جين لي كن بيل اسني اس إت كي قدرت على كلي متي كدوه ابن منی سے ٹیکس کا مہی کریسے تھے اور بڑے کا مجی ، لیکن جو ٹکہ امنوں نے اس اخسسیار کو ظله سال كيا. اس سے اب يخه شياران سے جين ليا كميا، آگستا تن كھتے ہن : يخب انساق اپن آزاد توتب ادادی سے مناه کمیا، توج بکم من و نے اُن پر ختے بالی تی اس اے ان کی قوتت ارادی کی آزادی ختم ہوگئی ہمیونگہ جو تفس سے معلوث دواس كاغلام بيمير بترس وسول كافيصلب، .... بدااب اس كونيك کام کرنے کی آزادی اُس وقت کے حاصل نہیں ہوگی جب محک و عمناہ سے آزاد مرکریکی کا فلام بننا تروع نہیں کوے گاکٹی

سمو اِجب سمک دو لینے گنا ہ کی قیدسے رہانی ماہل میکولیں اُس و تست بک سے سلتے ان سے ادامے کی آزادی ختم ہو چی ہے، اب وہ مختاہ کرنے سے لیے تو آزادیں، مگرفیکی کے لئے

آزاونيسيس،

بہاں سوال بیدا ہوتا ہے کہ خوانے ایکسے گنا ہی سزا میں انسان کو دوسرے گئا ہوں مى كيون مسيستلاكرديا؟ اس سوال كاجواب دينة بوش سينسط مقاتس البحويناس تصني. ورحقيقت مناه كي اصل مزايتى كرخدان ابني وسمت أنسان ساسمالي اور يرمزا إكل معقول ب، ليكن فداكى وحمت أشف كے ساتھ انسان مي مزدكنا ه ا عرجذ بات بيدا بوسي ، لبدا يك سناه سے ذريعه في شار منا بون من سستلا بونا ورخيقت اس يبلغ كنا وكالازى خاتما جوبروت كارآكرر إس

م - جو کا گذاه کرنے سے بعد صنرت آدم اور صنرت حزا می آزاد توتب ارادی م ہو جمتی بھی ہوں کا مطلب بیر بناکہ رونیک سے لئے آزاد مذستے ، محر گنا ہ سے لئے آزاد ستھے ،

ك عليفرس كي ودمرس خط ١: ١٩ كى مردت اشاره سى،

The Encharidien XXX P. 675 V. 1 وكانتان فرسايي المتدى فرات كالمرمن م وا و اوج المين الي الي الي الي

Aguinas, The Summa Theologica (2. 87. Art. Z. P. 710 V. 11 05

اس نے اُن کی سرخست میں گنا وسما عنصرشامِل ہوگیا، ودسرے الفاظ میں اُن کا گنا و اُن کی خلوت اور طبعیست بن گیا ، اس گنا و کو اصعللاح میں اِصلی گنا و ز Origina' Sin ) سما ما گاہے،

۵۔ ان دونوں سے بعد مبتنے انسان بہدا ہوتے یا آئندہ ہوں عے دہ سب جو بکہ انہی کا مکلب ادر بہیشہ سے بیدا ہوتے ستھے ، اس سلتے بہ اصلی گنا ہ تام انسا فوں میں منتقل ہوا بینٹ آگستان سکتے ہیں ،

> آدر دا تعدید براکر تهام ده انسان جو اصلی حمثاه سے داغدار بریکے کوم سے اور اس موریت سے بیدا ہوئے جس نے آدم کو حمناه میں سبت کی کیا تھا ، ادرج آدم کے سائے سزایا ختہ تھی ،

حمیا اب دنیا میں جوالسان ہمی پیدا ہوتہ ہے دہ ماں سے ہیں ہے۔ گنا بگار میدا ہوتا ہے ، آ<sup>ال</sup> لئے کہ اس سے ماں با ہب کا اصلی گمناہ اس کی مرشت میں ہمی دانیل ہے ، سوال ہیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو ماں باہد نے کیا متما ، جیٹے اس کی وجہ سے گنا برنگار کیسے ہوئے ؛ اس کا جواب میتے ہوئ فرقہ پر دٹسٹندٹ کا مشہود لیڈر جان کا آبین کا مشاہے :

جب براجاله المه كرم آدم مع عناه كى وجه عدا في سنزاكم ميتى بوك ين تواس كامطلب برنبين بوتاكهم بذات خود محموم ادر به قصور مقد اورادم كاجرم خواه مؤاه بم برحضون و ياكيله .... درحقيقت بم في آدم سكاجرم خواه مؤاه بم برحضون و ياكيله .... درحقيقت بم في آدم سهم مردت تمزا " دراخت بين بنين بائى ، بلكه واقع يه به كرم بين كناه كاليك و بائى مرمن ماكزين ب، جوآدم سيم كو لكله والداس كناه كى دج سيم بيك الفات مرمن ماكزين ب، جوآدم سيم كو لكله والداس كناه كى دج سيم بيك الفات كم ساته مزاكم متى يون ، بى طرح شيرخوار يخ بهى ابنى ال كريت بين الوديد مزاخوه أن سع نقص ادرتصور كى بوتى به مكراد من بين واديد مزاخوه أن سع نقص ادرتصور كى بوتى به مكراد من بين بين به ويساس سع تصور كى بنين به

Augustine. The Enchridion XXVIP. 673 V. 1 51. Calvin Instit bk. ii. ch. i. Sec. 8, as quoted by the Britannica of P. 633 V. 4. "CALVIN".

ادرمشبور دمن كمينوك مالم اورفلسنى مقامس ليكوتيّاس أيك ودمرى مثال سے ذريداس كو واضح كريتے ہوتے كلمتاہے :

ہائے ال اب کے محتاء کی وجرے مسلومت ہاں کی اواوی مجمعت ہوگیا، اوراس کی مثال ایس برمیے اصل برحتاء توروح کرتی ہے ، لیکن مجروہ محتاج م کے اعصار کی طری مشبق برمیا ہے ہے۔

۱- پوکرتام بن آدم امل تا ، بن ماؤش ہو گئے ستے، اور اسل تا ، بن تام دومرے من بول کی جڑہے ، اس نے اپنے مال إپ کی طرح یہ السان مجی آزاد قوشت ارادی سے محسد و بوگئے ، اورایک بعد دومرے گنا ، بی ماؤش ہوتے گئے ، بیال کس کہ ان پر اصل گنا ہ کے مواد دمرے گنا ، بی الوث ہوتے گئے ، بیال کس کہ ان پر اصل گنا ہ کے مواد دمرے گنا ہول کی ایک بیشتان الد کی ابو آصلی گنا ہ کے مبد اکنوں نے فود کے تھے ہوکے ۔ فوت وائی ہا ۔ فرکورہ بالاگنا ہول کی دج سے تنام بنی آدم اپنے مال باپ کی طرح ایک طوت وائی ہی کے مسبقی سے ، دومری طوف ابنی آناد قوت اورادی سے بھی مودم ہوگئے تھے ، اس لئے اُن کے مسبقی سے ، دومری طوف ابنی آناد قوت اورادی سے بھی مودم ہوگئے تھے ، اس لئے اُن کے مسبقی متی ، دومری طوف ابنی آزاد قوت اورادی سے بھی مودم ہوگئے تھے ، اس لئے اُن کے مسبقی متی ، گرازاد قوت ادادی سے نوان سے سب وہ اُن نیک کا مول پر مجمی قادر ، رہے سے ہوسکتی متی ، گرازاد قوت ادادی سے فقوال سے سبس وہ اُن نیک کا مول پر مجمی قادر ، رہے سے جو انتیں مذاہے ، بات وال سے آ

۸۔ انسان کے اس معیبت سے جشکارا پانے کی ایک سبیل یہ برسی تمقی کرائٹہ تعالم اُن پر رحم کرتے انسیں معان کرفے ۔ لیکن یہ صورت مجی مکن دسمتی اس لئے کر نعوا معاول او اُن پر رحم کرتے انسی معان کرفے ۔ لیکن یہ صورت مجی مکن دسمتی اس لئے کہ نعوا سے اس اُن منا من کے موالے سے یہ گذر مجی ہوکہ اس اُن کے موالے سے یہ گذر مجی ہوکہ اس کے موت مرت مرت مرکز کرد کی متی واب اُکر وہ تموت کی سنہ بنیرانسانوں کو معان کرے تویہ اس کے تافیق مدل کے منافی تنا اُد

The Summa Theologica Q. 81, Art. 3, P. 1609 V. 11

Augustine. The Euchiridien XXVII P. 673 V. 1

سك ايمنّا إب مبر ٣٠ م ١٠٥ ١ ١٥ أول ،

مكه ويجعة الساليكلومية إيرانيكا وصاوا وعدوي عن مقال محتمة

۱- دوسری طرف الشرتعالی رحیم مجی ہے، وہ لینے بندوں کواس حالت زاد بہی عبی ہے، وہ لینے بندوں کواس حالت زاد بہی عبی سی تربیخ اسے بندوں پر رحم کی جوڑ نہیں سکتا تھا، اس سے اس نے ایک ایسی تربیخ استیار کی جس سے بندوں پر رحم کی بر وجائے ، اور ڈانون مدل کو ہی تطیس شکے ، بندوں کی قانونی رائی گی شکل مرف یہ ہی کہ وہ ایک بر تب سزا کے طور پر مرب ، لور مجر و وارہ ذمہ ہول ، تاکہ مرفے سے پہلے اصلی گناه کی دھ بران کی جو آزاد قوت ادادی ختم ہوگئی تھی وہ ورسری ذمر کی میں امنیں دو اِند میں ہوجائے ، اود دو اسلی گناه کے برجے سے خلاصی مصل کر کے آزادی کے ساتھ نیکیاں کر سکیل ہوجائے۔ اور

۱۰۰ کین شام انسانوں کو دنیا میں ایک مرتب موت سے کردو ہارہ زیرہ کرتا جمی قافی فلات کے منانی تھا، اس لئے مزورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسانی شام انسانوں کے گاہوں کے اس بوجہ کواسٹے لیے جو داصلی گناہ سے معصوم کا فرائے ایک مرتب موت کی مزائے کر دوبارہ زندہ کرنے ادر پر مزاتهام انسانوں کے لئے کائی ہو جائے ، ادراس کے جدشام انسان آزاد ہو جائے اندر اس معظیم مقصد کے لئے تعدائے نول ہے تیجے اگر ہوائے ، ادراس کوانسان جم میں دنیا کے اندر میجا، اُس نے یہ تربائی مقصد کے لئے تعدائے نول ہے تیجے اگر ہوائے اوراس کوانسان جم میں دنیا کے اندر میجا، اُس نے یہ تربائی ہوئے میں کہ کو حوال ہو ہوگئے ، ادراس کی موت تام انسانوں کی طرف سے کافارہ ہوگئے ، ادر ہو ہی ہوائے اوراس کی موت تام انسانوں کی نور ہوئے ہوئے ، ادر ہو ہی بی بیٹا بین دن کے بعد دوباؤ زیرہ ہوئی اوراس سے تام انسانوں کوئی زندگی میں وہ آزاد توت ادادی کے داک بی ، اگر اپنی قرتب ادادی کوئیکیوں میں استعال کری گئے تو اجر با بیں ہے ، ادراکر بری ہوئی ادراکر بری ہوئی ہوں گئے ،

۱۱۔ لیکن یسوع میں کے دستر بانی مرت اُس خس کے لئے ہے جولیوع مسے برایان رکھے، اوران کی تعلیات پر مل کرے، اوراس ایمان کی مظامت مبہتمہ کی رہم اواکر ناشی بہتمہ لا آخسٹات، دی سن آف کاڈ، ص مع ۲۰۱۰ میں مبرس ایاب مبرس ایاب مبرس او م

عه ایساً ،

The Enchiridion L. P. 687 V. I من المنظالية المنظل المنظل

کین کا مطلب بمی بی برکربتیم لین دا الایسوع مین کے محقایے پرایان رکھتاہے، اس لئے یہ بوجا ، میں کے واسلہ ہے اس کا بتیم لینااس کی موست اور در مری زندگی کے قائم مقام بوجا ، ہے ، ابذا بوشنس بتیم سے گا اس کا اصلی من و معا من بوگا ، اور کسے نئی قرتب اوا دی مطاکی جائے گئ اور جشنس بتیم رزید ہے اس کا اصلی من و مرز ارہے ، جس کی دجہ ہے وہ وائی مذاب کا سبتی بوگا ، اور جشنس بتیم رزید ہے وہ وائی مذاب کا سبتی بوگا ، اور جشنس بیم و جسے کو ایکو بناس کلمتاہے ،

توبیخ بہتمدیسے سے پہلے مرحمے ان بی چکداصل مناہ پر قرارے اس لوں کمی خدادندکی اوشا بہت جیس دیمیس سے بھ

۱۲ ۔ جولوک صفرت شیح کی تشرلیت اوری سے پہلے استقال پانھے ان میں بھی ہے دیجھا جائے گاکہ دہ بسوخ سیح پرایان سکھنے تھے یا نہیں ؟ الرایان رکھتے ہوں سمے توبسوع سیح کی موت ال کے لئے بھی کفارہ ہوگی ، لوروہ بھی نجات یا میں سمے ورز نہیں ،

۱۱- بیساکہ پہلے وض کیا گیا، جن نوگوں نے لیوع تیج پرایان لاکر بہتر ملیلہ اُن کے میں انھیں مزا الے مشرح کے کفارہ ہونے کا یہ مللہ بنیں ہے کرائ کا اصل گاہ معاف ہوگیا جودائی عذاب کا متفایق جنیں ملے گا، بکداس کا مطلب یہ ہے کرائ کا اصل گاہ معاف ہوگیا جودائی عذاب کا متفایق جنی اوراس کے سابقہ و گئا فتم ہوگئے ہوا حل گزناہ کے مہب سے وجودی آئے ہے، لیکن اب اخیر ایک سنی زیر گئی مل ہے واس نئی زیر گئی ہی وہ آزاد قوستِ ارادی کے ماکلہ بی اگرانیم ارادی کے ماکلہ بی اگرانیم نے اس قرت ارادی کو خلا استعمال کیا توجس تیم کا دہ کنا : کریں کے دیس ہی مترائے کہتی ہوئی ؟ اگر بہتر لینے کے بعد اسموں نے کوئی ایسا گناہ کیا جو اسمیں ایران سے فاج کرنے ، قورہ ہیں ۔ وائی عذاب کے میں ہراودی سے گا گفتارہ اُن کے سات کان نہ ہوگا، بہذا جری جن کوگرل کو نفاق میں براودی سے گا گئا دہ اُن کے الزام میں براودی سے گئی خواب کے میں خواب کے میں تو بری ،

Aquinas, The Summa Theologica 87.5 P. 711 V. II A. Augustine, On Original Sin ch. XXXI P. 611 V. I A. Anno 1990 The Enchiridian LXVII P. 691 V. I A.

ادر اگر امنول نے کو ل معر لی منا میا ہے تودہ مارمنی طور پر کمچہ موصر کے لئے جہم کے است یں جائیں محے جو مؤمنوں کو ممنا ہے اک کرنے سے لئے بنا اہمیاہے ، اورجن کا نام . . . . تمطیر ہے ، اور کی وصدواں رہ کر میرجشت میں میں دیتے جائیں سے ہے بكدمين ميساتى لما يحاممنا تربيب كرمرت كمغرس بينيس بكدحمنا بميرومبى انسسال كو یسوع میں کے کھانے سے انگ کرویا ہے ، اور وہ وائی عذاب کاسیحی بن جا تکہے ، سینٹ کھائن یں اس کیبین عبالہ نے اس سے ہرا کمٹ تقل کا بہی ہے ، ادر Enchiridion سے ایسامعلوم ہو کلسے کہ وہ اسی داشے کی طریت ماکل ہے ،

ا برب معتدة كفاره كاحتيفت ؛ ميدايون كى بمارى الريت شردے سے اس معیدے کو خصب کی بنیا دیمہ کریائی آئی ہے ،

راقي وتراتيو)

The Ench. ch. LXIX P. 699 V. I

عله حتیدة کفاره پردود، دحست المشعباصب برا ذی شنده المباآدالی کے ختلف مقامات پرُ بالخصوص کی تیک باب بس بڑی جامع و مانع بحثیں کی ہیں، تاہم اس مقید سے ایک ایک جُزو بر بجٹ کرنے ہے گئے ا کی مفقل مقلے کی مزودت ہے ماورچ کم ہم بہاں عبسانی عقا ترکوھس نقل کردہے ہیں اس سے بيه ل بي كبرى نعتى تبعرے كى مخباتش بنيں ہے ، ليكن ذيل بي بيم اس مستلے ہے جذبيادى محاست كى طرف اشاره كردينا مزودى بجية بن سيراس مسئل مي فيصله كمن ابميتت معل بن اددشايدان كو ذہن میں رکھنے کے بعداس محقیدے کی خلطیاں ایجی طرح ساھے آبا ہیں کی، یہ محاست مندرج ذیل ہیں : ١- ست بيل واس كاتفين بون بلت كرصرت آدم كالغرش كون كاناه منى إنسين؟ ١٠. ميراس حتيد عن اصل محناه كودوط ليقسيمنتيل مياكياب، ايس حزست آدم سي أن ک تمام اولاد کی طرحت کورمیراس اولادست مستریت کی طرحت و سوال بری کر خدا کے قانو ب مدل پرایک كانناه ودمرے برلادنے كا كناتش كمال سے ؟ قوآت بى توبى يەعبارت لبى بےكه ؛ توجان كن كرن ب دى مرع كى دينا باليك كناه كا وجد دا مفلت كا ، اود به پیشے مختاہ کا بوج مسادق کی صواحت اس سے ہے ہوگی اورشرے کی طراحت حريك لي وحق إلى ١٠١٠١)

ایم کیساکی آیخ میں ایسے وک میں ملتے ہیں جنوں نے اس مقیدے کا انتاز کیا ہے ،ان وگوں میں غائب وہند ماشیصو کا آت ایک کون نے آدم سے بیٹوں کی طون محناہ کے منتقل ہونے کی جوشال وائی رمن سے دی ہے وہ کسی طرح درست نہیں ہی ، اس سے کہ اوّل قریسستلہی میں نظر ہے کہ ایک شخص کا مرض و وسری کو گلگ ہے ، یانیس ایم اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جاسے قورض ایک فیز جستیاری چیز ہی اُسے گن و پر تیا سنیں کو گلگ ہے ، یانیس ایم اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جاسے قورض ایک فیز جستیاری چیز ہی اُسے گن و پر تیا سنیں کی مونی ایک میں کو فیرا خستیاری طور پر کی مونی گلگ ہے ، و نہ اسے اس پر مطون کیا جا آسان کو کرتی مونی ایک ہو انسان کو اس میں اس کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ، اس میں اس کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ،

۱ - میرتام انسانوں سے گناه کی وجہ ایک معصوم ادر بے گناه جان کو داس کی رمنامندی سبی میانسی پرجرد اس کی رمنامندی سبی میانسی پرجرد انسان کا کیسا تعامناہ ؛ اگر کو کُ شخص کمی عوالت بی بیٹیکش کرے کہ فلان جو دک برایس کی مزامی میگنتے کو تیا دہوں ، تو کیا جو دکو آزاد کردیا مائے کا اسلی خراری کہ دکورہ عبارت بھی اس کی تروید کرتی ہے ، تردید کرتی ہے ،

مبر کہاما گاہ کہ خدا عادل ہو،اس کے دہ بغیر مزائے عمناہ معاف نہیں کرسکتا، نیکن یہاں کا انعما ہوکدایک باکل فیراختیادی گناہ کی دج سے دسرف انسان کو دائی عذاب پی سبتلاکیا ماسے ، بلکراس کی قرتب ادادی ہمی سلب کرلی جاتے ؟

د کہا جاتا ہے کہ خدا محسن توبہ سے اصلی محنا د معانت نہیں کرسکتا، حالا تکہ تورآت میں ہے : دبنیہ پرسٹر آشدہ ، ) سبے ، جس کے نظرایت ہمسٹا تن کے

Coelestius

سے پہلاشخص کی ایٹیس شیس ر الغاظیں ہے ستھے:

ت آدم سے محتاہ سے صرف آدم ہی کو نقصان بہنا بھا، بنی نوع انسان پراس کا

کوئی از نہیں پڑا، اور شیرخوا رہنے اپنی پیدائش سے وقست اسی حالت میں ہوتے

بی جس حالت میں آدم کے نیا ماہ سے پہلے سے اپنے

نیکن ان نظر یا۔ ت کو کما رہنے ہے مقام پر بہت بول کی ایکے نسل نے ہوئی مقام توارویہ یا تھا ،

اس سے بعد سمی لیعن نوگوں نے اس عقیدے کا ایکا دکھا ہے، جن کا حال انسا بیکلو بہٹر یا برنا ایکا کے

مقال کھارہ میں موجود ہے ،

### عبادات اورسمين

ا عبدانی مذہب میں عبادت کے کیا کیا طریقے ہیں ؟ مدمادم کرتے ہے اصول عبادت کے سیا مناسب ہوگا کہ اس کے بنیادی اصول عبادت کو سیم نیا جات کے مشابق یہ اصول کی جاری :

مشرر تمین ڈایت اور تقیقت اس ستر بانی کا شکرانہ ہے جو کلتہ النہ یعن حفرت مسینے نے بندوں کی طرف سے دی تھی ا

ربتیہ ماشیصنی میں سیم گرشر راینے تنام کنا ہوں سے جواس نے سے بیں باز آنے ، ادرمیرے سب آئین پرچل کرچوجا تزادر دواہ کرسے فودہ لینیٹا زندہ دبر محاوہ شعر ٹیکا " (حزق ایل ماوال) ، روی مجر بیعقیدہ درست ہی تو صربت عینی علیہ اسلام نے اسے بوری وصاحت سے ساتھ محیوں بیان ہیں

ره) محری مقیده درست او تصریت میداساندم نے اسے پوری دهنا حت کے ساتھ کیوں بیان آبین فرایا ۱۱ اجیل کی کوئی عبارت الی نبیں ہوجس سے ندکورہ عقیدے کومست نبط بیا جائے ، مقدمه ہی سے دو کر باب یس بہاس کو قدائے تفصیل سے ذکر کریں گئے،

Augustine, On Original Sin ch. II P. 621 V 1

دِمَاشِيمِوْرَبُهُ) سُله

Raymond Abba, Principles of Christian Wership, Oxford 1960, P. 3 al

۲۔ ددمرااصول یہ ہے کہ تیج عبادست دوح القدس ہی کے عن سے ہوسی ہے ، فوسس رومیوں سے نام اپنے خطوم کیمتاہے :

مجی طورسے بھی، دیا کرنی چاہیے ہم ہمیں جاستے ، عمردوح خودالبی آپیں مجر کھرکر ہماری شفاعت کرتا ہے جے کابیان نہیں ہو سکتا " درومیوں ۸: ۲۷)

۳ ۔ تیسرااصول بربرکرسمبادت وزخیمت ایک ایماعی نعل ہے، بوکلیساانہم نے مسکتاج آگرسوئی شخص انعنسرادی طور پرکوئی عبادت کرنا چاہے تو زہ بھی اُسی دقت مکن ہے جب دہ کلیسا کارکن ہوں

مہ۔ چومقااصول یہ ہے کہ معبا دمت مسلیداکا بنیادی کامہے، اوراسی کے ذریعہ وہ مسیح کے برن کی حیثیت سے دنیا سے سامنے بیش ہوتاہے ،

حمد خواتی است بری جارت کے طریع تو بہت سے بیں، نیکن ہم اس مقطوع تو ہے تو بہت سے بیں، نیکن ہم اس مقطوع تو اور محمد خواتی ہے۔ اور جن کا در کر عبدا تب بری جانے والی اکثر بھٹوں ہیں اور اور آتا ہے، ۔۔۔۔ان میں سے ایک صحد خواتی ہی جا دت ہے ، جے مسلمانوں کو مجمد نے کے لئے پادری صاحبان مرمنداز بھی مہد دیتے ہیں،

مسٹر ایعن، سی برکٹ ( F. C. Eurkit) کے بیان سے مطابق اس حباد کا طریقہ یہ بوت ہیں، اوران میں سے ایک شخص کا طریقہ یہ بوت ہیں، اوران میں سے ایک شخص باتبر کا کوئی حصد ہے ہیں۔ اوران میں سے ایک شخص باتبر کا کوئی حصد ہے ہیں۔ زبر نوائی کے دورا تمام ما مزین کھڑے دیا ہے ، یہ حصد مام طویسے زبر کا کوئی مکڑا ہو تاہ ، زبر نوائی کے دورا تمام ما مزین کھڑے دیا ہوں کے اعترات کے طرد پر آلسو بہانا ہی ایک بسندید و نعل ہے، اس و ما سے برگنا ہوں کے اعترات کے طرد پر آلسو بہانا ہی ایک بسندید و نعل ہے، یہ طریقہ جمہری صدی عیسوی سے مسلسل جلا آد ہا ہے، انتہائی شیس کی مبصن تو ہویں ایجی کسب یہ طریقہ جمہری صدی عیسوی سے مسلسل جلا آد ہا ہے، انتہائی شیس کی مبصن تو ہویں ایجی کسب یا آئی بی جن بی اس طریقے کی تلقین کی حق ب

F. C. Barkitt, The Ch. istian Religion PP 152 153 V. A Cambridge, 1930.

سیتشمہ اسلی منبی راسطباغ : اندازی ایسانی مذہب کی پہلی رسم ہور ایک اسلی مذہب کی پہلی رسم ہور ایک تم کا عسل ہوتا ہے ، جیسائی خرہب میں واقعل ہونے والے کو ویا جا ہے ، اور اس سے بغیر کہی انسان کو مبسائی نہیں کہا جا تکتا ، اس رسم کی پشت پر بھی کھا ایسے کا عقیدہ کا رفر اسے ، عیسایتوں گافید اسلی مبدائی نہیں کہا جا تکتا ، اس رسم کی پشت پر بھی کھا ایسے بار مرکر دو بارہ زندہ ہوتا ہے ، موت کے ذریعہ اس محمل موتی ہے ، اور نئی زندگی سے آئے آزاد تو تب ارادی عامل ہوتی ہے ، اور نئی زندگی سے آئے آزاد تو تب ارادی عامل ہوتی ہوری دور سے گئر رنا پڑتا ہے ، جس میں وہ مذہب کی بنیادی تعلیات عامل کرتے ہیں، اس عرصے میں وہ تعیدائی شمیں کہا تے ، بلکہ کیسٹ چومینس " د کی منادی سے گئر رنا پڑتا ہے ، جس میں وہ مذہب کی بنیادی تعلیات عامل کرتے ہیں، اور انمیس عشار ربانی کی رسم میں شمولیت کی اجازت نہیں ہوتی ، بھرایت شرکی تعربیات سے کھے جہلے یا پینٹی کوسٹ کی عید سے کچھے جہلے یا پینٹی کوسٹ کی دور کوسٹ کی دور کوسٹ کی کھید کے کوسٹ کی دور کوسٹ کی کوسٹ کی دور کی دور کوسٹ کی دور کی دور کوسٹ کی

بہتمدے علی کے لئے کلیسایں ایک مخصوص کرہ ہوتا ہے، اور اس مل کے لئے مخصوص آوی معین ہوتے ہیں ہے آت کے مخصوص آوی معین ہوتے ہیں ہے آت مشہور عالم سآتر ل دربات میں دربات کا طراقیہ یہ کہ بہتسمہ کے امید وارکو بہتسمہ کے کرے میں دربات انتخاب کہ بہتسمہ کے اس طرح لٹاویا جاتا ہے کہ اس کا ریخ مغرب کی طرف ہو، مجرامید وارابینے ہاتھ مغرب کی طرف مجینا کر کہتا ہے کہ بہت کہ اس کا ریخ مغرب کی طرف ہو، مجرامید وارابینے ہاتھ مغرب کی طرف مجینا کر کہتا ہے کہ بہت دستر دار ہوتا ہوں ہو۔

مجردہ مشرق کی طرف رُ خ کرسے زبان سے عیمانی عقام کا اعلان کرتاہے ، اس کے بعد اس ایر ایک اندر دنی کرے میں بیایا جا تاہے ، جہال اس سے تمام کیڑے اٹار دیتے جاتے ہیں ، اور سے ایک ایک ایک ایک دیے جاتے ہیں ، اور سے بعدا ہے مہیں سے بعدا ہے مہیں مستے ربا قال کی ایک دم کے ہوئے تیل سے اس کی المثن کی جاتی ہے ، اس سے بعدا ہے میں ، کر سے جون میں ڈال ویا جا تاہے ، اس موقع پر بہتسر دینے والے اس سے بین سوال کرتے ہیں ، کر کیا وہ اب بیٹے اور روح القدس پر مقردہ تفعیلات کے سائن ایمان رکھتاہے ؟ ہرسوال کے

Augustine, The Enchirideon XIII P. 683 V. 1

The Christian Religion PP, 150, 132 V. 3

جواب میں امید وارکبتاہے کہ مہاں میں ایمان رکستا ہوں اس سوال جوا ہد سے بعد اسے وائد سے تکال لیا جا تاہے، اور اس کی بیشانی بکان انک اور سینے پروم کے ہو سے تیل سے دویاڈ مالیسٹس کی جانی ہے ، اور تھیراس سفید کہڑنے ہیں نہوائے ہیں، جو اس بات کی ملات ہوتی ہے کہ بیشہ سے ذریعے پیشنس سابقہ تمام جنا موں سے پاک صاحت ہو جیکا ہے ،

اس سے بعد بہتھ ہانے والرن کا جوس ایک سائھ کلیسایں وائیل ہو گاہیں ، اور میل بارعث رر آن کی رسم میں شریک ہو تا ہے :

عشار رہائی استانی مذہب اختیار کرنے ہے اور یہ اہم ترین ہم ہے ہو حذیث سے عشار رہائی اسم ہے ہو حذیث سے عشار رہائی استار رہائی استار کی اوگار سے طور پر منائی جاتی ہے، حسز شریع ہے نے مزعور گر قتاری سے ایک ون بہلے حواریوں سے ساتھ راست کا کھا نا کھا یا تھا ، کھانے کی اس مجلس کا حال ایخیل میں اس طرح ذکر کھا گھا ہے کہ ،

تجب وہ کھا دہے تھے تولیتو تانے دوئی ٹی اور برکست ہے کر توڑی ،اور شکر کہا شاگر دول کو دے کرمی اُر کھا و ، یہ میرا بدن ہے ، کھر ہیا لہ سے کرمی کہا ہم سب اس بی سے پیر کھو کہ یہ میرا دہ عبر کا تون ہے ج اور ان کو دے کرکہا ہم سب اس بی سے پیر کھو کہ یہ میرادہ عبر کا تون ہے ج مبترد ل سے سے گنا ہوں کی معافی سے داسطے بہا یا جا آ ہے ۔ دمتی ۲۱،۲۱) تو آنا دس دا قد برا اتنا اصافہ کر آلائے کہ اس سے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے حوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کہا کہ اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کہا کہ اس کے اس کے بعد صفرت مستری نے دوادیوں سے کہا کہ دور اوقا ۲۲: ۱۹)

عشار بانی کی رسم اس محم کی تغییل کے طور پر منائی جاتی ہے، عیسا تیوں کے مشہور ملم استین کا طریقہ ہے لیکھتے ہیں کہ ہرا توار کو کلیسا میں کیسے اجتماع ہوتائے ہوتائے ہیں اس سے بعدما ضرین کیا اجتماع ہوتائے ہو اس کے بعدما ضرین کیا ہے مستوں کے احتماع ہوتائے ہیں ، اس سے بعدما ضرین کیا ہے کہ کا بوسسے کرمبارکہا د دیتے ہیں ، کچھردوئی اور مشراب الائ جاتی ہے ، اور صدر کلیس اس کورے کر باب بیٹے اور دوح القدس سے برکمت کی دھا رکرتا ہے ، جس پرتنام حا منرین آئیں کہتے ہیں ،

له يه درى فنيسل انساليكوبيد إبرانهكا، ص ٨٠ ٥ مقالة ببتسمة مس ساترل كحوال سيبيان كالمحقيد

محد کلیسائے خدام د ۱۵۰۰۰۰۰۱۱ ) دولی اور شراب کوتام ما منزی میں تعلیم کہتے ہے۔ بین داس عمل سے فورآ دولی میسے کا بدن بن جاتی ہے ،ا در شراب سے کا خون اور شام ما منزی اسے کھا ہوں اور شام ما منزی اسے کھا بی کرا ہے عقیدہ کھا رہ کو ا زہ کرتے بین .

7

جستن سے بعدرسم بھالانے سے طریقوں اور اس میں استعال سکے جانے والے افغاظ میں کائی متید لمیاں ہوتی رہی ہیں املیکن رہم کی بنیادی باست یہی ہے کہ صدر بھبلس جب روقی اور اشراب ماصری کو ویتا ہے ، تو وہ عیسائی عقیدے سے مطابق فور آ اپنی ما ہیست شرب یل مریکے میں کا بدن اور خوان بن جاتی ہے : اگر چ ظاہری طور پر وہ مجھ ہی نظر آتی ہو ، ست اتراب کا مستاسے ؛

تجی دقت صدر علی دعارے قابع بو اله توروح الفدس جو خدا کا ایک ندندهٔ جادیدا تنوم ہے ، روئی اور مشراب پر نازل بوتا ہے ، اوراً مخیس بدل اور خوان میں تبدیل کر دیتا ہے "

یہ بات عرصت دراز تک بحث وتھے کا موضوع بنی رہی ہے ،کہ دوئی اورسشراب دیجے ہی دیجے کس طرح بدن اور تون بی تبدیل ہوجاتی بی بسسب بہاں پکے سونہوں صدی عیسوی جب پر ولمسٹنٹ فرقہ منودار ہوا، تواس نے اس عقیدے کوتسلیم کہ فیے اس کا دکر دیا، آس کے نز دیک یہ رسم محص صحرت میں گئی قربانی کی یادگا دے ، تیکن دوئی کا برن اور شراب کا نون بن جا تا کہ سے تسلیم نہیں ہے ،

عشار رہائی د ۱.ord's supper )کے علادہ اس رہم سے مستندرجہ ذیل ہم آورمبی ہیں :

منتراندر Eucharist ) مندس غذا و Sacred Meal ) مندس غذا و المعتدس التحاور Holy Communion ) ،

Justin Martyr, Apol. 1, 65 -67. quoted by F. C. Burtkitt,

The Christian Religion P. 149 V. III

Cyril Cal. Myst. K. quoted by the Britannica P. 195 V. 8
"EUCHARIST"

بہتیمہ اورعشار رہانی کے علاوہ رومن کیتموکک فرقہ کے نزدیک إسنی مذہبی رسیں ....

Sarrament

Fire of the structure of the struc

پونکہ یہ پاریخ رسیم تنفی علیہ نہیں ہیں، ادران سے وا قعت ہونے کی زیا دہ منرہ رہت بمی نہیں سے ، اس لئے ہم اختصار سے پہشی نظران کو نظرا ندا ذکر ہے ہیں ،

#### تاريخ

امرائیل حفرت میں اللہ کا ایک کے اس ما فرائیل حفرت میں اسرائیل کا اولاد کو بنا امرائیل میں امرائیل کی امرائیل کا اس ما فرائے کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا اس ما فوائے کو منصب نبوت کے لئے ہما تھا، اور اس میں بے شارسنج مرجوث برت ، بلکہ امرائیل کا اولائیل میں کے طاقے ہے ۔ تی میکن حاقق نے اس میں بے شارسنج مرجوث برت ، بلکہ امرائیلیوں کو فراعت مقرکی غلامی پر محببور کرد یا تھا، حضرت موسی علیال ملام کے زمانے میں اس غلام سے نجات مصل ہوئی، میں اسمی یہ فاسطین کو دوبالا موسی علیال سلام کے ذمائی میں اس غلام سے نجات مصل ہوئی، میں اسمی یہ فاسطین کو دوبالا میں میں مصرت ہوشی علیال سنام نے اپنے زمانے میں عمرات ہوشی حلیال سنام نے اپنے زمانے میں عمرات ہوشی حلیال سنام نے اپنے زمانے میں عمرات ہوئی اس دون صرات سے معاقب میں اس دون صرات سے معاقب میں اس دون صرات سے بعد بنی امرائیل کوچاد دوں طون سے مختلف یورشوں کا سا مناکرنا پڑا، اس زمانے کی میں میں عمرات کے کہ بنی مرائیل کوچاد دوں طون سے مختلف یورشوں کا سا مناکرنا پڑا، اس زمانے کی تھی میں مواجع کے اند نمی خانہ بروش تھے ، اور ان کی زندگی تقرف نے یا دو قبائی انداز کی تھی ، تاہم عول سے مانند نمی خانہ بروش تھے ، اور ان کی زندگی تقرف نے یا دو قبائی انداز کی تھی ، تاہم عول کے اند نمی خانہ بروش تھے ، اور ان کی زندگی تقرف نے یا دو قبائی انداز کی تھی ، تاہم عول کے اند نمی خانہ بروش تھے ، اور ان کی زندگی تقرف نے یا دو قبائی انداز کی تھی ، تاہم

ط Calvin, General confession 16, trans by J. K. S. Reid على المستراحة المس

ج شخص ان کے قبائلی قوانین کی بنا ر پر بین القبائل جنگڑ دن کوخوب صورتی سے رفع کر دیتا ہیں اسے بنی اسرائیل تقرس کی نظرے دیجھتے ہتے ، اوراگراس میں کی عسکری صلاحیتیں پائے تو بیر دنی صلوں کے مقابلے کے لئے اس کو اپنا سبہ سالار بھی بنا لیا جاتا ، اس قسم کے لیڈر دل کوبنی اسرائیل مقامنی کہ کر کھارتے ہتے ، بائبل کی کتاب تضاف اس سے ایس کا رہنا دن سے کا رنا موں کی داسستان ہے ، اور اس زیانے کواسی مناسبت سے مقامنیوں کا زیا ہوں کے جس ،

قامنیوں سے زمانے میں جہاں بن اصرائیل نے بیر دن حلوں کا کامیاب و فاع کمیا، دبا محیارہویں صدی قبل سیرے میں وہ کنعانیوں سے ہاتھوں مغلوب مجی بوے، اور فلسطین سے بڑے علاقے پر كنعانيوں كى سيادت قائم ہوگئى،جو حضرت وآ دوكے عبديك قائم دہى، بالآخرجب حصرت تتوتيل عليات لام يغيربناكر يميع هجة توبى امرائبل في أن سے ربت درخواست کی کمہم!ب اس خانہ بدوش کی زندگی سے تنگ آھیے ہیں، اللہ تعالیٰ مے درخوا كيج كروه بهايسه اديرايك بارشاه مغرد فرمايس بجس مح البع فرمان بوكرهم فلسطينيول کا مقابلہ کریں ، ان کی درخواست پراہی ہیں ہے ایک شخص موبا دشا ہمعشتر دکر دیا گیا،جس کا نام مسترآن كريم كے بيان كے مطابق طاتوت تعا، اور باتبل كى روايت كے مطابق ساؤل، ر السموتيل ١:١٣) ، طالوت نے فلستيوں كامقا بله كيا ،حصرت وآؤد عليه السلام اس وقت نوجوان سے ،ادرطا بوت سے نشکریں اتفاق شامل ہو گئے تھے، فلستیوں سے لشکرسے ایک ببلوان جالوت نے مبارز طلب کیا، قوصرت داؤر اس کے مقلبے پر بیکے، اور اس قتل کردیا اس واقعےنے اسمنیں بن اسرائیل میں اتنی ہردِ معزیزی عطاکردی کے سا و ک سے بعد دہ بادشا ہے، اور یہ بہلاموقع تفاکدا اللہ تعالی نے ایک بادشاہ کو پنجبری عطاکی تعی مصربت داد دکے عهدي فلسطين يربني امراتيل كاتبه يتعريبكل بوكيا، ان كے بعد سن قد م مي معزرت سليان طیرانسلام نے اس سلطنت کوا ڈرسٹنکم کرکے اسے اقبال کے و دج تکب پہنچا دیا ، اکنو<del>ں کے</del> مى خدا سے سلى سے بيت المقدى كى تعميركى اورسلطنت كا نام لينے جدا محدث نام برسي ا ركها، كين جب متعدة م من معزت سليان كي وفات كم بعدان كابيار حبوا مللنت

سے تخت پربیٹھا تو اس نے اپنی ناا ہلیت سے مذصریت یہ کرسلطنت کی دمینی نعنا بحریم کردال بكداس سے سسیائ استحکام کوہی سخت نعصان میجایا، اس سے زمانے میں معزرت کمیا سے ایک سابقہ خادم پر آجام نے بغادت کرسے ایک الک سلانت اشرائیل سے نام سے قائم كرنى، اوراب بن اسرائيل دو ملكول من تتب يم بوسيحة ، شال من اسرائيلى سلطنت شعى جن كايا ية تخت سامره ( Somaria ) عما، اورجنوب مين بيرديد كى سلطنت تفي حبرکا مرکزیروشلم متنا، ان دونول کمکول میں باہم سسسیاسی اور زہبی اختلا فاست کا ایکست طویل سلسلہ قائم ہو جمیا، بو بخت نصریے سیے سے وقت محک جاری رہا، و د توں ملکوں میں رہ رمکربہت پرسٹی کا دواج بڑے گگتا، تواس سے ستہ باب سے لئے انبیارعلیم السلام مبوث ہوستے رہتے شعے رجب بن امراتیل کی براعالیاں مدے گذر کتیں توا منڈنے اُن پرشاه با بن بخت نعتر كومسلط كرديا، اس في منشهدن بين يرشطم پرزبر دست <u>حض كة</u>. اور ہن سے میں بروشلم کو بالک تباہ کرڈالا، اور اس سے بادشاہ صدتیا ہ کو قید کرے لیکیا بقية استيعن ميودى بمى گرفئار بوكر بابل جلے تلتے ، اورع مته وراز تكب غلامى كى زندگى گذارد؛ بالآفرجب المستشدة بل مسيع من ايران سم بادشاه مترونے باتل نع كرايا تواس نے مبردیوں کو دوبارہ پڑوشلم بینے کرابیا بیست مقدس تعیر کرنے کی اجازت دی، چنا بچر شدخه من بيت المقدس كود وأره تعيركما كما، اوربيودى أيك إربير مرسطم من آبا وجوهة ، اسرآتيل كى سلطنت بيرة وا وسے بيلے بى اسوريول سے استوں تباه بونكى متى ، احداب، اگرچ آن کے دوفر قوں سے مذہبی اختلا فاست کانی حدیک کم ہو بھتے ستے ، لیکن انھیں کو لکسلا: نعیب مذہوسکی سنسکلہ ق سے تام بن اسرائیل مختلف بادشا ہوں سے زیرجمیں رہ کرزندگی كذارت رب استسالة قام م أن برسكتنداعنلم كالسلط بوكيا ، اوراس زمان مساحنو نے قدآست کا ترجم کمیا بوسفتا دی ترجم ( Septuagint ) کے نام سے خبرور ہے، معلالہ ق میں سوریا کے بادشاہ انتیوس ابی فینس نے ان کارٹری طرح منل مام کیا ادر تودآت سے تمام نسخ جلاوسیّے ز دیکھتے مکابیوں کی میل ممثاب باب اوّل اس دوراق يهودًا و مكابى نے جوبنی اسراتبل كا ايك صاحب بمنت انسان مقا، ايك جاعت بنائي ان

اس کے ذریعے فلسفین کے آیک بڑے علاقے پرقبعنہ کرکے اسوری مکراؤں کو مار بھگا!، مکابیوں کی یہ سلطنت سنسے تک قاتم رہی،

ے والات نے جب کہ شہنشاہ روم اگستس کی ادشا ہت ادرطاکم پیردورہ ہیرودین کی نکوست میں حضرت عتینی عابا نسلام پیدا ہوت ہ حصرت عتینی علیا اسانام کی زندگی کاکو ان سند ندر کیا از اب ہمانے پاس موج دنہیں ہے، عدرت اناجیل ہی وہ چارکتا ہیں ہی جمعیں آپ کی حیات بلیتہ معلوم کرنے کا واحد ذراعیہ کہا جا سکتا ہے، نیکن ہمانے نزد کے اُن کی حیثیت ہی قابل اعماد نوشتے کی نہیں ہے،

ہوئے ہمین وہن میسوی کی تبلیغ میں مصروف ستے ،ادرید بہیں ہے بیش کسنے والی رکا و ٹول کے با دجودانسیس خامس کا میابی مصل ہوئے متنی ،

کین اسی دوران ایک ایسادا تعدیق آباس نے مالات کا گنج باکل موردیا، واقعہ بیش آباس نے مالات کا گنج باکل موردیا، واقعہ بیش آباس میں علم ساقل جواب کی دین عید وی سے بیرو وں بیست دیاللم وست و مانا آبات ایوان آبات ایوان سے آباء اوراس نے دعوی کیا کہ دمشق کے راستے میں محدید آباس نور میکا، اور آسان سے صریت شیح کی آواز کنائی وی کہ تو مجھے کیوں سستا تا ہی آباد آبان واقعے سے متا نز ہو کر میراول دین عیسوی پرمطنت ہو جکا ہے،

چرخی مسدی عیسری کی ابتدار کل میسائیت ایک خلوب اورمتهورند . دور اسست لل کی حیثیت سے دنیا میں موجود رہا، اس دور کوعیسائی مورخین وود ابتلاء

نه وقائ کاب اعمال جو حواد اول کی واحد موائ ہے اس اختلات کے بعد حواد اول کے تذکر سے باکل فائر برحقد مسک ، ومرسے اب میں اوتس کی تو دیت دین عیسوی کا مفصل میان آر اہے ،

الم من عيداً بن الم من عيداً بن الم من عيداً بن الم من عيداً بن الم

پرسیاسی طورے دوی مسلط ستے ، اور مغربی طور پرمیجوی ، دومی اور میجودی دونوں اضعی طی طی سے سانے پرمتنفق ستے ، اس عبد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عیسانی نہ ۔ ب کا نظام عقا کہ دعبا والت ابھی تک مدقون نہیں تھا ، اسی وجہ سے اس زمانے میں بے شمار و نسرے عقا کہ دعبا والت ابھی تک مدقون نہیں تھا ، اسی وجہ سے اس زمانے میں بے شمار و نسرے عیسانی و نیا برجیائے نظر آتے ہیں ، کلیمنٹ دم نسائی ، انزینوس دم مصلے ، انزینوس دست میں و در کے مشہور علماریں اور کے مشہور علماریں اس کی تصانیعت اور محتوبات برعیسانی خرب کی بنیا دقائم ہے ،

قسطنط بعدا است عبدائنت كى تایخ بن برانخست گوارسال ب، اس ان كه قسطنط بن برانخست گوارسال ب، اس ان كه قسطنط بن ان است من من ان من ان است من من ان من ان ان سندي شاه تسطنطين اوّل د دم كا با دشاه مقرر بوگيا تها، اوا

اس نے عیسائی ندہب تبول کر کے اسے ہیشہ سے لئے متحکم کردیا، یہ بہلاموقع تھاکہ سلطنت کا حکران عیسائیوں برظلم اور نے کے بجائے ان کے ندہب کی تبلیغ کردہا تھا، اس نے تعطیقاً صور ، یروشلم اور در آم میں بہت سے علیساتعیر کئے، اور عیسائی علما رکو بڑے بڑے اعزا و دیر انحیس خربی تخلیقات کے لئے دقعت کر دیا، اوراسی وجرسے اس سے جدسلطنت میں اطران وائنا ون کے عیسائی نظام عقاد کو وائنا ون کے عیسائی علما رکی بڑی بڑی کو نسلیں منعقد ہوتیں، جن میں عیسائی نظام عقاد کو با امان ابطہ مدد من کیا تھا، اس سلسلے میں نیقاً وی کو نسل بنیاوی اہمیت کی حامل ہو ہو سے بامنا بطہ مدد من کیا تھا، اس سلسلے میں نیقاً وی کو نسل بنیاوی اہمیت کی حامل ہو بہائی بارشلیت میں نیقیہ و سامی منکرد مثلاً آرویس وغیرہ کو خرجت خارج کردیا گیا، اس موقع پر بہلی بارعیسائی عقا کرکو عدون کیا گیا، جوعقیدہ اشائی کو خرجت خارج کردیا گیا، اس موقع پر بہلی بارعیسائی عقا کرکو عدون کیا گیا، جوعقیدہ اشائی شیس نے منام ہم مشہول ہے ،

آگرچ نیقیدگی اس کونسل نے نہ بہہ سے بنیا دی عقا ندکو پڑن کردیا بھا ، لیکن برعقا ، کمہ اس قدرمہم اورگنجلک ستھے کہ ان کی تعبراست میں عصة دراز تک شدیدا ختالات جاری ،

ے یہاں یہ وانع ہے کہ ونظم عقیدہ اہتائی شیس کے نام سے مشہودہ، دوا ہتائی شیس کی ہیں ہوا بگا۔ احد بیں کسی نے اس عقیدے کو نظم کردیا ہے ، اوراس اختلاب کا فیصل کرنے سے سے مختلعت مقامات پر علماء عیسا پرست کی بڑی بڑی کوئیں منعقد ہوتی رہیں ، چوہتی اور پانچویں صدی میں یہ مباسعے کسیٹ سٹ باب پرستے ، اسی لے اس زبانے محوصیساتی مورضین عجد مجانس ( Age of Councibs ) یا عہد

مباخات ( Constriversy period ) کے ہیں،

قسطنطین گرگوری مک اسلنت روما برجا بکا تما، اگرج بت برستی کے

غابرب اس کے مولیف سے رہے ، کیکن سلطنت یں عیسانی مذہرب ہی کو عام دواج ہوا، اوراس عرصے میں سلطنت رتو ماکی مقتنہ د Legislature ، معیی خرہب سے

بيدمتأثر بوني،

اس عبد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہبا نیست نے جم کیا ہجس کا بنیادی تصوریہ تفاکہ خدا کی رصا مندی حرف دنیلے جمیلوں کوخر باد کہہ کرماس کی جاسحتی ہے ، نعنس کوجس قدر ترب ہوگا، اگر جہ اس جمان نعنس کوجس قدر ترب ہوگا، اگر جہ اس جمان نعنس کوجس قدر ترب ہوگا، اگر جہ اس جمان کے آئی رج تقی مدی ہے ہی بیدا ہونے گئے ستے ، اور با بخری معدی میں تو برطاآنیہ اور فرائس میں بہت سی خانقایں قائم ہوگئی تعییں الکین بہلادا ہہ جس نے اسے با قاعد ، نظام بنایا ، چسی مدی کا باتم معری ہے ، باتم کے بعد باسیتیوس اور جیزہ ماس نظام کے مشہور لیٹ رہ جس مدی ہی ، باتم کے مشہور لیٹ رہ جس مدی کا باتم معری ہے ، باتم کے بعد باسیتیوس اور جیزہ ماس نظام کے مشہور لیٹ رہ بین ،

"ما دیک زمان است می است می از ل برب بنا مقا، اس که دقت سے نیر شار آلمین اور میک زمان است می بیلی قِسط بورجے عیسائی مورخین "ماریک زمان است اور میں کا زمان اس مل می بیلی قِسط بورجے عیسائی مورخین "ماریک زمان اس کے اور سے اور اس کے کام سے اور کیسے ہیں، اس کے کو عیسائیت کی تایخ بیں یہ زمان اسسیاسی اور علی ذوال اور استماما کا برترین دورہے، اور اس کی برای وجہ برتی کو اس دَری اسسام مودی بار باستا ، اور عیسائیوں میں افتران واجمشاری و باتیا ، اور عیسائیوں میں افتران واجمشاری و باتیں بچوٹ رہی تعین ،

اس زمانے کی دّواہم خصوصیتیں ہیں ، ایک تویکراس دُدریں مغربی عیباتیوں نے ہورتپ سے مختلف خطوں میں عیساتیوں نے ہورتپ سے مختلف خطوں میں عیساتیت کی تبلیغ نشروع کی ، برطآ نیر اور جرحمنی وغیرو سے مطاق اس میں بہلی اِر دوی عیساتیوں کو خربی فنج نعیب ہوئی ، اوراس سے نیتج میں چارصد یوں کی سلسل کا دشوں کے بعد اِدوا یورتپ عیسائی بن گیا ،

دوسری خصوصیت برے کواسی دورسی اسسلام کا آنتاب فاران کی جوٹیول کلوع مواددرد کیجئے ہی دیکھے نصف دنیا پر جھا گیا، مغرب میں مقرادا فر آفقہ، اندنس اورصفاً به اورمشرت میں شیا ما درایران کی عظیم المطنتین مسلمانوں سے زیر گیس آختیں، اوراس کی وجہ سے خاص مؤدم میں شیاری علاقوں مین عیسا تیست کا اقتدار دم توڑنے لگا،

فرون وسلی کازاند .... استر مراه این کسی ازان قرون وسلی کازاند .... فرون وسلی کازاند .... فرون وسلی کازاند .... فرون وسلی کازاند ... و کازاند و کازاند کازاند ... و کازاند کازاند کازاند کازاند ... و کازاند و کازاند کاز

خصوصیت وہ نعا نرجنگی ہے جو پوپ اورشہنشاہ وقت سے ورمیان عصر دراز ککے بازی رہی، العزّیدُ، اس بیجاریے نے اس زمانے کو تمین معتول پرتقبیم کیاہے :

٣- بنينين مشتم عيم واصلاح كك كاز مار در ما ١٩٩٧م المواهام من المات المالية المواهام المالية المواهام

كوزدال بوا، اوراصلاح كى تحركيين المنى شردع بوني،

قرون وسلیٰ میں جواہم واقعات سنیں آے ان کا ایک اجالی خاکہ ورج ذیل ہو ان کا ایک اجالی خاکہ ورج ذیل ہو ان کا ایک اصطلاح ہے اس کے میں ان کے عیسائیت ان ان کا ایک اصطلاح ہے ، اس سے مراومشرق اورمغرب کے کلیساؤل کا وہ زبر دست اختلات ہے جس کی بنار پر مشرق کلیسا ہمیشہ کے لئے رومن کمیتعو لکھے جس کے جداہو گیا واور اس نے ابنا نام بھی بدل کروئی ہولی آ دمقو ڈوکس جرج ( The Holy ) مکہ لیا، نفاق حظیم سے اسباب بہت سے ہیں، گرانی سے اہم مندرج ذیل ہیں :

اد اس علی در توم ترم ترا در در بر کایسا و انظریاتی اختلات تمامشرتی ایر استال اعتبار و القدس کا اقتوم صرف با کیے اقوم سے محلاب، اور بیچ کا اقتوا اس کے لئے صف ایک واسطے کی جنیت رکھتاہ، اور مغربی کلیسا کا کمنایہ تھا کہ دون القدس کا اقتوا باب اور بیغے کا اقتوا باب مشرق کلیسا کا کمنایہ تھا کہ بیغے کا تب کا اقتوا باب اور بیغے کا دونوں باکل برابر بی، مشرق کلیسا ابل مغرب باب کا مقالہ المحقادی تقالہ بی تقالہ بی تعلیم باب کا است کرنے سے لئے نبقیاوی کونسل کے بیدا ازام لگا ایک الفوں نے اسپنے عقیدے کو ایست کرنے سے لئے نبقیاوی کونسل کے فیصلے میں موجود دونہ تھے ، ویسل میں بوجود دونہ باب میں موجود دونہ تھے ، ویسل میں بوجود دونہ تھے ، اور میں میں موجود دونہ تھے ، اور میں دونوں باب کا میں موجود دونہ تھے ، ویسل میں موجود دونہ تھے ، ویسل میں موجود دونہ تھے ، ویسل میں موجود دونہ تھے ، اور میں میں دونوں باب میں موجود دونہ تھے ، ویسل میں موجود دونہ تھے ، اور میں میں دونوں باب میں موجود دونہ تھے ، اور میں میں موجود دونہ تھے ، اور میں میں دونوں باب میں موجود دونہ تھے ، اور میں میں دونوں باب میں موجود دونہ تھے ، اور میں میں دونوں باب میں موجود دونہ تھے ، اور میں میں موجود دونہ تھے ، اور میں میں میں دونوں باب میں دونوں بیا کا دونوں باب کی دونوں باب کا دونوں باب کی دونوں باب کا دونوں باب کی دونوں باب کا دونوں باب کا دونوں باب کی دونوں باب کا دونوں باب کا دونوں باب کی دونوں

۲- دوسری دج بیستن کرمشرق دمغرب سے کلیدا و اس پی نسلی امست از کی جڑین کمی میری تھیں ، مغرب میں اطابوی اور جرمنی نسل تھی اور مشرق میں یونانی اور ایستیائی ،
 ۳- جینساکہ پہلے وض کریا جا جکا ہے سلانست رقا ذر کھڑوں میں تقدیم ہوگئی تھی، اس لئے قسط تنطند کا شہر د قام کے قدیم شہر کا بھی حربیت بن گھیا بھا،

م - اس کے باوجود با پاتے روم اس بات کے نیارہ مقارابنا اقتراد اور بالا دستی

سله به اورآ مح تاییخ عیسا نیست کا بودامعنون آنسانیکلومپیریا آف دلیمن ایندا بینکس م ۱۲۵ م۱۲۵ م ملدس مقال میسا نیست شد ماخوذست ، تق

تسطنطنيدك بطريرك كروائ كرائ يااس ايناحق واربزات ،

 ۵ - ان حالامت کی دحبہ افران کامواد بُری طرح کیس رہا تھا، کہ اسی دود ۱ ن ﴾ نے سین میں مغربی عقائد و نظریات کومشرق پر مقوینے کی کوششش کی، قسطنطنیہ سے بعاریک میکاتیل نے اسے تسلیم کرنے سے انکارکیا، ا وربی تی سے سغرارنے سینسٹ مسوقیا سے گہجے ہیں وشسر اِ ن گا، پرا نا ٹیما د لعنیت ، سے کمکہ كمسيت ابس اس واقع نے كرم وسب يرآخرى منرب ككادى ، اورنعا ق علىم كل بركا ، ، صله حیک بر اسعمدی دوسری خصومیت ملیس جنگیس بین اجنیس میسانی م صلیت اس مرتبین کردسید ( crusade ) کے نام سے یاد کرتے بیں، حمزیت عرومنی المنہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس اورشاکم وفلہ طین کاعسلاقہ مسلما فول کے اسمع فتے ہوگیا تھا۔ اس وقت توعیسانی دنیا کے لئے اپناد فاع ہی ایک زبرد مستلهمتا اسسلته ده آستے بڑم کرد و بادہ ان مقدّس عسسلا قوں پرقبعند کرنے کا تصوّر بھی بنين كرييخة شخص البتهجب سلمانول كى طاقت كابربتا بواسيلاب كيبى حديردكا ، ادر مسلما قول میں سی قدر کمزوری آئی توعیسانی با دشا ہوں نے لینے مذہبی بیٹوا وَں سے اشاہے يربيت المقدس كود دباره عصل كرنے كا بيراا تفايا ، ياجنگيرسلحوتى تركوں اورا يوبى سلاطين سے خلاف لاس گھیں،ان جنگوں سے پہلے مزہبی جنگ یا کر دسسیڈ کا کوئی تضوّرعیسائی مذہبی یں موجود نہ تھا، نیکن سرم 109ء میں پوپ ارتن دوم نے کلیرمونٹ کی کونسل بیں یہ اعلان سرویا که کروسید مذہبی جنگ ہے، سی ہی، ایس کلیرک اپنی تا پیخ کلیدایں اس اعلان کا ذکر کرتے ہوئے لکمٹناہے :

د وگول کو ترغیب دسینے سے ادبی نے یہ عام اعلان کر دیا کہ چیشخص بھی است کی میں حصتہ لے کا اس کی مغفرت لیتینی سے ، ادر عمد رصلعم ) کی طرح اس نے ہی یہ

Adency The Greek and Eastern Churches P. 241 as quoted by the Enoy, of Revision and Ethios P 590 V. 3

<u>1</u>

وعدہ کیا کہ جو لوگ اس جنگ ہیں مریں سے وہ سیدسے جنت ہیں جائیں سے لیے اس طرح سامت کر دسیڈ نواسے سے جن ہیں آخر کا رعیسا تیوں کوسلطان مسلاح الدین ایولی سے ہاتھوں ٹری طرح شکست ہوئی تھ

س یا باترت کی برعنوانیال اسلبی جنگوں سے بعد پوپ کا تدار کا فی حدیک کم ہونے سے یا باترت کی برعنوانیال الکا تعابی بیت بہارم دستیں ہے دلنے سے اس کا اثر درسوخ با قا عدہ محفینے لگا، اس کی وج بیمتی کرا فرسینسٹ جہارم نے اپنے عبد سے سے ناما تز فائدہ اعماکراس منصب کوسسیاسی اور دنیوی مقاصدے لئے استیعال کرنا شرائ كرديا، اس كے زا فيريس مغفرت ناموں كى تجارت عام بوھمى، اور مخالف فرقوں كے افراد كو زندہ جلاکراذیبت رسانی کی انہتا کردی گئی ، بعد کے یا یا ڈنسنے ان برعنوانیوں کوانہتا تکست بهنوادیا، اس دوران برب بوشفیس شتم فه شاه ایرورد اول در فرانس که شاه فلت چهار) سے زبر دست وشمنی مثنان لی جس سے بتیجے میں روما کی سلطنت سے انہتر سال بک دس<del>ے سا</del>یع "الشيسية) پايانيت كابل خائمه موكيا، اس وصير من بوب فرانس بي ريخ رہے ، اس نے Babylonish Captivity ) سے ام سے یا دکیا ما اس زمانے کو "امیری بابل" د ہے، پھرشہ ہے! چ سے میٹا میں ایک ایک نئی مصیبت یہ محرامی ہوچئے کہ عیسانی ونیا میں ایک سے بجادرومين خب خف ككے جن ي براكيدا بين احتداراعلى كا دحورلارتنا، اور با قاعد كار دِينوں كے ذريد متحنب بو احتاء ايك بوب فرانس استین ادر نے کس معلاقوں پی تخف کیا جا تھا، جے ایونن بوب ( Avignon Pope ) مية شعه اور دوسرا اللي الكليند اورج تمنى كا ما حدار موتا مقاح رومن وب ، سماجا تا متما ، اس انتشار وسمى بعض مورخين منفاق عنليم " كيته بي ، اصلاح کی اکام کوششیں جس زمانے میں پاپاتیت کی بیعوانیاں اپ مسرج پر وں کے تعیں بہت سے صلحین نے حالات کی اصدیا ہے کی

Charke, Short History of the Church P. 204

شکه ان چنگول کی آینج ا دران سے سسیاس و ند بھی ہیں منظرے سلتے و نیجے پیجرحزل محداکبرفان ص<sup>حب</sup> کی فاصلان تصنیعت ''کر وسیڈا درجہا ہ'' مطبوع سندمدساگراکا دمی لا ہودسلا ہے ۔

بموسشین کی ان دحوں میں ویکلفت ( Wycklift ) دمتو فی سیم ۱۳۳۸ کا نام سرفیرست ے بوکلیالی ایجاد کردہ بدعتوں کا دشمن عقما، اورنیک، ویرسیسٹر محاریا یا وی سے انتخاب کا وہی اس نے سے بیلے بائن کا احمدرزی زبان میں ترجمہ سیا. جوسی میں شاقع ہوا، حالا تکہ اس بہلے اس کاسی ورزبان میں ترجم کرنا ایک شکین جرم سجماجاتا تھا، اس کی تعلیات سے متأثر بوكراس كے بعدجان س ( John Huss ) اور جيروم ( Jerome ) اصلاح کے ہے کھڑے ہوئے ،لیکن انجی ان اصلاحات سے لئے فعنارازگا ۔ نہ متی ، با ؛ وَل سے اخر اق اور نعاق عظم " کوختم کرنے سے لئے میں ہے ہے اور اق اور نعاق عظم " کوختم کرنے سے لئے ا Council of Pisa ) بلائی حمی جس میں اسی بشب مشر یک ہوتے واوراتھو نے دو نوں ماسد با با وں کومسر ول کرسے النگزینڈر بخم کو بیٹ بنتخب کیا، نیکن وہ فوراً مرتخیا، اس سے بعدایک بحری ڈاکوجآن بست وسوم کو پوپ نامز دکیا گیا، حمر وہ اسپنے معاصراً إِذَ كونه وباسكاء اورنتيج يه بحلاكه كليسايس ووسح بجلت بين بوب بوسطة، او د كليساسكه ا فرّاق مي

بالأنزوم سيه المائية من كانستنس سے مقام برا يك كونسل بلائ حمّى بجر مي ثفاق عنيم كا توضأ بمته برا اليكن اس كونسل بين جآن بس كى اصلاحى تعليات كو باتفاق برعتى مستراد ديريكمياً ادراس کے نتیج میں بس ادراس کے شاگرد جرآوم کوز ندہ جلادیا گیا، نتیجہ یہ کم با پائیت کی اخلاقی ادر مذہبی برعنوانیاں پیستور برقرار رہیں،

لیکن جاتن بس کی بخر کید بریداری کی مخر کیدستمی، او رظلم وستم سے مذوب سکی،اس کی تعلیات سے متا ٹر ہوئے والوں کی تعداد میں اصنا فہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ پوپ کو اپنا افتدار متزلال بوتا نظارًا، تواسي المسلم من باسل مي ايك كونسل بلانى جس مي اصلاح كي توكيه كودلاتل كے فراہد و بانے كى كوسِشىق كى محرَّاس كاكوئى خاص بنيجەن نكل سكا،

عمداصلاح اوربردنسندف فرقه ارش و تعرب ابوا المان المسترقع المان المستنطق المان المستنطق المان المستنطق المان المستنطق المان المستنطق المست

ا بوت بین آخری پیخ شھونک دی اسے اپن زندگی براست پہلے مغفرت ناموں کی تجارت

99

نے یہی آ دا زبلند کی اوران سے بعد سو ابویں صدی کی ابتدا میں جان کا آبون اسی تحریم کے سے کہ بنتی اور نہا کہ برخطے سے آئی اسی کم برخطے سے آئی اسی کم برخطے سے آئی مجتمعی اور ایٹر و روز برسے ہرخطے سے آئی شروع ہوگئی، اور بالا خوا کلکتان کی اوشاہ جمتری ہشتم اور ایٹر و روچارم بھی اس مخرکے متا نز ہوگئے ، اور اس طرح پرد لسلنٹ فرقہ کین موکسے برج کا مضبوط مترمقابل بن میا،

عقلیت کازمانه اب ده زماندشه دع برجگانها، جسین پرتب نے نت و تانیه عقلیت کازمانه ا

کے ہرخطے کو پیچے چوڑ دیا تھا، پورت کی وہ قیم ہوآب تک فاروں پی ہڑی موری تھیں بیدار
ہوئی، پا در پول اور با با وّل کی علم دشمنی اور برعنو انیول نے ان کے ول میں ند بہب کی طون سے
سند ید نفرت بیدا کر دی، مارٹن تو تقرفے بیلی با رکلیسا کے خلا من جنگ رطنے اور بابل
کی تشریح و تعبیر میں اسنے اسلان سے اختلاف کرنے کی جرات کی تھی، گرجب یہ دروازہ
ایک مرتبہ کھلا تو گھلتا چلا گھیا، تو تقرف تو صرف با تبل کی تشریح و تعبیر کوا فقیال بنے ہاتھی،
ایک مرتبہ کھلا تو گھلتا چلا گھیا، تو تقرف تو صرف با تبل کی تشریح و تعبیر کوا فقیال بنے ہاتھی،
ایک مرتبہ کھلا تو گھلتا جلا گھیا، کو تقور نے تو صرف با تبل کی تشریح و تعبیر کوا فقیال این علی ہوئی تھی، لیکن اس سے بعد جو ملکری نے مقابلت ( Rationalism ) کا نعرہ کھا کرائے ، انتحول نے ابنی تنقید میں
با سَبْل کو بھی ند بجٹ ، اور میسائیت سے ایک ایک عقید سے کو ابنی تنقید طعن و تشنیع بلکہ
سہزا ، و شیخ کا نشاذ بنانے گئے ،

ان لوگوں کا نعرہ یہ تھا کہ مذہرب کے ایک ایک مزعوے کوعقل کی کسون پر برکھا جائے گا، اور ہراس بات کو در یابردکر دیا جائے گا جرہا ری عقل میں مذاتی ہو، چلہ اس کے لئے ہی ایک عقل میں مذاتی ہو، چلہ اس کے لئے ہی لیے عقا کر و نظریات کو خیر باد کہنا پڑ ہے ، جنیس کلیسا عرصہ درازے تقدس کا لبادہ پہنا کر سینے سے لگات چلا آر ہاہے، یہ لوگ اپنے آپ کو مقلیت بسند ( Ralionalus ) کہتے تھے ، اور لینے زیانے کو مقلیت کا زیانہ " (

عقلیت کا پہنے ہے۔ بہر ہنا شروع ہوا تو کو فی عقیدہ اس کی دست بردسے سلامت مرد ہا ہماں کی دست بردسے سلامت مرد ہا ہماں کی دوسے سلامت میں میں مدر ہا ہماں کی کہ و ولٹا تر دس ۱۹۳ ہے ، سب اس کے بعید ملد د میں شک ارتباب کا بچ بو دیا ، اوراس کے بعد کھنے کھنے کہ خواکا انکار کیا جائے گئا، ہا ہے ز ، نے کامشونلسنی بر ترین ٹرسل اس طبقے کا آخری ناتندہ ہے ، جو آب بک بقید حیات ہے ،

مجددی توسی المنهب کے اسے والوں پرعقلیت کی تو یک آ و عل و وطرح ہوا اس تو یک سے مرعوب جو کہ خدم کے میں اس تو یک سے مرعوب جو کہ خدم نہ بہ بی کھے تبدیلیاں مشروع کیں اس تو یک کو تبدو ( Modernism ) کی تو یک کو تبدو الله اس کو تبدو کا خیال تھا کہ خدمیب بنیادی طورسے و رست ہے ، گر اس کی تشہر تک و تبیر غلط طریعے سے کی جاتی رہی ہے ، با تبق میں اتن فیک موج و ہو کہ اکسے ہر زمانے کے انکٹا فات، او رسا تنظم کے تعقیقات کے مطابق بنایا جا سکتا ہے ، او راس کے متواز کے لئے بابل سے بعض غیرا ہم حصوں کو نا قابل اعتبار بھی کہا جا سکتا ہے ، او راس کے متواز الفاظ و معانی کی قربانی میں دی جا سے تب ،

ڈاکٹر کی لین کے بیان سے مطابق اس طبقے کا مرگردہ منہورفلفی روسود Roussean ) تھا، ہمانے قریبی زمانے میں پردفیس ارنیک : Harnack ) اور یکنان

Glacke Short History of the Church !!. 394

کله بسایّت اور ندبب سے بارے میں اس سے باغیان نظریات سے لیے وقیحے اس کا مشہور معت لا، '' میں سیدائی کیوں نہیں ؟'ر '' ( Why I am not a Christian )'' نگله بارٹیک کی حرکۃ الآداکتاب میسائیست کیاہے ؟ اپنے موضوح پر بڑی فکرانگیز تما ہے۔ جس نے

حصرت سیح کی انسانیت کو بیدانی دنیا میں دلا کر کے پیشن کیا ، اس کا انگریزی ترجمبر سیسس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳ What is Christianity " کے نام سے بار بارشائع ہوجیکا ہے ، ر Renan ) اس طبقے سے مشورا درقابل سا مندے ہیں ،

ا حیاری سخریات العقلیت کی سخریک کا دوسرا روِعل اس سے بالکل برخلاف یہ ہوا کہ احیار کی سخریات کی سخریات کی سخریک کا دوسرا روِعل اس سے بالکل برخلاف یہ ہوا کہ استراز میں مناسب کو از سرزو من کی بقول کی سنام سنام کا دوسر کی سنام کی سنام کا دوسر کا دوس

ز ندہ کرنے کی سخر کیٹ مشروع ہوگئی، یہ سخر کیٹ احیار مذہب قدیم "کی سخر کیٹ . . . . . .

رياتي عند Catholic Revival movement

عیدانی ونیا میں ہا اے زرانے تک یہ تینوں توکیدی (سخریک عقلیت اسخریک تجدّد اور تینوں کے نا تندے بڑی تعدادیں پائے جائیں اور تینوں کے نا تندے بڑی تعدادیں پائے جائیں اور تینوں کے نا تندے بڑی تعدادیں پائے جائیں کاش: اتھیں کوئی بٹا سکنا کوئم افراط و تفرایط کی جس دلدل میں گرفتار ہو، اس سے نجات کاراستہ عرب کے ختک ریگ زادول کے سواکییں اور نہیں ہے، زندگی کے بیتنے ہوئوقا فلول نے ہیں سے ماجسل کیا ہے سمتہ بوپ پرسی سے لیکرا تھا دفوائک کے ہرمرسلے کوآز ما جیمے ہو، گران میں سے کوئی تخریک تھیں شکھے ہوئے داخول کے سواکھ

----- بنبنبنبنبنبنبنبن

#### <u>دوسراباب</u>

# عيسائيت كاباني كون بيء

عیمائی صزات کا دعوی یہ ہے کہ عیمائی مذہب کی بنیاد صزت عین علیدال الم فر رکمی متی، اور انہی کی تعلیات پر آج کا عیمائی مذہب قائم ہے، لیکن ہماری تحقیق کا تیجہ اس کے باکل برخلاف ہے، یہ تو درست ہے کہ صزت عینی علیدا لے لام نے بن ہرایہ میں بعوث ہو کر انعیں ایک نے فرہب کی تعلیم دی تھی، لیکن تختیق و تفتیش کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ صورت عینی علیدا سے لام نے جس فرہ ہے کی تعلیم دی تھی وہ اُن کے بعد کھر ہی عوصے میں جم ہوگیا، اور اس کی تیگر ایک ایسے فرہ نے لے لی کہ جس کی تعلیات صورت عینی علیدائے اور اس کی تیگر ایک ایسے فرہ ہے لی کہ اور بی نیا مذہب ارتقاد کے مختلف مراص سے گذر تا ہو آ آج تعیمائیت کی موجود آمکل میں ہمارے سامنے ہے،

ہم بوری دیانت داری اور خلوص کے سائھ تھٹین کرنے کے بعداس نتیج پر پہنچ ہیں کہ موجودہ عیسائی فرہیں ہیں ہیں ہوں کے ساتھ تھٹین کرنے کے بعداس نتیج پر پہنچ ہیں کہ موجودہ عیسائی فرہیں ہیں، بلکہ بوتس ہے، جس کے چودہ خطوط باتبل میں شامل ہیں،

بماین اس دعوے کے دلائل اور اپنی تعین کے بحات بیان کرنے پولس کا تعارف سے پہلے پوتس کا تعامیت کرادیٹا مزدری سیمیتے ہیں ، پرتس کی ابتدائی زندگی سے مالات تعریباتاریکی میں ہیں، البقہ کتاب اعال اوراس معلوط سے اتنامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدار میر قسب میلئہ بنیآ مین کا ایک کرق فرلیبی میہودی تھا، اوراس کا اصلی نام ساول ہے، فلیتیول سے نام خطیس وہ اپنے بلکے میں خود لکھتا ہے، اوراس کا اصلی نام ساول ہے، فلیتیول سے نام خطیس دہ اپنے بلک میں خود لکھتا ہے، مستقوی ون میرافقن ہوا، امرائیل کی قوم اور بنلیس سے تبیلہ کا ہوں، عرانیوں کا عبرانی، مطربیت سے اعتبارسے فریسی ہول ، دفلیتیوں سے دو

اوریدر و م کے شہر در تسم کا اشدہ تھا، (جیسا کہ اعمال ۲۲: ۲۸سے ظاہر ہوتاہے)
اس کی ابتدائی زندگی سے ان مجل اشار ول سے بعدائی سے بیلا تذکرہ ہیں کتاب اعمال ہے
یں متاہب، جہاں اس کا نام "سآ ڈل" ذکر کیا گیاہے، اس سے بعد کتاب اعمال کے بین اوا ا یس اس کا کر دار اس طرح نقل میا گیاہے کہ دہ حضرت عینی علیا سسلام سے حواد ہوں اور اُن مج ایمان لانے والوں کا سخت و شمن تھا، اور شب وروز اسمیس تعلیفیں بینچانے اور ان کی ہے کئی میں مصرہ ون ۔۔

لیکن میراچا کک اسنے یہ دعویٰ کیاکہ ،

له ، إنس كاس تعريكا اللهاس برجواس في الربي إدارة كسائ كل من التي

لات بارنا ترسے لئے شکل ہے، یں نے کہا، لدے خدا وند تو کون ہے ؟ خدا وند فرایا : بیں بیتوع ہوں، جے توسستا گاہے، لیکن اُسٹھ ! اپنے یا قر بر پھڑا ہوں کہ سجے اُن جیسٹر وں کا بھی خاد ماور گوا ہوں کہ سجے اُن جیسٹر وں کا بھی خاد ماور گوا ہم ترد کر وں جن کی گوا ہی سے لئے تو نے مجھے دیکھا ہو، اوران کا بھی جن کی گوا ہی سے لئے تو نے مجھے دیکھا ہو، اوران کا بھی جن کی گوا ہی سے سے با اور میں سجے اس احمت اور غیر قول سے بچا تا دہوں گا، جن سے باس سجے اس سے بھی ہا ہوں کہ توان کی آ تکھیں ۔ سے بچا تا دہوں گا، جن سے باس سجے اس سے بھی اور شیطان سے جستیار سے معول دے ، تاکہ اندھیر ہے سے روشنی کی طرف اور شیطان سے جستیار سے خدا کی طرف ور شیطان سے جستیار سے خدا کی طرف ورجوع لائیں ، اور مجھ پر ایمان لانے سے باعث جمتی اہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث یائیں ہو راعال ۲۱ : ۹ تا ۱۹ ا

پرتس کا دعوی یہ مضاکہ اس واقعد کے بعدے میں خداد ندابیوع میے "پرایان لاچکا ہو' اوراس کے بعداس نے اپنا ام بھی تبدیل کرکے" پونس کے لیا تھا، شروع میں جب من یہ دعویٰ کیا تو حضرت عیں علیہ استلام کے حواریوں میں سے کوئی شخص اس بات کی تصدی کرنے ہے گئے تیار نہ تھا، کرچ شخص کل کم حضرت میں حالیا استلام اوران کے شاگر وول کا جانی وشمن تھا، کرچ شخص کل کم حضرت میں حالیا استدر جانی وشمن تھا، آج وہ سیخے دل سے ساہتر آن پرابیان لے آیا ہے، لیکن ایک جلیل الفت رو حواری بھی حواری بھی معلین ہو گئے، گات اعمال میں ہے وہ اس کی تصدیق کی اوران کی تصدیق پر دو مرے حواری بھی معلین ہو گئے، گات اعمال میں ہے :

ا درسب اس سے ڈرتے ستھ، کیونکہ اُن کو یقین ندہ نا مقاکہ یہ شاگر دسے،
ادرسب اس سے ڈرتے ستھ، کیونکہ اُن کو یقین ندہ نا مقاکہ یہ شاگر دسے،
محربر آنباس نے اُسے اپنے سا تھ رسولوں سے باس سے جاکران سے بیان کیا کہ
اس نے اِس میں طرح سے راہ میں خداد ندکو دیکھا، اور اُس نے اس سے بایں
کیں، اور اس نے دہشت میں کیسی دلیری سے ساتھ لیتو تا کے نام سے مناو
کی، پس وہ پر وشام میں اُن سے ساتھ آتا جاتار ہا، اور دلیری کے ساتھ ناؤہ
کے، پس وہ پر وشام میں اُن سے ساتھ آتا جاتار ہا، اور دلیری کے ساتھ ناؤہ
سے نام کی منا دی کرتا تھا، اور یونانی مائل میرو لوں سے ساتھ گفتگو، در بحبث کی

كرتا كفا الحمرمه أس مار والف ك ورب ستع اور بها تيول كوجب يه معلوم ہوا توا سے قیعر بی سے عملے ادرترست سموردانہ کردیا اوا عال 9: ۲۶ تا ۱۹، اس سے بعدبرتس حوار ہوں سے ساتھ مبل تبل کر عیسا نیست کی تبلیغ کر تارہا، اور اسے عيسانى غربب كاستب برابيتيواما ناحمياء

مارى تعنين كامصل يرب كرموجوده عيسانى مذبري بنيادى عقائر ونظوايت كإلى بهی مخص ہے ، اور حصریت علیہ السسلام نے ان متا تدکی ہر گز تعلیم نہ دی متی ،

## الحضرت علينا وربولس

ہاری یخفین بہت سے دلائل وشوا بر برمبن ہے، ہم بہاں سے بہلے یہ د کھلا بی كه حضرت عيسى عليه السسلام اوريوتس كى تعليات بي كيست ما اختلاف او بحس قدر كمعتسلا

مجلے باب میں ہم عیسانی علمارے مستند حوالوں کے ساتھ یہ ٹابت کر بیجے ہیں کر عیساک نربهب کی بنیا و تثلیث ، ملول بختم اور کفایسے معقیدوں پرہے ، یہی وہ عقیدے ہیں جن مرمواختلامت كميف والول كوعيسائى علمارابنى براددى سے خامج اورملحدد كا فرقرار دستے آے ہیں اور واستیقت اسی عقائد کی بنیا دیر موجودہ عیسانی فرہب دومرے فراہیے امستسیازد کھنگہے۔ فیکن لطعت کی بات یہ ہے کہ ان بینوں عقید وں میں سے کو تی ایک عقیدہ بمی حضرت عیسیٰ علیہ السسلام سے کسی ارشاد سے ابت نہیں ہے، موجودہ ابنیلوں میرحض<sup>ت</sup> عينى عليه اسسلام كى جوارشادات منقول بين ان بين سے كوئى أيك بعى ايسانيين سيے بن سے داضح طربیعتے ہر بیعقائد ٹابست ہوتے ہوں، اوراس سے برعکس ایسے اقوال کی تعداد بے شار ہوجن میں ان عقا مرسے خلاف بالیں کی کئی ہیں ،

تناب فرخلول کا عقید ایک بین "کے اس مع کو اگر درست اور مارِ نجات ایک اس مع کو اگر درست اور مارِ نجات

ہے، ادرانسانی عقل خورسے اس کا ادراک نہیں ہوگا، کہ پیعقیدہ انہائی پیپدہ ہمہم اور کھنے ہے۔ ادرانسانی عقل خورسے اس کا ادراک نہیں کرسے ، تا وقست بیکہ وی سے ذریعہ اس کی وہنا مذکی جائے ، کیا اس کی جیپ ہے گا کا تھا ضایہ نہیں متعا کہ صورت عبی علیہ اسسلام اس عقید ہے کو خوب کھول کروگوں کو بجھاتے اور واضح اور غیر میٹ کوک الفاظ میں اس کا اعلان فرائج اگر بیعقیدہ انسانی عقل کے اوراک کے لائن تھا تو کیا یہ صورت عیلی علیہ اسلام کا فرص نہ کھا کہ وہ اس سے اطینان بحق ولائل وگوں کے سامنے بیان کرتے ، تاکہ وہ کسی غلط نہی کا شکا رنہو ؟ اوراگر اس عقیدے کی حقیقت انسانی سمے سے یا درائی تھی تو کم از کم اس میں اتنا تو کہہ وینا چاہئے تھا کہ یہ عقیدہ تمعاری بھی سے یا ہر ہے ، اس سے دلائل پر غور سے بخیرائے بان کو ،

پروفیسرارس رِ آیٹن نے دیوعیسائی خہب سے رحبت لیسندعلماریں سے ہیں، مندا " سے بارے میں کنتی اچی بات کیمی ہے کہ ،

> "اس کی حقیقت کا تھیک تھیک تجزیہ ہائے ذہن کی قرت سے اوراہی ووفی نفسہ کیاہے ؛ ہیں مسلوم نہیں اصرف اتنی ایس ہیں معلوم ہو کئی جوخوداس نے بنی فوزع انسان کو دسی سے ذریعہ بتلا تیں "

اس سے صافت واضح ہے کہ خدا کے وجود کی جن تفصیلات پرایان رکھنا انسان کے ذریعے سن فروری ہے اُن کو خدا دس کے ذریعے بنی نوع انسان کک صروری ہے اُن کو خدا دس کے ذریعے بنی نوع انسان کک صروری ہے اُن کو خدا دس کے اُنٹر شلیت کی سے متھا، تو کھا حصر سے ملیہ السلام کے کے حذودی نہ متھا کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان فراتے ؟

نیکن جب ہم حصرت عیسیٰ علیہ السسلام سے ارشا دات پرنظر ڈالتے ہیں توہمیں نظر اس کے اس عقیدے کو امغول نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مبی بیان ہمیں کیا، اس سے

H. Maurice Relton, Studies in Christian Doctrine P.

برمکس دہ ہمیشہ توحید کے عظید نے کی تعلیم شیتے دستے ، ادرکبھی یہ ہماکہ مخداتین اقائیم سے مرکب ہے، اور بہ بین مل کرایک بین خداسے بانے میں حصریت عینی علیہ اسلام سے بیٹیار ارشادات میں سے دوا قوال ہم میہاں نقل کرتے ہیں ، ابنیل مرتب اورمتی میں ہے کہ اپنے دسسرما یا :

کے اسرائیل؛ سُن؛ خدا و ندہا را تعدا آیک ہی خدا و ندہے ، اور توخدا و ندلینے خداسے اسرائیل؛ سُن ؛ خدا و ندلینے خداسے اسے اسے دل اور اپنی ساک خداسے اسے سائے ول اور اپنی سا ری جان اور اپنی بیاری عقل اور اپنی ساک طاقعت سے مجتبت رکھ ہوں (مرقس ۲۹: ۲۲ ومتی ۲۹: ۲۷)

ا درانجیل توحنا میں ہے کہ حصرت مسیح نے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرایا ؛ "ادرہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ بچے خدائے واحدا دربری کو ادرلیو آغ مسیح کوجے تونے بھیجا ہے جانیں " ریوحنا ، اور)

اس سے علا وہ حصارت میں علیہ اسسلام نے کہی جگہ یہ نہیں فرایا کہ میں درحقیقت خوا ہوں اور بخفائے کا ہوں کومعا من کرنے سے لئے انسانی روپ میں حلول کرکے آگیا ہوں ،اس کے بجائے وہ ہمینٹہ اپنے آپ کو" ابن آوم' سے لقتب سے یا دکرتے رہی آخیل میں سانٹھ مجکہ آپ ایپ آپ کو" ابن آدم" فرایا ہے،

اب مجھ عصدے عیسائی دنیا میں کیدا حساس بہت شدّت اختیار کرتا جارہا ہے کہ حضرت سیح علیہ است کی اوار مائے کی پادار حضرت سیح علیہ استلام نے اپنے آب کوخدا نہیں کما، بلکہ بیعقیدہ بعد کے زمائے کی پادار ہے، اس سلسلے میں سینکڑوں عیسائی علمار کے حوالے بیش کے جاسکتے ہیں، حمرہم بہب ا

له عیسانی صزات عقید استای ملیات برای اقرال سے استدلال کرتے ہیں جن بین صزیت علیا لسلام نے اللہ تعدائی کو آب اور البینے آپ کو بیٹا "کہاہے، لیکن درحقیقت بدا سرائیلی محاورہ ہی، بائبل بیں بے شار مقامات برحضرت سے کے سواد وسرے انسانوں کو بھی خداکا بیٹا کہا گیا ہی دخترہ استانوں کو بھی خداکا بیٹا کہا گیا ہی دخترہ اس ان الفاظ سے ویرمیا ، ۱۳ ، وفیرہ اس سے صرف ان الفاظ سے استدلال کرنا کمیں طرح درست نہیں ہے و تفصیل کے لئے دیجھتے انا با دائی باب سوم، فعمل دوم )

صوب ایک اقتباس ذکر کرتے ہیں، جس سے آپ یداندازہ کرسکیں سے کوئ بات کو تمعت کا نظریات سے غلاف بر کر دہتی ہے ، لیکن وہ کبی نہیں ظاہر ہوکر دہتی ہے ،

پر وفیسر آرنیک ( Harnack ) جیویں صدی کی ابتداریں برتن (جرمنی)
کے مشہور معت کر گذر ہے ہیں، عیسائیت پران کی کئ کتا ہیں پور آپ اور آمریکہ میں بڑی قبلیت کے ساتھ بڑھی گئی ہیں، وہ عقلیت بیت د ( Rationalist ) گروہ سے تعلی نہیں رکھتے ، بلکدان کا تعلق اہلی تجد د ( Modernist ) کے گروہ ہے ، اور کھتے ، بلکدان کا تعلق اہلی تجد د ( Modernist ) کے گروہ ہے ، اور عیسائی خرب کی جو تجیران کی گاہیں ورست ہے اس پران کا ایمان سے کم اور مضبوط ہی این میں اور کی تھیں، یہ تعت رہیں کہ تعیں، یہ تعت رہیں کہ تعیں، یہ تعت رہیں کہ تعیں، یہ تعت رہیں کی تعین ، یہ تعت رہیں کی تعیں، یہ تعت رہیں کی تعین ، یہ تعین ، یہ تعت رہیں کی تعین ہیں کی تعین ، یہ تعت رہیں کی تعین ہیں کی تعین ہیں کی تعین ہیں کی تعین ہیں کی تعین کی تعین ہیں کی تعین ہیں کی تعین ہیں کی ت

ے: ام سے شائع ہوئی تھیں، اور بعد میں ان کا انگریزی ترجمہ "what is Christianity" کے: ام سے شائع ہوا، ان تقریر ول نے جرتمی ، انگلیندڈ ، اور آمر کیہ میں غیرمعمولی مقبولیت عاملی ، اور اب یہ لیکچوایس تاریخی اہمیت خاصل کی ، اور اب یہ لیکچوایس تاریخی اہمیت خاصت یا رکریجے ہیں کہ عصر حدید کی عیسایت کا کوئی موقع وقع ان کا ذکر سے بغیر نہیں گذرتا،

انعوں نے ان تقریروں میں حضر سیسی علیہ استسلام کے باسے میں جونظریہ بیش کیا ہواسے ہم اہنی کے الفاظ میں یہاں نعل کرہے ہیں :

" تبل اس کے کہم یہ دیجیں کہ خود استوع میے کا اپنے بات یں کیا خیال اللہ دری ہے، بہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی خواہ بنا کے بنیا کی است تو یہ ہے کہ ان کی خواہ ش کہی یہ بنیں متی کہ ان کی شخصیت کے بات یں اس سے زیادہ کوئی عقیدہ دکھا جائے کہ ان کے انتخام پر عل کرنا ضروری ہے، یہاں کک کہ جی تی عقیدہ دکھا جائے کہ ان کے انتخام پر عل کرنا ضروری ہے، یہاں کک کہ جی تی اخیال کا مصنف ہو بنا ہر بسوع میں کو اصل آنجیل کے تقاضوں سے زیاد یا انتخاب کا مصنف ہو تا ہے کہ اس کی انتجیل میں ہی ہیں یہ نظریت واضح طریقے سے ملتا ہے، اس نے دصن ہے کا بیجلہ نقل کیا ہے کہ :

طریقے سے ملتا ہے، اس نے دصن ہے کا بیجلہ نقل کیا ہے کہ :

ا عابار الجبل يومناكى اس عبارت كى مون اشاره بو يعجس باس ميرى عم بي ادرده أن يرعل رتا بو وي جيت

نے یہ و کیما ہوگا کہ بعض لوگ ان کی عزت کرتے ہیں جگہ اُں پر بھر دسہ رکھی ہیں ، نیکن کہمی اُن سے بیغام پر عمل کرنے سے بلاے ہیں کوئی بحلیعت کوا دا کرنا لیسند نہیں کرتے ، الیتے ہی لوگوں کو خطاب کرسے آب نے فر یا یا بھا کہ " بروجھ سے اے فدا و ند کہتے ہیں ان میں سے ہرا کی آسسان کی بادشاہی میں واضل نہ ہوگا، گر و بی جرمیرے آسمانی باپ کی مرضی پر حبنیا ہی اوشاہی میں واضل نہ ہوگا، گر و بی جرمیرے آسمانی باپ کی مرضی پر حبنیا ہی اس سے یہ واضح ہوجا تا ہے کہ انجیل سے اصل متعنما سے اگل ہوکر رصنوں میں ہوجا تا ہے کہ انجیل سے اصل متعنما سے الگ ہوکر رصنوں میں کوئی عقیدہ بنا لینا خودان سے فظریا سے دائری سے باکل باہر تھا،

یه بین و و مقائق جو انجیلین بین بتاتی بین اوران حقائق کو تورا مرور ا نہیں جاسکتا، یہ ایک شخص جواب ول بین احساسات دکھتا ہے، جو دعایی کرتا ہے، جو جہد دعل کی راہ پر گامزان رہ کرمشقتیں جیلٹا اور میں بتیں بردائت کرتا ہے بیتینا ایک انسان ہے جواب آپ کو ضوا کے سامنے بھی دوسسرے انسانوں کے سامنے مملا جُلار کھتا ہے،

> سله بیمتی ۱۰۰۰ کی عبادت ہے ، کتی سله اسل نگریزی الفاظ بدیس ؛

استے ہم بہلے یہ دیجیں کہ ابن النہ سے منعب سے حقیقی می کو ابن ابنہ ہے منعب سے حقیقی می کہا ہیں اس بات کوخور واضح کردیا ہر کہ انسا ویں اس بات کوخور واضح کردیا ہر کہ انسوں نے اپنے آپ کو سلقب کیوں دیا ؟ بدارشاد آمتی کی انجیل میں موجود ہے ، داور جیسے کہ توقع ہوسکتی سمی انجیل پر تحنا میں نہیں ہے ) اور وہ یک سکونی ہی کو نہیں جا نتا سوات ہیے کہ تو نیا ہر کوئی باپ کو نہیں جا نتا سوات بیے ہے ، اور اس کے جس پر بیا اس خلا ہر کر نا جائے ، سوات ہیے میں می اجرائی است خلا ہر کر نا جائے ، سوات ہی میں میں مقا ہر ہوتا ہے کہ حضر ست میتے کو اپنے "خدا کا جیسائی است کے علی نتیج کے سوا کے منہیں مقا کہ وہ ہوں باست سے علی نتیج کے سوا کے منہیں مقا کہ وہ ہوں کا ہوتا کی منہیں مقا کہ وہ اس باست سے علی نتیج کے سوا کے منہیں مقا کہ وہ اس باست سے علی نتیج کے سوا کھے منہیں مقا کہ وہ

<sup>&</sup>quot;This is what Gospels say, and it cannot be turned and twisted. This feeling, praying, working, struggling and suffering individual is a man who in the face of God also associates himself with other men." ("What is Christianity" PP. 129, 130)

خداکو"باب ادر"ای باب بونی کی جنبت سے جلنے سے ،ابذا آگر بیجے" سے لفظ کوسے بچھا جائے تواس کا مطلب خداکی معرفت سے سوا کچھ نہیں ہو البتہ بہاں د وجہ بہاں کہ دہ خداکواس طریقے سے جانتے ہیں کہ ان سے قبل اس باس سے قائل ہیں کہ دہ خداکواس طریقے سے جانتے ہیں کہ ان سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا ، . . . . . . اس معن میں دحصرت استی البت کے البت آب کو خداکا بیٹا قرار دیتے سے گئی

آعے چند مغول سے بعد ڈاکٹر آرنیک سکھتے ہیں:

مجس ایخیل کی تبلیغ و صفرت مشیح نے کی تھی ،اس کا تعلق صرف باہے ہو بیٹے سے نہیں ، یہ کوئی تصاد کی ہات نہیں ، اور نہ یہ کوئی شعقلیت بیندی ر Rationalism ) ہے ، بلکہ یہ اُن حقالت کا سا دہ سا اظہا رہے جو ایجیل سے مصنیفین نے بیان سے ہیں "

مھرما رسنحوں سے بعد دہ شکتے ہیں ،

"اسخیل ہا اسے سامنے اس زندہ جا دید خداکا تعدق رہیں کرتی ہے، یہاں مجی صرف اس بات پر زور دیا تھا ہے کہ اسی خداکو ما ناجا ہے، ادر تہا اسی کر وضی کی تیر دی کی جاتے ، اور تہا اسی کی مرضی کی تیر دی کی جاتے ، ایک وہ جیز ہے جو (حضرت ) تیری کا مطلب اور مقصد تھی ہے،

واکٹر ارنیکے ان لویل اقتباسات کو بیش کرنے سے ہمارا مقصدیہ ہے کہ جب بھی غیرط نبداری اور دیا نتراری کے ساتھ اسخیلوں کا جائزہ لیا گیا ہو تو دیا نتر ان ہمیشہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ حضرت سے علیا سیام نے لینے بائے یں ایک محدا کا بندہ اور سخیر"

Harnack, What is Christianity PP. 128, 131 wans, by Thomas Bailey Sigunder, New York 1912

L Ibid P. 147

Ibid P. 151

بونیکے سواکوئی اور بات نہیں کہی، ان کاکوئی ارشاد آج کی استیلوں میں بھی ایسا نہیں ملتا حسے ان کا خوات کے ان کا فراس کا کوئی ارشاد ہونا جو کا تا ہونا ہونا ہو ،

معترت می حواریول کی نظر می است سیح کے بعد دو مرا درجران سے حاریول کا محترت میں جواریول کا محترت میں جواریول کی نظر میں اس عقیدے کو تلاش کرتے ہی تو ہیں دہاں ہی " شلیت" یا تعلول کا کوئی تصوّر نہیں ملی، باسب میں حضرت میں کے لئے تفداوند کا لفظ آن کی طوف عز در منسوب ہے، لیکن یہ لفظ آقا "اور آستاد" کے معنی میں بہ کڑت ہتے جال ہولے، انجیل کی می عبارتیں ہی اس بات پر دلالت کرتی ہی کہ حوار مین حضرت میں جو کو "استاد" کے معنی میں منداوند "اور آنی "کہتے تھے انجیل می تی میں منداوند "اور آنی "کہتے تھے انجیل می تی میں منداوند "اور آنی "کہتے تھے انجیل می تی میں سے کہ حضرت میں علیا اسلام نے قرایا :

" مُكَرِمتم ربی د كهلا و به كونكه متعادا استاد ایک بن ه، او بتم سب بهانی بو اورزین پرسی كوا بنا باپ نه كهو بكونكه متعارا باب ایك بن به بجوآسانی بن اورند متم بادی كهلا و به كيونكه تمعارا بادی ایك بن به بین مسیح " دمت ۲۳: متاه،

اسے صاف واضح ہے کہ حواری جو صفرت سے کو سربی ہے ہو اور اللہ کے معنی میں نہیں، اہذااس لفظ سے استاد" اور" اور" اور" اور آل کے معنی میں کہتے سے ، معبود اور اللہ کے معنی میں نہیں، اہذااس لفظ تواس بات پراستد لال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضرت شیخ کو خدا سیجے ستے ، اور اس ایک لفظ کے سواکوئی ایک فی ایک خیری ایسا موجود نہیں ہے جس سے عقید ہ " ایٹ یا عقید ہ ظون کا کوئی اشار اللہ ہو ، اس سے بر مکس بعض ایسی واضح عبارتیں مزدر التی ہیں جن سے نما بت ہو آئے ہے کہ حواریوں میں حواریوں میں مزد کریں ، حضرت پولیس حواریوں میں المند تربن مقام سے حاصل ہیں، وہ ایک مرتبہ بیودیوں کے سا سے نہ تقریکرتے ہوئے ارشا و منسراتے ہیں :

سله اس سے باوجود میسانی معنوات اسپنے یا در یوں اور یا یا قرن کو " با پ کیوں کہتے آ سے ہیں ؟ یہ اہن سے بہ صبحیح ، ' رموزِ ملکست خوبیش خسرواں وانزد ؛

"لے اسرائیلیو! یہ باتیں سنو کرمیتوع ناصری ایک شخص تھا ہجس کا خدا کی طرف میں میں ایک شخص تھا ہجس کا خدا کی طرف میں ہونا متم پراُن مجز دں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے تابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت متم میں دکھا ہے ، جنا نجر متم آب ہی جانتے ہو" دا عمال ۲:۲۲)

داضح رہے کہ بنطاب بہو د اوں کو خرب عیسوی کی دعوت دینے سے لئے کیاجا رہا ہو آگر مقیدہ شا، توصرت لیآس کو آگر مقیدہ شا، توصرت لیآس کو جائے تھا کہ دہ حضرت ہیں۔ اور کا نہیا دی مقیدہ مقا، توصرت ہیں۔ اور چاہئے تھا کہ دہ حضرت ہیں۔ اور کا ایک شخص کہنے کے بجائے خدا کا آیک افزم کے ۔ اور سخدا کی طوف سے کہنے کی مجد صرف خدا گئے۔ اور ان سے ساھنے تشلید و حست لول سے عقید وں کی تسشیر سے کرتے ،

ادراك موقع برفرمات بين :

مدابر آم اوراصحات ادر بعقوت سے خدا، بعن ہمانے باپ داداسے نعدانے الیے خدان بعن ہمانے باپ داداسے نعدانے الیے خاتم ایسے خاتم ایسے خاتم ایسے خاتم ایسے خاتم ایسے خاتم الیے خاتم الیہ علال دیا " را عمال سن اس اس کا میں اللہ م

اور کتاب اعمال ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ شام حوار بوں نے بیک زبان ہو کرخواسسے مناحات کریتے ہوئے کہا کہ ؛

مد کیونکہ واقعی تیرے باک نوادم آیا وع سے برخلا ن جے تو مے کیا ہیر ودلیں اور اس این اس میں تاہم ہے اس میں جمع اور اس این اور اس این اس میں جمع ہوئے ہوں اور اس این اس میں جمع ہوئے ہوں اور اس این اس میں ہوئے ہوں اور اس این اس میں ہوئے ہوں اور اس این اور اس این اور اس این اور اس اور ا

اس سے علاوہ آیک موقع پریرنہاس حواری فرلمتے ہیں : "دلی ارادے سے خدا و ندسے لیعٹے رہو ،کیونکہ وہ نیک مرد آورروح الفدس اورایان سے معورتھا تہ (اعال ۱۱: ۲۳ رمهم)

اس میں بھی صفرت میں علیہ اسسلام کو صرفت نیک مردا ودموّمن کہاگیاہے،
ست میارتیں پوری صراحت سے ساتھ اس حقیقت کو آشکاراکرتی ہیں کہ حوار بین صفر
میح علیہ التبلام کو ایک شخص اور منداکی طرف سے " مینی براورالندکا" عادم (لین بندہ) اور میں جہے تھواس سے زیا وہ کھے نہیں ،
میسے جہے تھواس سے زیا وہ کھے نہیں ،

اور ملول کا عقیدہ نابت بنیس ہے ، بلکہ اس سے خلاف آن کی صریح عبارتیں موجودیں ،
اور ملول کا عقیدہ نابت بنیس ہے ، بلکہ اس سے خلاف آن کی صریح عبارتیں موجودیں ،
البذا ببلادہ شخص جس سے بہال تثابیت اور حلول کا عقیدہ صراحت اور وضاحت سے ساتھ ملتاہے ، لولس ہے ، وہ فلپیوں سے نام اپنے خطیں لکھتاہے ،
ساتھ ملتاہے ، لولس ہے ، وہ فلپیوں سے نام اپنے خطیں لکھتاہے ،
شاس رسیح ، نے اگرچ خداکی صورت پر تھا ، خدا کے برابر ہونے کو قبصنہ
یں رکھنے کی چیز د بجھا ، بلکہ اپنے آپ کو خالی کردیا ، اور خادم کی صورت ختیار

اس داسطے خوانے مراب سرج الرج خدای صورت پر کھا، حداے را ہر ہونے و بھنہ میں رکھنے کی چیز نہ بھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا ، اورخادم کی صورت ختیار کی ، اورانسانوں سے مشابہ ہو گھیا، اورانسانی شکل میں ظاہر ہو کر لینے آپ پست کر دیا ، اور بیبال مک فرانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارائی اسی داسطے خوانے بھی اُسے بہت سر بلند کیا ، . . . . . اکر لیو ع کے نام پر ہرا کیک محکمت نام بیات اور خوا باپ سے جلال کے لئے ہرا یک زبان التراد

كريك كريسوع مسيح خداو تدسيه " د فليتيون ٢: ٢٦ ١١)

اور کلتیوں سے ام خطیس لکمتاہے ،

معوہ رمیج ، دیکھے خداکی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے ، کیوکھ اسی میں سب جیزیں بیدا کی جمین ، آسمان کی ہوں یا زمین کی ، دیکھی ہوں یا ان دیکھی تخت ہوں یاریاستیں ایکومتیں یا اخت یارات ، سب چیزیں اس سے وسیلے سے اوراس کے واسطے سے بیدا ہوئی ہیں "رکھتیوں ۱۹۱۱)

ا در آھے جل کر کھمتاہے:

مد کیو بکه الو بیتنت کی ساری عموری اسی بین مجتم بوکرسکونت کرتی ہے "
د کملتیوں ۱: ۹)

آتینی دیجهاکر واریوں نے حضرت سیسیج سے لئے مندا دند" اور" رہی ایک الفاظ آز ہتا استاد سے بیں الیکن کہیں ان سے لئے کے بین الیکن کہیں ان سے لئے اللہ کے بین الیکن کہیں ان سے لئے آنو ہیں ہے ہیں الیکن کہیں ان سے لئے آنو ہیں " یا تبقیم" کا لغظ استِعمال نہیں کیا ، یہ تقیدہ سستے بہلے پرتس ہی سے یہاں ملسک ا

ایجیل بوحنا کی حقیقت اور تجبم کاعقیده ایجیل بوحناکے باکل شروع میں موجود کے

اس کے الفاظ میریں:

"ابتدارين كالم تقاء ادركام خداك ساته كناء ادركلام خدا تقا" (يوحنا ١٠١) ا درآ کے چل کر لکھلے:

"ا ودکلام عبتم موا، ا وفضل اودسیا تی سے معمود مہوکر بہانے و رحیان رہا، اور بمنة اس كاايساجلال وكمعاجيسا باب ك كلوت كاجلال " (١:١١)

یہ یو حتا کی عبارت ہی، اور یو حتاج کہ حواری ہیں ،اس لئے اس سے یہ معلوم ہو ماہے کہ

تجتم سے عقیدے کا بانی پرتس ہیں، بلکہ واریوں بسسے توحقا بھی اس سے قائل تھے، يه اعر امن خاصا وزنى بوسكنا مقا، أكر ابنيل توحناكم ازكم اتنى ستند بوتى جتنى بيلى بمن انجیلیں ہیں، لیکن اتفاق سے انجیل آپوخنا ہی ایک ایسی انجیل ہے ،حس کی اصلیت میں خو د عیسایتون کوہمیشیشک رہاہو، دوسری صدی ہیسے عیسایوں میں ایک بڑی جاعث النجیل کو یوٓحنّا کی تصنیف مانے سے اٹکارکرتی آئی ہے، اور آخری زمانے میں تو اس انجسیل ک اصلیت کامسکلہ ایک ستقل در دس بن گیا تھا، ببییوں کتا بیں اس کی اصلیت کی محقیق سے لئے لکسی محتی ہیں ، اور ہزار ول صفحات اس پر بجسٹ ومباحظ میں سیاہ ہوتے ہیں ، یہاں بائے لئے ان تمام بحثوں کا خلاصہ بیان کرنا مجی ممکن نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں چنداہم نکات کی طومت اشارہ کر دینا ضروری ہے ،

اس انجیل سے بارے میں سے بہلے آر سنوس دم سیاری آریجن دم سیاف کری کملینت ر دمی دم سنطه مین اورموین پوسی بیش دم سکالی مین به دعوی کمیا تفاکه به ابنیل پوتحت حواری کی تصنیف ہی نیکن اس زیانے دسم استی قریب میں عیسا تیوں کا ایک سے وہ اسے پوتھناکی تصنیعت مانے سے انکارکر اتھا، السائیکلوسیڈیا برٹانیکا میں اس کردہ کا حال ان الفاظ میں بیان کیا گیاہے:

منجونوك الجيل يوحنا يرتنه تيدكهة بين ال سححق بس اي مغبت شهادت

به به السنها من و به به عيما تون كاليك كرده ايسا موج د تعابو المعاد اور سي الكرا بعقاء اور سي الكرا المقاء اور المسترخف ك و بالمسترخف ك و المسترخف ك المسترخ المعاد المسترخ المعاد المسترخ المعاد المسترخ المست

اس انجیل کو توحنّا کی تصنیعت قرار دینے والا جبلاتخص آرینوس ہے، اوراس کے باسے ہیں عیسائی علما سرکا خیال یہ ہے کہ وہ و قَتِ نظراور تنفید سے معاسلے میں کوئی بہست زیادہ قابل اعمّاد نہیں ہے ،

یہ بات بہت قرین قباس کر آرتیوس نے جس کی حقیقت لیسندی اور تنقیدی نظر طاباں نہیں ہو، آر حفاحواری کو آیا مقابر گرگ کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے ؟ اور ہما اسے مکس سے مشہور ہاوری اور صاحب نصابیعت عیسائی عالم آجے ڈکین برکت ہماصا ہے ہیں ؟ صاحب بھتے ہیں :

> مى بى بىم اس نتىج پر بېنچتى بى كەيە روايىت كە ابنىل چارم مقدس يوحنّارسول ابن زُبدى كى تصنيعت بر سيح نهيس بوسى يى « ادرآ گے ایک مجلے ایمی ہوت ہیں :

حق توبہ ہے کہ اب علما ۔ اس نظریتے کو بے چون وجراتسلیم کرنے سے التے تیار نہیں کہ انجیل مرف سے التے تیار نہیں کہ انجیل جہارم کا مصنعت مقدس یو حقابان زبدی رسول مقا، اور عام طور پرنقاداس نظریتے سے خلات نظرات ہے ہیں ،

From Chart to Commune P. 119 London 1936.

4

سله قدامت واصلیتت ۱۱جیل ادبدص ۱۳۱ ملد دوم پناب ملیس بک سوسائن سندوادم سله ایعنا بص ۱۲۱ م

119

جُوعلاً۔ یہ اُنے ہیں کہ اس ایخیل کو پڑھنا بن زبدی رسول نے تکھاہے وہ بالعم اس ایخیل کی تو ادیخی ایمینت کے قائل بنیس ، اوراُن کا تنظریۃ یہ برکر ایخیل چہارا کا اواریخی واقعاست سے معرّا ہے ، اوراس سے مکا مات مصنّفت سے اپنے ہیں ، جن کو وہ محمدُ الشرسے مُنہ میں ڈالٹائے :

سی اچر کے چھنی انجیل کو یہ منابن فر ہری حوادی کی تصنیعت قرار دینے کے بعداس کی آیت کنٹ نعلرے میں ہی جانی ہے ،اس مے پادری صاحب نے یہ نا ہت کرنے کی کو سنسٹن قرائی سی کہ وہ آبو منا بزرگ بھی حصفرت عیلی عبدالسلام کے آیک شاگر دستے ۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ یوحنا بزرگ بھی حصفرت عیدالسلام کے آیک شاگر دستے ۔ محر باوہ حوادیوں میں ان کا شار نہیں ہے ، بلکہ حصفرت سین سے بالکل آخر میں ان کا شار نہیں ہے ، بلکہ حصفرت میں سین سے بالکل آخر میں ان کا شار نہیں ان کا شار نہیں اور ان نوجوان بڑسے مین سین سے بالکل آخر میں ان کی تحقیم اور ایک معزز صد و تی گھائے سے حیث م وجواع سے ، اور انہی باقول کا مطاور انتھوں نے این انجیل میں کیا ہے ،

یہ ہے وہ تحقیق جے آج کی عیسائی دنیا میں قبول عام حال ہے، اور حس کی بنار پراعفو نے پو حنا حواری کو حویمتی انجیل کا مصنعت انے سے صاحت ایکار کر دیاہے،

لیکن ہماری نظریں پیتحقیق بھی بہست ہے دزن ہے ، اورا بخیل پَرَحفّا کی اصلیّت کو بچانے سے جذہبے سے بیوا اس کی پیشست پر کوئی محریّک ہمیں نظر بنییں آتا ، سوال یہ ہے ک ایکم پِرْحنّا بزرگ بازّہ حواریوں سے علاوہ حضرت عیسیٰ علیا استنادم سے کوئی اورشاگر دستھے ،

سله قدامت واصليتت اناجيل اربعه ص ١٨٠٠ج٠٠٠ .

رشته ايعنًا ص رسوح ۲۰۰

ا ورآھے کِکھاہے :

اس نے اسی طرح یستوع کی جاتی کا سبارائے کر کہا کہ اے ضراو ندا وہ کون ملے ہے۔ ملہ " د ۲۵:۱۳)

باره حواریول بی سے کہی کو کمبی یہ جرآت نہیں ہوتی کہ وہ صفرت میں علیالسلام کے سیلنے پرسوار ہوکر کھا نا کھائیں ، مگر یہ شاگر دلتے جیتے اور مجوب سے کہ ابھیں اسس بے کلفی میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی ۔۔۔۔ جب صفرت میں علیالسلام سے ان کے قرب کا عالم یہ تھا تو بہلا سوال تو یہ ہے کہ صفرت سے نے انھیں باقاعدہ حواریوں میں کیوں شامل نہیں فر بایا ؟ کیا یہ بات قابل تسلیم ہوسے تی ہے کہ میہوداہ اسکر کو تی جدیا تھیں جو انوں میں شامل نہیں فر بایا ؟ کیا یہ بات قابل تسلیم ہوسے تاہدالسلام کو گرفتار کر وایا بھول اناجیل چورتھا ریو حقال اور جس نے صفرت میں علیالسلام کو گرفتار کر وایا دلوقا ۲۲: ۳ وغیرہ) وہ تو بازہ مقرب حواریوں میں شار ہو، ادر حصرت میں علیالت لام کے عسرو ہی شاگر دجوان سے سینے پر مسرد کھ کر کھانا کھا سکتا ہو، اور صفرت میں علیالت لام کے عسرو ہی تشاگر دجوان سے سینے پر مسرد کھ کر کھانا کھا سکتا ہو، اور صفرت میں علیالت لام کے عسرو ہی تشامل نہ ہو کہ وقت پھر س کو سب زیادہ اس کی فکر ہو کہ حصرت میں حکو فراق میں اس کا کیا مال ہوگا ؟ ریو حنا ۲۱: ۲۱) وہ باقاعدہ حواریوں میں شامل نہ ہو ؟

سله بہاں یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہو کہ اس واقعے میں چھٹی ایخیل سے سواکیسی ایخیل میں اس شاگر دسے اس طبح کھانا کھانے اور سوال کرنے کاؤکرنہ ہیں ہو (دیجھے مٹی ۶۱:۱۱ ومرقس مہود ۱۰ ولوقا ۲۱:۲۱ د وسرے اس کی کیا وجہ ہے کہ بہل تین انجیلیں جو عیسا نی صفرات سے نزدیک صورت مسیح کی معلی سوانخ حیات ہیں ، اورجن میں آپ سے تعلق رکھنے والے معمولی انسانوں کا فصل وکر ہے جن میں مرتبے ، مرتبی اور حضرت عیسیٰ علیدا ستسلام کی گدھی تک کا ذکر موجو دہے ، ان ابخیلوں میں صفرت میں جو ہے اس مجبوب شاگر دکا کو تی اونی ساؤکر بھی نہیں ہے ،

پھراگر" پوستا بزرگ" سے نام کاکوئی شاگر د" پوستا حواری کے علادہ موجود تھا، توسیا بیمنرور اس میں تھاکہ اناجیل اربعہ کے مصنفین پوستا بن زیری اور پوستا بزرگ کا فرق واضح کر سے بیان کرنے، ٹاکھ کسی کواشتباہ مذہوں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میں سے شاگرد دن میں بیعقوب نام کے ذرخص تھے، بیعقوب بن زبری، اور بیعقوب بن حلفتی، اسی طرح یہو آواہ نام کے ذرخص تھے، بیتو واج بن زبری، اور بیعقوب بن وونوں سے اشتباہ کور فع کرنے سے لئے آئیل تھے، بیتو واج بن بیعقوب، اور بیتو واہ اسکر بوتی، ان وونوں سے اشتباہ کور فع کرنے سے لئے آئیل کے مصنفوں نے خاص استام کر سے انتحیاں الگ الگ ذکر کیا ہے، تاکہ کوئی ان وونوں کو خلط ملطم نزکر نبے، دو کی تھے متی اور مقس ۱۹۱۳، اور وقت اور سام اسام کر کے انتہاں کے مصنفوں نے بعقوب اور بیتو زاہ کی طرح میں کہی ذرخص صفرت میں کیا ہے۔ ان سے شناہ کیوں رفع نہیں کیا ہ

اس سے علاوہ اگر " یو حنابزرگ نامی کوئی شخص صنرت عینی علیہ اسلام کا جب شاگرہ متعاقہ وہ حضرت شیخ کے حودج آسانی کے بعد کہاں گیا ؟ آپ کے بعد آپ کے حوادیوں نے عیسائیت کی تعلیم د تبلیغ میں جو سرگرمیاں دکھائیں ، ان کا مفصل حال کتاب اعمال میں موجود کو اس میں حضرت عینی علیہ استلام کے ممتاز شاگر دوں کی سرگزشت پائی جاتی ہو ہا ہی اور اس میں حضرت عینی علیہ استلام کے ممتاز شاگر دوں کی سرگزشت پائی جاتی ہو ہا کہ حضرت میں اس کتاب میں ہمیں نہیں ہماجا سکتا کر حضرت میں ہمیں ہماجا سکتا کر حضرت میں ہمی جو جم آسانی کے فرر ابعداس کی دفات ہوگئی تھی، کیونکہ انجین یو حقا حضرت میں ہمیں مرب میں اس بات کی تصریح ہے کہ حوادیوں کے درمیان یہ بات مشہور ہوگئی تھی کہ چو تھی انجیل کا مصنعت ہو تحقا فیامت تک بنیں مرب میں اور اس بات میں اس بات کی تصریح ہے کہ حوادیوں کے درمیان یہ بات میں مضہور ہوگئی تھی کہ چو تھی انجیل کا مصنعت ہو تو تنا فیامت تک بنیں مرب میں اور اس بات بین اس بات کی تو تنا بن زیری سے الگ کوئی تحضیت مانت بین وہ اس بارت سے قائل ہیں کہ تو حنا بزرگ حضریت عینی علیہ استلام کے کافی بعد تک زیرو دیا،

، اس کاشگر د بنا،

يهال تك يم يوليكارب د

یه وه نا قابل انکار شوابد بین جن کی روشی مین بیر دعوی با مکل بے بنیا دمعلوم ہونے لگآ مرکہ بی آخذا بزرگ جھنرست علی علیہ است لام کا کوئی شاگر دمتھا ، ر با وہ جذب انجیل بی آخر میں ندکور ہی بین ،

> " یہ وہی شاگردہ ہے جو آن باتوں کی گواہی دیتاہے ،ا درجس نے ان کولکھا ہے۔ اورہم جلنتے ہیں کہ اس کی گواہی ہچی ہے " ر پوجنا ۱۷: ۱۲ م م)

سواس سے بائے میں عیسائی محقین کی اکثر بیت کا نتیال یہ ہے کہ یہ جلہ انجیل ہے تت کا خیال یہ ہے کہ یہ جلہ انجیل ہے تت کا خیال میں سے معتبر ولیت کا میں مصنف کا بنیس ہے ، بلکہ بعد میں کسی نے بڑھا دیا ہی ، باتشل کا مشہور مفتر ولیت کا کا مساول کی بہت محاط اور درجیت بہند ( الاسان معاصلے میں بہت محاط اور درجیت بہند )

نقطة نظر كا مامى بي محربها ل ويمي ككتاب.

آن دوآیون کے بات یں ایسامعلوم ہوتاہے کہ یہ درحیقت دہ حاشینی جو ایجیل کی اشاعت سے قبل اس میں بڑھادیتے تھے ، اگر آبت نمبر ۱۲ کا مقابل اوا: ۳۵ سے کر سے درکیھا جائے تو تیجہ خیز طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ شہا دست انجیل سے مصنعت کی نہیں ہے ، غالباً یہ الفاظ است سے بزرگو نے بڑھا دست انجیل سے مصنعت کی نہیں ہے ، غالباً یہ الفاظ است سے بزرگو نے بڑھا دست ہے بڑھا۔

عدما عرب منهور مستف بشب گرر و Balop Gore بعی اس کی تاتید کرتے ہیں، اور بہی دجہ ہے کہ یہ داواتی سنائی کمکس و Codex Smaltiens ) میں موجود نہیں ہیں،

Quoted by R. H. Strecter, The Four Guspets P. 430, MacMillan, New York 1904

J. New Bellief in Christ P. 106

The Four Gospels P 451

بذااس ملے کی بنیاد پرینہیں کہا جاسکتا کہ اس کا تھے والاحصرست میں علیہ است لام کاکوئی شاگردسے،

تبدا آگرچ ستی ابنیل بین ہیں متن سے اندرکوئی ایسا اصافہ ملتا ہے جس کے ذریعہ اس کے مصنف کی واضح نشاں دہی گی گئی ہے، مگر اس سے باسی یہ یہ اعترات کرلیا گیا ہے کہ وہ اصل مصنف کا نہیں ہے، توکیا ہے بات بہت قرین میں مہیں ہے کہ یہ اصافہ انجیل کی تصنیعت سے کھے بعد کا ہے، ادر شاید و دسرے مقامات پر می کرلیا گیا تھا، اوراس کا مقصد یہ تھاکہ اس شاید و دسرے مقامات پر می کرلیا گیا تھا، اوراس کا مقصدیہ تھاکہ اس

له بکه فرانسیسی انسائیکل پیٹریایی توبیان کسیم اکلیاہے کم بودی ایجبل بوتوناخ دوستس کی تصنیعت بازی است کی است کر دیاہے و دیکھتے مقدم لینجیل بڑا ہا کا است در شکر منا مصری مرجم مطبوعہ قاتبرہ ) ،

انجیل کے مصنفت کے باہے ہیں اُس نقطہ نظرکو منوا یا جاسے ، جس سے اُسُ مَا اُسِی کے مصنفت کے باہے ہیں اُس نقطہ نظرکو منوا یا جاسے ، جس سے اُسُ مَا اُسِی کے دلوگ انتخار کرنے ستھے ، اور دو سرمی میسوی میں اس اختلاف کا پایا جا ہم آ سے بالا ختصار بیان کریں گئے ،

ہندا ہے، حول بس یہ بات بھی چنداں محلِ تعب نہیں ہے کہ ابنیل آو حقا اور ای حقا کے خطوط کہی پر آس کے شاکر دنے تکھے ہوں ، اور بعد کے لوگوں نے ان میں الیے جلوں کا اصافہ کردیا بوجن سے مصنف کا حضرت میسے کا عینی شا بر ہونا معلوم ہو،

اس زمانے سے عام رجمان سے بیش نظر تو بیس یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، نیکن خالص رجعت بسندانہ عیسائی نعطہ نظر خست ارکرتے ہوت اس انجیل سے بات میں پورے محسن خسن خل سے ساتھ زیادہ سے زیا رہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ ڈاکٹر بیکن کا یہ خیال ہو کہ چرشی انجیل توحق برگر وہ براہ راست صفرت عیسی علیا سیلام کا شاگر وہ براہ راست صفرت عیسی علیا سیلام کا شاگر وہ نا اس کے شاگر وول کا شاگر وہ نا اور است صفرت عیسی علیا سیلام کا شاگر وہ نا اور است صفرت عیسی علیا سیلام کا شاگر وہ نا اور است صفرت عیسی علیا سیلام کا شاگر وہ نا اور است حضرت عیسی علیا سیلام کا شاگر وہ نا اور ایک انتہا کہ وہ نا ان کے شاگر وول کا شاگر وہ نا اور است حساس کے بیا ہے ان کے شاگر وول کا شاگر وہ نا اور است حساس کی انتہا کہ وہ نا کہ وہ نا کہ وہ نا کی ساتھ کا دیا ہوگا کہ وہ نا کہ نا کہ وہ نا کہ نا کہ وہ نا کہ نا کہ نا کہ وہ نا کہ نا کہ نا کہ نا کہ وہ نا کہ وہ نا کہ وہ نا کہ نا کہ وہ نا کہ وہ نا کہ وہ براہ وہ اس کی نا کہ نا کہ

ادر آگر بہت زیادہ تحق طن سے کام لیاجات تو پر و فیسر اسٹریٹر کا یہ فعطہ فطر احستیار کیا جا سکتا ہے کہ ابنجیل یوحنا کا مصنعت یہ حقابر گلہ ہے ، مگر ،

ی پیاس ( Papins ) نے یو حقابز کے کوخداوند کا شاکرد قراردیا ہے، اور پولیکا آپ نے اس سے بارے میں کہا ہے کہ دہ ایسا شخص مقابق

B. H. Streeter The Four Grap. P. 431

Quoted by Storeter Four G of to P 3443

ترست استج اید ده خانص رجت پیندانه عیسانی نقطة نظری جید ایخیل پر حناکوجعلی قرار نینے است استجابی است بیانے کی آخری کوسیٹسٹ کہا جا سکتا ہے، اس نقطه نظریں جو کھینج تان کی گئی ہے، اگر اس سے قطع نظر کر سے ہم اس کو جُوں کا تُول تسلیم کرلیں تب بھی اس سے مندرج ذیل نتائج ساھنے آتے ہیں:۔

ا۔ انجیل تو خناکا مصنفت تو حنا بن زیری داری نہیں ہے، بلکہ یو حنا بزرگ ہے،
۲- یو حنا بزرگ حضرت عیسی علیہ السلام سے داریوں بیں سے نہیں ہے،
۳- یو حنا بزرگ نے صرف ایک مرتبہ بارہ سال کی عربی حضرت میں ہے کو صرف دیجھا تھا
ان کی خدمت میں رہنے ادران کی تعلیمات سننے کا اسے موقع نہیں ملا

- ۷- یو خنابزدگ نے آخری بارصنریت پیج کومصلوب ہوتے ہوتے و مکیما، ۵- دہ یر دشلیم کا باشندہ نہیں تھا دیکیم کنقان سے جنوبی علاقے کا باشندہ تھا،
- ج حضرت بیج سے بعد مصفی تک اس کا پیرحال معلوم نہیں اکر وہ کہاں رہتا تھا؟ کس سے اس نے علم حصل کیا ؟کس کی حجت اعظماتی ؟ اور حواریوں سے ساتھ اس کے تعلق کی ذعبت کیا تھی ؟
- ، سن الجبر المحتركة المستنظر الله المالي عمر من السن الخبل يوسط التعنيف كيب ين بهلى بارعق أه طول وتحب م كوبيان كيا كميا ،
- بعد میں افستس کے بزرگوں نے اس ابخیل کے آخر میں ایک ایسا جلہ بڑھا دیا،
   جس سے بے ظاہر ہو کہ اس کا ایکنے والا تو ختاین زبدی حوا دی، یا حضرت مسیح سمیا
   کوئی مجوب شاگر دستے،

یه ده نتائج به جن مین مهاری اپنے قیاس کو کوئی دخل نہیں ہو، بلکہ خو دعیسائی علمار انجیل یہ خناکو جعلی قرار بانے سے سجانے سے لئے انھیں ثابت کرنے کی کومیشنٹ کر رہی ہا ان نتائج کی روشنی میں مندرجہ دیل باتیں نا قابلِ انکارطر لیجے سے بایہ شہرت کو بینچ جاتی ہیں ،

ا حلول دیجہتم کا عقیدہ حضرت سے علیا ستسلام یا اُن کے کسی واری سے نابست نابست نابست نہیں ہے ،
نہیں ہے ،

اسعقیدے کوحفرت بیج علیہ استلام کی سوان خیات میں سہے بہلے ایک ایٹ نعص نے نکھا تھا جسنے بارہ سال کی عمریں حضرت بیج کو صرف ریجھا تھا ای عمریں حضرت بیج کو صرف ریکھا تھا ای سے مل کرکوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی ،

۳- بو شخص پیمقیده پیش کرد باسه ده مجول انحال به این اس کی ان مخر برات کے علا ده اس کا آن مخر برات کے علا ده اس کا کچھ حال ہیں معلوم ہیں ، کہ ده کس مزاج و نزاق کا آدمی تھا : کمیا نظر بات رکھتا تھا ؟ یہ عقیده اس نے خود وضع کیا تھا ؟ یاکسی اور سے سنسنا تھا؟

اس کی زیرگی کہاں بستسر ہوئی بھی ؟ ہواریوں سے اس سے کیا تعلقات ستھے ؟

ہ - بہ عقیدہ اس نے مصلی تئر بس انجیل سے اندروا خل کمیا، جسب کہ اس کی عرستر سال

متی ، اوراس و قدت پوتس سے انتقال کو اسھا بیش سال گذر ہے ستھے ' ہم انجے میں میں ہوگیا تھا ، اوراس نے عقیدہ حلول و تیجہ میں ہے ۔ چونکہ پوتس کا انتقال اس سے بہلے ، ہوگیا تھا ، اوراس نے عقیدہ حلول و تیجہ میں واضح طود سے بیان کیا ہے ، اس لئے اس عقیدے کو سہے بہلے بیان کرنے والا ہو صفّا بزرگ نہیں ہی بلکہ بوتس ہے ،

عقیدہ کھارہ اسکا ان کورہ بالا بحث سے یہ است بنا بت مرقل طریقے سے داضح ہوجاتی عقیدہ کھارہ کے سی ارشاؤے اس کے عقیدہ حلول وجہ مر مصرت عیسیٰ علیہ السلام کے سی ارشاؤے تا بت ہے ، اور مذکوتی حواری اس کا قائل متعا، بلکہ آسے ستے بہلے بوتس نے بیش کیا ہے ، آئے ؛ اب عیسائی ذہرب سے دوسرے عقیدے لعنی عقیدہ کا دہ سے باور اس کی اصل کہاں سے نکل ہے ؟

یعتر دو اس دوراس المان مدر کی جان ہو، آب بیا ابین بڑھ چے بری ایک وسی الی ذہر کی مطابق انسان کی جان اس مقید مجرو قوت ہو بہتر اور حق آرا الی کا دس بھی اس کی بنیا در دورا میں مورات مقید کی بنا ہے ہو اللہ میں معزت معقید کی بنائے ہو فلسفہ ہو وہ بڑا ہے بیاد دوقیق ہو، ابندا آب کا خیال شاید میں موال کی بیاد اللہ می بست سے ادشا دات کے ذراحیہ اس کی وضاحت کی تن ہوگی، اور آب کے حواریوں نے اس کی خوب تشریح فرماتی ہوگی، آب یہ جھے میں بالکل می بجانب ہیں اس لئے کہ جن عقائد و فیل بات برکسی فرماتی ہوگی، آب یہ بھی ہیں بالکل می بجانب ہیں اس لئے کہ جن عقائد و فیل بات برکسی فرماتی مقائد میں جا بجا بھوے ہوت ہوتا ہے، وہ اس مذہب کی است کا بیادی کی ابتدائی کی اس اراز ور اس مقائد کو تا برت کرنے برصر حن ہوتا ہے، مشلا فرہ بہت کی ابتدائی کی اساراز ور اس عقائد کو تا برت کرنے برصر حن ہوتا ہے، مشلا فرہ بہت کی ابتدائی کی اساراز ور اس عقائد کو تا برت کرنے برصر حن ہوتا ہے، مشلا فرہ بہت کی ابتدائی کی اساراز ور اس عقائد کو تا برت کرنے برصر حن ہوتا ہے، مشلا فرہ بہت کی ابتدائی کی ابتدائی کی اساراز ور اس عقائد کو تا برت کرنے برصر حن ہوتا ہے، مشلا فرہ بہت کی ابتدائی کی ابتدائی کی اساراز ور اس عقائد کو تا برت کرنے برصر حن ہوتا ہے، مشلا فرہ بہت کی ابتدائی کی ابتدائی کی اساراز ور اس مقائد کو تا برت کرنے برصر حن ہوتا ہے، مشلا

سك كيونكه مورضين تخيين طور بريوتس كاسن وفاست مسكسة كو قرار ديتي بي ،

اسلام کی بنیاد توحیدرسالت اور آخرت کے عقائد ہیں، اس لیے پورا قرآن کریم ان عقائدگی تستریح اوران کے ولائل سے بھوا ہواہے ، یا مشلاً اشتالیست کی بنیاد مارکش کے فلسفہ آ اریخ ، نظریة قدرزائد (

، میں اسنی

پرہے، ہداکارل مارکش کی کتاب" سرمایہ" ز نظر ایت کو تعنصیل سے ساتھ بیان کمیا کتھاہے،

لیکن عیسانی ندہ ب کا حال اس ہے الکل مختلف ہی جو نظر آیات اس ندہ ب میں بنیادی جینی سیادی جینیت رکھتے ہیں، بلکر جن کی وجہ سے یہ مذہب دوس نداہہ ہے متاز ہے ، وہی نظر آیات الجیلوں سے ناتب ہیں، ان کی کوئی تشریح حضرت سیج علیہ استلام یا آن کے کسی حواری سے نہیں ملق عقید ہ تثلیث اور حلول و تجبتم کا حال تو آپ و کھے بچے ہیں، عقید ہ کفارہ کی حالت بھی ہیں ہے ، کم وہ حضرت سیح علیہ استلام کے کسی ارشاد سے تابت نہیں ہوتا، اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے اناجیل کے ان جلول پرایک نظر وال لیج ، جن کے بلائے میں عیسانی حضرات ہی حاصل یہ ہی کے عقید ہ کفارہ ان سے ستنبط ہی، وہ جلے یہ ہیں ،۔

- ا۔ "اس سے بیٹا ہوگا ،اور تواس کا نام لیسوع رکھنا ،کیونکہ وہی اپنے وگول کوان کے اس سے بیٹا ہوگا ،اور تواس کا نام لیسوع رکھنا ،کیونکہ وہی اپنے وگول کوان کے گئا ہول سے سنجات فیرے گا اور آئی ا : ۲۱)
- ۲۔ " فرشتے نے ان سے کما .... تھائے لئے ایک منجی بیدا ہولی ، یعن میچ خدا وند " (اوقا ۱۱:۱۱)
  - ۲۔ "کیوکلمیری الکعوں نے تیری مخات دیکے لیے" (لوقا ۱۰، ۳۰)
- م ، حصرت شیح نے فرایا : " ابن آدم کھوتے ہوؤں کا معونڈنے اور نجات دیے آیا ہو دوقا ﷺ
  - ے۔ "ابن آدم اس لئے ہمیں آیا کہ خدمت سے ، بلکہ اس لئے کہ خدمت کرے ، اددائی اس لئے کہ خدمت کرے ، اددائی جان بہتروں کے برقے فدیریں ہے " دمتی ۲۸:۲۰ ومرقس ، اده ۲۷)
  - ۹. سیر میراده عبد کاخون ہے جو بہتیروں سے لئے گنا ہوں کی معافی سے واسطے بہایا عبالکہ و دمتی ۲۸۱۲۱)

بس یہ بیں اناجیل متفقہ سے وہ جلے من سے عمید و سخارہ پراستدلال کیا جا تاہے،

ان جلوں سے زا مَعتبدة كفاره كے سيسلے بين كوئ است انجيلوں بي بنيں إتى جاتی بشكل يه بركه اس د تمت عقيدة كفاره ابني ترقى يا نشتشكل بس اتنامشهود بير حكاسه كران جسلول كو پڑم کر ذہن سیرحا اُسی حقیدے کی طرحت منتبقتل ہوتا ہے ، لیکن آگر آب انصا حنسے سسا کھ متط کی تحقیق کرنا چاہتے ہی تو مقوڑی دیرے لئے عقیدہ کفاؤی اُک تنام تفصیلات کو ذہن ہے شکال دیجے جو بہلے باب میں ہم نے بیان کی ہیں، اس کے بعد قالی الذمین بوکران جنوں کو کیا۔ بارمير يشهت كيا ان جلول كاسيدها ساده مطلب بهين كلتام معريث سيح عليه استسادم گرابی کی تا رسیمیوں میں بھٹکنے والوں کو شجاست ا <sub>در ب</sub>وابیت کا داستہ د کھانے سے لئے تنٹریعین لات ہیں ، ا درج نوگ کفروشرک اور جدا عما لیوں کی وجہسے اینے آ پ کو دائمی مذاب کاستحق بناجي بين النعيس برايت كاسبدها راسته وكماكر الخبس جبيم كعداب سي شكارا ولا ناجابتوبي خواہ انفیں این انسلینی مدمات سے جرم می کنتی ہی تکلیفیں بردات ، کیوں مرکی برس؟ م بن بان بہتیروں سے منے ندیہ میں اسے اللہ اللہ اور ' یہ میرے عبد کا دہ خون ہی جوببتیروں سے لئے عنا ہول کی معافی سے واسلے بہایا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ اگر بہلے سے عقيدة كفاره كاتصور ذبن بين جا بوانه بوتوال جبلون كابعي صاف مطلب يزيل أب كدنوكون کوگراہی سے بھلنے اوران سے سابع گناہوں کی معانی کا سا مان پبیدا کرنے کے لئے جنرت میے طیہ استلام اپی جان تک قربان کرنے کے لئے تیانیں اوراسی آ ادگی کا المیاروالیوں ان جلوں سے یہ فلسغہ کہا ن ستنبط ہوتا ہے کہ معزمت آدم علیہ استیام سے حمناہ کی جم سے اکن کی قوت ارا دی سلب ہوگئی تھی ، اوراس کی وجسے ان میں اوران کی اولا د کی مشت یں اصلی گناه داخل پڑ گیا تھا جس کی دجہ سے ہرشیرخا رہچہ بھی دائمی مذاب کاسبی تھا ، مجر تنام دنیا کایہ اصلی مخنا و خدا سے ا تنوم این نے بھانسی پرچیاں کرا ہے اور سے لیا، اور اس سے

اہ ری کتاب بیست و ۱۹۳۱ کی عبارت جاس بیلسلے یں بھڑست بیش کی جاتی ہے ، سو وہ ای سب بھول سے ذیا وہ بہ سب معلوم نہیں اس کا مصداق کیا ہے ؛ اور اس تمشسیل ہے کیا مراد ہے ؟

تام نوگو سے اسلی کنا و معامت موسکتے ؟

اود اگر خدکورہ جلوں سے حصرت علیہ اسلام کامقصد ہی مقاکم عقیدة کفارہ کو واضح کریں توا مفول سے حصرت علیہ اسلام کامقصد ہی مقاکم عقیدة کفارہ کو واضح کریں توا مفول سنے اسے اس کی تمام تعنصیلات سے ساتھ کی ہوں نہیں ہوسے تھی ، دین محے بنیادی عقا دیں سے تھا، اور اس پرایمان لائے بغیر نجا سنہیں ہوسے تی تھی ،

آپ دن رات انبیا بھیم اسلام ۔۔ بلکہ قوم کے لمیڈر دل کے لئے اس قسم کے جلے ہتھاں قربات ہستھال کرتے دیستے ہیں کہ فلال تخص نے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لئے اپنی جان قربات کردی ، لیکن ان جلوں سے کوئی پیمغیوم نہیں سمجھتا کہ حصریت آ دم کا اصلی ممناه قوم ہر مسلط مقا، اُس لیڈ رینے قوم سے جدے اس کی سزاخود برداشت کرئی ،

کیم آگران جلول سے اس تیم سے مطلب کالنے کی مجا کشے تویہ مطلب سمی کالانجاتا ہے کہ حضرت میرے علیہ استلام نے اپنی قوم سے تیام گناہ اپنے سریے ہے ہیں، اس لئے قیات کک نوگ کتنے ہی جناہ کرتے دہیں امغیں عذاب نہیں ہوگا ۔۔۔ مالانکہ یہ وہ بات ہے جس کی ترد پر شروع سے تیام کلیسا کرتے آئے ہیں،

که خاص طورے اس وقت جبکہ یہ فلسف عقل کے ملاوہ با تبل کی اس تصریح کے بھی بالکل خلاف ہی : جو جان گناہ کرتی ہو دہی مرے گی بیٹا با ہے گناہ کا بوجہ واسطان کا دادر نہ باب بیٹے سے گناہ کا ہے : صاد ت کی صداقت اس کم بنی ہوگی ، اور شریر کی شرارت شریر کے لئے یو (حزتی ایل ۱۰۰۱)

Augustine, On Original Sin ch. II P. 621 V. 1

ایب لارو ( Alwind ) کامکناہی یہ تھاکہ کفایے کا مطلب صرف یہ ہے کہ معترت میں ہے کہ معترت میں ہے کہ معترت میں ہے ک معترت میں کے کا حیات وموست ہدروی اور رحمد لی کا کیک میں سبق متنی زیجوالم تذکور)

یہ لوگ تو وہ ہیں جو لرآؤم سے زمانے سے مہنے عقیدہ کفارہ سے منگر ستھے، بھر لبرآؤم سے دور میں اور اس سے منگر ستھے، بھر لبرآؤم سے دور میں اور اس سے جائے اس سے جائے میں لوگوں کا عام رجحان کمیا جو کھیا؟ اس سے جائے میں کی سامنے ہے۔
میں بچھ کہنے کی عذورت ہی نہیں ہے، وہ برشخص سے سامنے ہے۔

ندکورہ بالا بحث سے میزبات واضح مبوجاتی ہے کہ حصنہ تشمیسے علیہ است لام سے کہی فراد ہو بالا بحث سے میزبات واضح مبوجاتی ہے کہ حصنہ تشمیسے علیہ است اللہ میں ہوتا جو آج کل رائج ہے، اور جنون سے اس پر استد لال کیا گیا ہے ان کا سید حدا اورصا من مطلب کچھ اور ہے،

اس پر استد لال کیا گیا ہے ان کا سید حدا اورصا من مطلب کچھ اور ہے،

اس بدول دور کر جاہ ورا آت ترق ان بماسح کم لاز اکم جو السانیوں سرحی سرعق قریما

اب حواریوں کی طرف آئے توان کا بھی کوئی آیک جند ایس نہیں ہے جس سے عقید کھا۔
کی سند ملتی ہو، لہذا پہلا وہ محص جس نے عقید کہ کھا رہ کواس سے بیسے فلسفہ سے ساتھ بیان سے ایسے بیان سے ، دوہ پوٹس ہے ، دومیوں سے نام خط میں وہ لکھتا ہے :

سب موت نے اس ایک سے ذریعہ سے بادشاہی کی توجو لوگ فعنل ادر راست بازی کی جشش افراط سے حاسل کرتے ہیں! ، آیک شخص بینی راست بازی کی جشش افراط سے حاسل کرتے ہیں! ، آیک شخص بینی سنوع ہے کے دسیلے سے ہیں ہے ۔ ۔ کی میں صور رہی با وشاہی کریں گئے ۔ ۔ کی کی کری گئے ۔ ۔ کی کی کری گئے ۔ ۔ کی کی کری گئے ۔ کی کی کری گئے ۔ کی کی کری گئے ہیں کا کا کھر کے کہا دھر کی است سے لوگ محلم کا کھر کے اس مار میں انہوں کے داستہا زمیم رہے ہے۔ اس مار میران میں داستہا زمیم رہے گئے ۔ اس مار دوسوں ۵ : ۱۹۱۱ وال

اورآ سے مزیرتشری کرتے ہونے کعتاہے :

می است به بین جانے کہ ہم جنوں نے میتے یہ وع پی شامل ہونے کا بہد این اور اس کی موت بیں شامل ہونے کا مبتر ایا ا بی موت بی شامل ہونے کا مبتر ایا ا بی موت بی شامل ہونے کا مبتر ایا ایس موت بی شامل ہونے کا مبتر کے وسیلہ ہے ہم اس کے ساتھ دفن ہوت ، ناکر جی طرح سے باپ کی سے جاتا گایا ، اُسی طرح ہم بھی نتی سے جاتا گایا ، اُسی طرح ہم بھی نتی زندگی بیں جلیں . . . . . جانو ہم جانے ایس کہ ہا ری پرانی انسانیت اس سے ساتھ اس لئے مصلی ب کی تن کر ممنا می ایدن بیار ہوجا ہے ، تاکہ سے ساتھ اس لئے مصلی ب کی تن کر ممنا می ایدن بیار ہوجا ہے ، تاکہ اس سے ساتھ اس لئے مصلی ب کی تن کر ممنا می ایدن بیار ہوجا ہے ، تاکہ اس سے ساتھ اس لئے مصلی ب کی تن کر ممنا می ایدن بیار ہوجا ہے ، تاکہ اس سے ساتھ اس لئے مصلی ب کی تن کر ممنا می ایدن بیار ہوجا ہے ، تاکہ اس سے ساتھ اس لئے مصلی ب کی تن کر ممنا می ایدن بیار ہوجا ہے ، تاکہ اس سے ساتھ اس لئے مصلی ب کی تن کر ممنا می ایدن بیار ہوجا ہے ، تاکہ اس سے ساتھ اس لئے مصلی ب کی تن کر مینا می ایدن بیکار ہوجا ہے ، تاکہ اس سے ساتھ اس لئے مصلی ب کی تن کر مینا میں ایک اس سے ساتھ اس سے مصلی ب کی تن کر مینا میں ایس سے ساتھ اس سے ساتھ اس سے مساتھ اس سے مساتھ اس سے مصلی ب کی تن کر میں سے ساتھ اس سے مساتھ اس سے م

بم آسی تا می غلای میں شربیں " ورومیول ۱: ۱۲۳)

یہ کفارہ کا بعینہ وہ فلسفہ ہوس کی پرری تشریح ہم بہنے باب یں تغیمیل کے سکھ کرآئے ہیں ، بیعقیدہ پرنس سے پہلے کسی کے بہاں نہیں ملتاء اس لیے وہی اس عقیدے کا اِنْ بمی شہرتاہے ،

تورات برحل کا تھے اس کے بیادی عقا مُدے بعدمناب ہوگاکہ تورات برحل کا تھے اس کے بیمن مناص خاص خاص انکام کے بائے بی بی تیعتق کرلی جائے کا اس کے اس کے میں مناص کے اس کی برایات کیا تھیں ؟ اور وہس نے اس بی کیا ترمیم کی ؟

حضرت علیا سنام نے متعدوارشادات یں وصناحت کے ساتھ یوفرا یا ہو کیرا متعدد ورآت کی مناطق کے منافق کے منافق کے منافق کرنا جیل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ، بلکراناجیل میں آ

بہاں کک لکھاہے کہ بیں اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا ، آنجیل متی ہیں ہے ،

"یہ دہ محوکہ بی قورست یا نہیں کی مخابوں کو نسوخ کرنے آیا ہوں ، نسوخ

کرنے نہیں ، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں ، کیونکہ بیں تم سے بچ کمتا ہوں کہ جسکیہ

انسمان اور زمین ٹل مذ جاتیں آیک نقطہ یا ایک ہوشہ توریت سے ہر گئو مد

منطح کا اور زمین ٹل مذ جاتیں آیک نقطہ یا ایک ہوشہ توریت سے ہر گئو مد

منطح کا اور زمین ٹل مذ جاتیں آیک نقطہ یا ایک ہوشہ توریت سے ہر گئو مد

نیزآپ نے ایک مرتبرارشاد فرایا ،

سجو کچوشم جاہئے ہو کہ لوگ تصلیے ساتھ کریں دہی تم بھی آن سے ساتھ کرد، سمیو کمہ توربیت اور جیوں کی تعلیم میں ہے اور القی اور الا)

اس سے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ حصربت عیلی علیہ است لام بنیادی طور پرتورات کووا جب ہمل اورقابل احترام استے ستھے ،

کین پرتس کا قرآت کے احکام سے بائے یں کیا نظریہ ہے ؟ اس سے مندرجہ ذیل اقوال سے معلوم ہوگا ، مکلتیوں سے نام خطیس وہ ککھتاہی ،

میر جو با مصلے احتی بنا اس نے بیس مول سے کر شریب کی دست کے دست ک

اوراتھے کلمتاہیے:

آبان کے آنے سے پیشر شریعت کی ایخی پس ہماری گلہائی ہوتی ہیں، اور اس ایان سے آنے مک جونا ہر ہونے والا مقاہم اسی سے پابندرہ ، بس شریعت مسیح مک بہنچائے کو ہمارا استا دہنی ماکہ ہم ایمان سے سبت راست ہا مٹر بیست مسیح مک بہنچائے کو ہمارا استا دہنی ماکہ ہم ایمان سے سبت راست ہا مٹھریں، مگرجب ایمان آج کا قیم اسستا دے اسحت ندیسے " (۱۲ ۲۲) ۵۲)

اورافتيول كے ام تطريس كلساہ،

اس فح جسد سے ذریع سے وشمی یعی وہ شریعت بس سے حکم ضا بطوں سے طور

پرستے موقوف کردی" و اخیبوں ۱۴، ۱۵) اور عرانیوں سے نام خطیس دقمطراز ہے:

سا درجب بهانت بدل می توشریست کامبی بدننا صروری دعرانیون ۱۳:۵) اورائے کستاہے:۔۔

" ميونك آگر ميها عمد دلين قرات ) بي نعص به "! تو دو مرے سے سلت موقع نه طوصونه معاجا " ( ٠ : ١)

آمے آیت ۱۳ میں ممتاہے:

سجب اُس نے نیاج دکیا تربیط کوئر اناخم رایا، اورجو چیز بران اور مت کی بوجاتی ہے وہ مٹنے سے قریب ہوتی ہے یا

ان تمام ا قوال کے ذریعہ ہِ آسے توداکت کی علی اہمیست باکل ختم کروی، ادر اس سے برحکم کو خسوخ کرڈالا،

کا احذ فه کرتا برکه تمیری یا دگاری پی بین کیا کرند ؟

ا ختنه کا حکم حضرت ابراہیم طابسلام سے دقت سے جلا آتا ہے ، توداستی بی ا علم ادر میراع بدج میرسے ادر تیریے در میان اور تبریے بعد تبری

سسل سے درمیان ہے ادرجے ہم انوعے سوبہ ہے کہتم میں سے ہرصنسرزند نربینہ کا ختنہ کیا جانے . . . . . اور میراع مرتما اسے جم ہیں ابری عمد ہوگا، اوروہ فرزند نربیدجس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اپنے دعوں میں سے کاٹ ڈالانے،

سيجكداس في ميراعبد توثرا " دبيدانش ١١٠ ١٦ ١١١)

ا ورحضرت موسى مليالسلام سے خطاب كريتے ہوتے ارشادب:

الدرا تموي دن المسكافتن كياجات يو داحبار ١٠٠٠ ٣)

اورخود صفرت عینی علیہ است الام کا مجی ختنہ ہوا تھا ہجس کی تصریح ابخبل لوقا ۲: ۲۱ میں موجود ہے ،۱س سے بعرص رت میں علیہ السلام کا کوئی ارشا دایسا منقول بہیں ہے جس سے بدا ہم کا محت ہو کہا ہے ،

لیکن اس بارے میں پرتس کا نظریہ معلوم کرنے سے اس سے خطوط کو دیجھتے ہ

كلتيون مع ام خطي وولكمتلب،

مرسیم برنس مرسے کتابوں کہ اگریم ختنہ کر اوسی تومیع سے م کو کھے فاقدنہ بوگا : دمینیوں دوروں

ادراعے میل کراکستاہے:

تهريكه مذخلته كي حيزيد، مذا محتوى ، بلك نت سري سع خلوق جوا الرواده

## ۲- ماریخی شواهه

دیتی ہے۔

گرمرف ابنی شوابد کی بنیاد پر بیکها جات کر پولس ہی موجودہ میسا تیت کا بانی ہے ،
کوہاری گلہ میں بریات میں فوین تصاحت ہے ، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیہاں وہ اکری شوا ہری بیٹیں کرفیتے جائیں ، جن کی روشنی ٹی یہ دعوی مزیر واضح ہوجا گاہے ، اس کے ایس پولس کی سوائح جا س کا مطالعہ کرنا پڑے گا ، اگرچ پر آس کی سوائح حیات پرست تد مواد محدود ہے ، اہم کا آب اعمال ، فود پر آس کے خطوط اوران پرمبنی وہ کی ہیں ہومیسائی مواد محدود ہے ، اس دعوے کے بہت سے شہرت مبناکرتی ہیں جنیں ہم ذیل بی پی سی علمار نے کہی ہیں اس دعوے کے بہت سے شہرت مبناکرتی ہیں جنیں ہم ذیل بی پی سی کے بہت سے شہرت مبناکرتی ہیں جنیں ہم ذیل بی پی سی کے بہت سے شہرت مبناکرتی ہیں جنیں ہم ذیل بی پی سی کے بہت سے شہرت مبناکرتی ہیں جنیں ہم ذیل بی پی بی سی کے بہت سے شہرت مبناکرتی ہیں جنیں ہم ذیل بی پی بی کے بہت سے شہرت مبناکرتی ہیں جنیں ہم ذیل بی پی بی کہ کے بہت سے شہرت مبناکرتی ہیں جنیں ہم ذیل بی پی بی کہ کے جو ب

ا بہا وہ اسام استران اللہ اسلام ، پرایان الدے کا دعویٰ کیا ہتا ، اگر وہ وہ اسلام ، پرایان الدے کا دعویٰ کیا مقا، اگر وہ وہ اسلام ، پرایان الدے کا دعویٰ کیا مقا، اگر وہ وہ اپنے اسلام کے اسلام کے تعاملات برایان الا یا مقاتو قا عدے کا تقامنا یہ مقاکر دو اپنے اسلام کے ان شاگر دو النا کی انقلاب کے بعد زیادہ وقت حضرت مینی علیا اسلام سے فیصن صل اور حواد یوں کے بی گذار تا جغوں نے برا و راست حضرت مینی علیا اسلام سے فیصن صل کیا مقاء اور جواس وقت دین عیسوی کے میں بڑے عالم سے فیصن صل

لکن پولس کی سوائع حیات سے معلوم ہر آسیے کہ وہ اپنے نظریاتی انقلاب کے فرآ بعد حوادیوں کے پاس پر وضلم بنیں کمیا، بلکہ قبطش کے جنوبی علاقے میں چلا کیا، کلتیوں کے نام خطامی وہ خود ککمتاہے ،

ی معافے مجے میری ال سے بیسٹ ہی ہے مخصوص کر لیا، اور اپنے فضل سے بلالمیا، جسب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجد میں ظاہر کریے گاکہ میں فیر قوموں میں اس کی خوشخری دول ، تو نہ میں نے محوشت اور خون سے اس کی مادور و ترکی میں اس کی خوشخری دول ، تو نہ میں نے محوشت اور خون سے اس کی ، اور مذیر کر شیا ، جو مجہ سے پہلے رسول ستے ، بلک فوراً و اس کی ، اور مذیر کی اس کی اس کی ، جو مجہ سے پہلے رسول ستے ، بلک فوراً و اس کی اس کی اس کی اس کی ، جو مجہ سے پہلے رسول ستے ، بلک فوراً و اس کی اس کی اس کی اس کی ، اس کی اس کی اس کی ، اس کی موالی آیا ، و کا کھنے و اس کی دو ایس آیا ، و کا کھنے و اس کی اس کی کھنے و اس کی دو ایس آیا ، و کا کھنے و اس کی دو ایس آیا ، و کا کھنے و اس کی دو ایس آیا ، و کا کھنے و اس کی دو ایس آیا ، و کا کھنے و اس کی دو ایس آیا ، و کا کھنے و اس کی دو ایس آیا ، و کا کھنے و اس کی دو ایس آیا ، و کھنے و کس کے دو ایس آیا ، و کھنے و کس کے دو کھنے و کس کے دو کھنے و کھنے

مله والغ ريوكريبال توكيم والديمتن كاجنونى علاقد بورجيداس زماني من توسقاع بمداح المقادانسا يكلو بير إرثانيكا اص ١٩٩، ج مداء مقاله: إلى وت جانے کی وج کمیا تھی ؟ افسا پیکو پیڈیا بڑا نیکا کے مقالہ گھار کی زبانی سنے ،

معلدی اسے دمین چلس کو ) اس صزورت کا احساس ہراکد کے ایس خاتو اور بُرسکون نصنا بیں رہنا جائے جہاں وہ اپنی نئی پوزنشن کے باید بی بجد سوچ سکے ، جنا پخہ وہ در مَشنق کے جنوبی علاقے بی کہی مقام پرچا گیا ، .....

اس کے سامنے سست بڑا اسستلہ یہ تھا کہ وہ اپنے نئے بخرب کی دوسنی ہو است نے بخرب کی دوسنی ہو است کے سامنے سست بڑا اسستلہ یہ تھا کہ وہ اپنے نئے بخرب کی دوسنی ہو است کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے مقام کی نئی قعیر کر سے یہ

ا ورمشهورعیسانی مورّخ جیس میکستگنتن اپنی فاصلان کتاب میتی سے سفنعلین کک

یں کھتے ہیں ا۔

سبن نظریاتی انقلاب سے بعد . . . . وہ عرب دنبقیری بالگیا ،جس کا است نظا ہرتبلی سے دیا وہ میں کا است سے مقصد است پرخور کرہے ،
اس سے بین سال بعد وہ برتبطم گیا ، تا کہ لیتو عمیرے با ہے بی جود دا سب مقود کی بات کے لیتو میں جود دا سب مقود کی بست بارہ بی مشودہ کرنے سے ساتے پھرس او دخدا و ندیے بعالی بعقویے ملاقات کرتے ہو ۔

سوال یہ ہے کہ حضرت میں علیہ اسسام سے دہن پرایمان السف سے بعداس نے ہمی سال
کاطویل عوصہ الگ مقلک رو کرکیول گذارا؟ اوران لوگوں سے اس دین کی معلومات حاصل
کرنے کی کوسٹ ش کیوں نے کی جنوں نے برا و داست حضرت سے علیہ اسسام سے نبیص
اشھایا مقاہ ۔۔۔۔ کیا اس کا صاحت ہو اس او بر کے وردا گذباسات میں یہ نہیں دیا گیا کہ درام ل
ووا بن اس تبدیل سے بعد وہ مذہب اور وہ تعلیات اختیار کرنا نہیں جا سا تھا جنیں ابنک ج
حزی ہے علیا سلام ہے وادی دیا ہوی قراری ہے آئے تے کھ وہ شرای الودن ایون کی دین قل بڑا نیکا اس تعربی کرانے ہے۔

اله برانيكا، ص ١٨٩، ج ، ومقاله، إلى ،

Mackinon, James, From Christ to Constantine, London, Longmans green 1936 P. 91

ادراس مقصد کے لئے اسے خامونی اور پرسکون فعنا میں خور دفکر کرنے کی حزودت تنی آئے صفرت بیٹی آئے معنوبت بیسی علیہ استا م سے اسمل دین سے بھانے ایک نئے ندبہ ہدکی داخ بیل ڈالنی تنی، جس سے لئے دہ حضرت علیہ استام کا اسم کرامی ہنتمال کرنا چا بتا متھا، پوتس سے ایک شہود عیسانی سوائخ متھا دا بھت ہے فرکس جیستی بچستی بھیسانی سوائخ متھا دا بھت ہے فرکس جیستی بچستی بھیسانی سوائخ متھا دا بھت ہے فرکس جیستی بھتس سے اس علی کی تا دیل اس طرح کرتے ہیں :

"پونس کواس بات کا یعین مقاک خدان اسے کام کا آیک مخصوص میدان دیاہے ، اورکسی فائی شخص کواس سے معا بلات میں اس وقت تک خط اندائی من کرنی چاہئے جسب کے خواکی روح خوداس کی دہنا آ بنی ہوتی ہے، اگر یہ بات وہن میں ہے تو ہ تس سے اس طرزعل کو بیجنے میں حدد ملے گی کہ اس بنے زندہ یہ وغرسی کو سیجنے کے لئے بیش روح اربی سے تعلیم مال اس بندن کی ، اوراس سلسلے میں ان کا ممنون ہونے سے بجانے براہ واست خلافہ نہیں کی ، اوراس سلسلے میں ان کا ممنون ہونے سے بجانے براہ واست خلافہ سے رابطہ قائم رکھا ہے

لیان دراغور فرائے کہ یہ بات کتی غرمعول ہے ؟ آخراس کی دلیل کیا ہو کہ بیش آن کی آن میں تقدّ س اور رسالت کے اس مقام بلند تک پیخ جاتا ہے کہ اسے حضرت عینی علیا اسلام کی تعلیات کو سیھنے کے لئے کی حواری کی تعلیم کی ضرورت بنیں دہتی ؟ آگراس غیر معمولی طریقے سے وہ بعینہ ان تعلیات کا اعلان کرتا جو صفرت عینی علیا اسلام سے حوار بو فیر معمول ہو سکتی تھی ، لیکن اوران کی آبنیل کے ذریعہ تا بست بین، تب ہی کسی دیج میں یہ بات معقول ہو سکتی تھی ، لیکن آب بیجے پڑھ بچے بین کہ وہ اس طرح حصرت عینی علیا سند الم سے جنا تھ تصورات میں اس کی کوئی والس ل تو تصورات میں اس کی کوئی والس ل تو

ہونی چاہے کہ آسے براہ راست خداکی طرف سے ان عقا مَدکی تعلیم دی تھی ہے ، اوراس تعلیم سے بعد دین عیسومی کی سابعہ تعبیر فیسوخ ہو جکی ہے ، — جعب ایسی کوئی دلیل آج کک کوئی مذہبین کرسکا تو کیا یہ نرادعوی اس لائق ہے کہ اس کی بنار پر دین عیسومی کی بالکل کا یا بلسٹ دی جائے !

پھواگر حصرت عینی علیہ است فوراً بعدا بہن کی مرض سے ایک ایسا" انقلابی رسول آنے والا مقا ، توصفرت عینی علیہ است لام نے اس کی آمدیکے بائے میں کوئی ہرا بہت کیوں نہیں دی ؟ بلکہم دیجھتے ہیں کہ آپ نے دبعول نصادی عید بینی کوسٹ کے موقعہ پرنزولِ دوئے القار کی خبروی بھی ، حالا تکہ وہ کوئی انعت لابی واقعہ نہ تھا ، تھر بچآس سے دسول بن کرانے کی کوئی خبر آئیے نہیں دی ،

## پوتس کے ساتھ حوار بول کاطرزعل

اس سوال سے جواب سے لئے قدیرے تغییل کی عزورت ہی ہماری تحیق یہ ہو کہ پر آس نے حوادیوں سے سامنے آتے ہی فورا اپنے العت اللی نظریات پیش ہمیں کئے تھے ، بکئر وہ شروع میں دین میسوی سے ایک سیخے ہروکی شکل میں آئی سے سامنے آیا تھا ، اس لئے حوادیو نے اس سے سامنے پوراپورا تعا ون کیا ، لیکن جب رفتہ رفتہ اس نے عیسوی عقا کرمی ترمیم شروع کی ، اوراس سے جنیا دی تصوّرات پر صربیں لگائیں تو مصرت عیسی علیہ اسلام سے حواری اس سے اختلا من کرسے قعلی طور یہ الگ سے ہوا۔

ا فسوس بہ ہے کہ اس وقت ہما ہے پائس اُس زمانے سے حالات معنوم کرنے ہے صر

دو ذریعے ہیں ، ایک خود پرآس سے خطوط ، دوسرے اس سے شاگر دلوقا کی ممثاب اعمال ، اور نال ہر ہے کہ یہ دونوں پرآسی اٹراست سے حاصل ہونے کی وجہسے سختیق حال سے لیے بہست مخدوش ہیں ، اہم ان ودنوں ذرائع سے اوربیعن دوسرے اریخی شوا ہرسے یہ پہر لگا نامشکل نہیں ہے کہ تخریں برآس اورصنرت میسئی علیہ اسسالام سے حوادیوں سے ورمیان شد پرلورکین اختلافات رومنا ہو محتے ہے ،

چونکہ اس پہلوسے اس سے قبل بہست کم خود کیا گیا ہی، اس لتے ہم بیہاں مختلعنہ حوار یوں سے ساتھ پوتس سے تعلقات کا کسی قدرتغصیل سے جائزہ لیں سے، آکہ حقیقت کمل کر سامنے آسیے،

## بولس أورترنياس

حصرت یی ملیہ اسلام سے بارہ حواریوں میں سے جوصاحب برتس کے نظر باتی افتان کے نظر باتی انفان اللہ کے بعد سب سے بہلے اُن سے ملے ، اور جوالیک طویل حرصے مک پرتس کے بیا ان کے دہ برتباس میں مواریوں میں ان کا مقام کمیا تھا ؟ اس کا اندازہ کتات اعمال کی اس مباد سے بوجا

مادر پوشقت نامی آیک لادی مقابص کا نقب رسولوں نے برنباس نیسنی
معیوت کا بیٹار کھا مقا، اورجس کی بیدائش کیرش کی مقی، اس کا ایک کھیدت
مقابے اُس نے بیچا در قیمت لاکر رسولوں کے پاقدل میں رکدوی ڈاعال ہو، ہو بی بیکا در بیر برنا آباس ہی ستے جفوں نے تام حوار پورس کے سلمنے پوتس کی تصدیق کی ماور آخیس
ادر بیر برنا آباس ہی ستے جفوں نے تام حوار پورس کے سلمنے پوتس کی تصدیق کی ماور آخیس
نایا کہ یہ فی الواقعہ مقاوا ہم ذہب ہو چکاہے، ور مذا ہمی کس حوار پوں کو اس بات کا یقین نظا، لوقا کھے جن و

آورسب اس سے ( فیل سے) ڈرتے ستے، کیونکران کولیتین نہ آ کا مقاکر ہے شاگر دہے، مگر مرآآ باس نے اسے اپنے سائق رسولوں کے پاس سے جاکر اُن سے بیان کمیا کر اِس نے اس طرح راہ میں خدا و تدکو دیجھا ، اور اس نے اس سے بعد ہیں کتاب اعمال ہی ہے یہ معلوم ہوتا ہو کہ بیش اور برنا آآس عوصة وراز عمد ایک دوسرے کے ہمسفریہ، اور انفوں نے ایک ساتھ تبلیغ عیسا بیست کا فرلیندانجا یا، دو بیجے اعمال اد: موواد ما والواب اا وساده ا) یہاں بھہ کہ ووسرے حوادیوں ان ود وں سے یا میں برشراوت وی کہ:

> ، وونوں ایسے آدمی میں کر حضوں نے سی جانیں ہانے ضراد ندلیو عمیع سے نام پرنٹار کر رکمی ہیں واعال دانہ ۲۹

اعال سے بند برس ماب کے بر آباس اور برس برمعاملے میں شیروس کرنظائے بی ایک اس کے بعدا جا ایک ایک ایساوا قد بین آنا ہے جوبطور خاص توجہ کا سختی ہی استے عوصہ کلک ساتھ رہنے اور وعوت و تبنیغ میں اشتراک کے بعدا جا لک دونوں میں قدر شدیدا خالف ن بیدا ہو آ گے کہ ایک وو مرے کے ساتھ رہنے کا روا وار شبین بیتا ہو ایک کا روا وار شبین بیتا ہو ایک ایک وار اس کا وہ اس کی بین ہوتا ، او تا اس کا وہ اس کی بین ہوتا ، او تا اس کا وہ اس کا دی کو بیلے سے اس کا دو اس کی بین ہوتا ، او تا لیکھتے ہیں و

مرا مرا اور برنیاس افقا کیری بی رہے، اور مبت ت و نوک کے ساتھ خداد ندکا کلام بیکھلے اوراس کی منادی کرتے رہے ، چدر وزبد پرتس نے برتباس سے کہا کہ جن بس تبرول بی ہے نے خدا کا کلام سنا یا اور ترباس نے ہا کہ جن بس تبرول بی ہے نے خدا کا کلام سنا یا اور ترباس کی سلام نے بی اور ترباس کی سلام نے بی اور ترباس کی سلام سے بیا کہ جو تھی بھولیہ میں کنارہ کر ہے اس کام سے لئے آن کے ساتھ نے تھی اور کی اس کام سے لئے آن کے ساتھ نے تھی اور کر تھی اس کام سے لئے آن کے ساتھ نے تھی اور کر تھی اس کام سے لئے آن کے ساتھ نے تھی اور کی اس کام سے لئے آن کے ساتھ نے تھی اور کر تبیاس مرش کور دوانہ بھا، تحر بوتس نے سیاس کو پراہ کے باور کر تبیاس مرش کور دوانہ بھا، تحر بوتس نے سیاس کو پر سند کیا ، اور بھا تیوں کی قر

سے خدا وندیکے نعنل کے سپروچوکر روانہ ہوا ، اور کلیسیاد ن کومضبوط کرتا جواسور بیا ور کلکیہ سے گذرائ راعال ۱: ۵۳ تا اسم )

محتاب آعال میں بنظاہراس شدیداختلات کی وجہ صرفت یہ بیان کی حمی ہے کہ برنبآس یہ خنا مرتش کوسا تھ ہے جانا چاہتا تھا، اور تو اس سے اککار کرتا تھا، لیکن ہماری دائے ہیں اس سٹ دیداختلاف کو سبب صرف اتنی معمولی ہی است ہمیں ہوسکتی، بلکہ دونوں کی یہ دائمی جدائی یفتی شنا کھے بنیا دی اختلافات کی بنا میرعل میں آئی تھی، اس بات سے شواحد مندرجة ذیل ہیں:

دا) لوقائے کتاب اعمال میں ان سے اختلات اور تبدائی محوبیان کرنے کے لئے جو یہ نافی الفاظ استِعمال سے ہیں، وہ غیر معمولی طور پر سخت ہیں، مسٹر اس میں بلیک لاک اپنی سنات آعال کی شرح میں کھتے ہیں :

اب اوقا ایمانداری کے ساتھ دونوں رفقار روتس اور برنباس ہے درمیان واقع ہونے والے اختلات کی المناک کہانی کھمتاہے ، جوفظ اس فیاسیتھال کیا ہے ہوئی المناک کہانی کھمتاہے ، جوفظ اس فیاسیتھال کیا ہے بعنی اس محت بعد المدائنگریزی مرجم دکتے ہیں ورژن نے اس نفقاک ترج بیں نفتط در برنباس ایک ووست کا اصافہ باکل درست کیا ہے ، ۔ ۔ ویس اور برنباس ایک ووسرے سے جدا ہو جاتے ہیں کیا ہے ، ۔ ۔ بواس مورت کا ایک ایسا نفظ ہوا کی کیا ہے جوبڑا سخت ہے ، اور عام طورت استعمال ہیں کیا جاتا ہیں ساتھ نفل ہوا کا ایک ایسا نفظ ہوا کا ایک جوبڑا سخت ہے ، اور عام طورت استعمال ہیں کیا جاتا ہیں ساتھ نفل ہوت کیا تشفہ اور میں سیال کے علاوہ صورت میکا تشفہ اور میں سیال کے علاوہ صورت میکا تشفہ اور میں ہیں ساتھ جہاں آسانوں کے تباہ ہوکر صوا ہونے کا ذکر سے بو

سمیااتنا شدیداخته منجس کے لئے ایسے غیر حمولی الفات اسستعال سمے بھتے ہی دون اس بنار پرسیدا ہوسکتا ہے کہ ایک شخص ہوستا مرقس کورفینِ سفربنا ، جا، شاہے اور دوسسرا سيلاس كو ؟ \_\_\_ اس تسم سے اختلافات كا بيدا جوجاناكوتى بعيدا زقياس نسيس ، ليكن اس كى بنار برىجىيىسى بىلىنى كى دىرىيدر قاقىق كوخيرا دنجىي كامايا، الخصوص جب كى بد ر فا تست اسم مقصد سے لئے ہوجس سے نقدس اور پاکیز گی ہر دو توں متفق ہوا اس موقعہ ہر بوتس سے بعص معتقد میں سونایہ برتباس کومور دالزام قرار دسیتے ہیں بھر اس نے ایپ ایک یستنددار یومنامرتش سم سا تند ہے جانے کی نواہسٹس پرتبلینی مقاصدا در نوِتس کی رفیا کومستسربان کردیاً، مبکن وہ پونس کی بحبّت ہیں اس باست کو نظرا نداز کرجائے ہیں کہ دونوں کی جدائی کی بے دجر لو قانے بران کی ہے جو پوتس کا شاگردہے، مگرسوچے کی است یہ ہے کہ وہ برنباس جوز وبقول ان سے معلیسا کے ابتدائی و درمیں اہم ترین تخصیت و میں سے ایک الله ا درجس نے تبلیغ و دعوت سے مقاصد کے لئے اپنی ساری پوسنی نٹا دی بھی واعال ۱۹۰۳ وہ! كباده بحن اين أيك رشة واركى وج سے تبليغ سے اہم ترين مقاصد كوفت را ركا سكتا سیدمی بات بیریون نبیس کمی مانی که برنباتس اور بوتس کا بدا خستالا من نظر یاتی تقا ، او جب برنباس نے یہ و سجعا کہ بوتس و مین عیسوی سے بنیادی عقائد میں ترمیم کرد ہا ہے تو دہ اس کی رفاقت سے الگ ہو عصے مادر ہوتس سے شاگر دلوقا نے اس اختلاف کی ایری توجيه بيان كى جس كى رُوس أكركونى الزام عائد بوتو برتباس برمائد بود اور بونس اس الزاد ے بچے جاتے ؟

دلا) مجدلطف کی بات یہ ہی کہ بعدیں یونس یوخنا مرقس کی رفاقت کو گوا را کرلیتا ہی ۔ ین بخیر شعیس سے نام لینے و دممرے خطامیں وہ لکعتلہ ہے ،

Loewerich Paul, H. S. Lye And Work, Irans. by G. E. Harris, at

#### ترقس وساتف کوآبا اکیو کم ندمت سے نے وہ میرے کام کاپ و دیر جم تعیس مود از

اسی طرح اخیتوں سے نام خطیں وہ یکمنتاہے : "ادمنترخس جو مرسے ساتھ قیدہے تم کوسلام مکتلہے ،ا دربر تباس کا دشت

ارسرس بویرے سا مع میدے م وسعم بسکے، اور برباس ورسم کا بھائی مرتب رجب کی ارسم کا بھائی مرتب رجب کی ارسم کا بھائ

تواسے ایجی طرح لمنا) دافشیون ۱۰،۱۷

اس سے معلوم ہواکہ مرقش اور برتس کا اختلاف بہت زیادہ اہمیت کا حالی ہے تھا،اس سے پوتس نے بعدی اس کی دفاقت کو کوار کرلیا، لیکن یہ بیر بھت کا حالی کے تھا،اس سے پوتس جھ آنا متر جدد یا ایک کی کی اور کٹا ب میں کہیں نہیں ملٹا کہ بعدیں بردبات کے ساتھ بھی بولت سے تعلقات ورست ہوگئے سے انھوال یہ ہے کہ اگر مجلکٹ ہے کہ بنا مرقش ہی تھا تواس کے ساتھ بوتس کی دوست میں مقا تواس کے مساتھ بوتس کی دوست میں ہوار نہ ہوتی ا

را) جبہم خود پرنس کے خطوط میں برنیآ می سے اس کی ادامن کے اسباب مکاش کرتے ہیں توہیں ہمیں یہ نہیں ملتاکہ اس کا سب پرتھنا مرقس متعا، اس سے برخلا من ہیں ایک جلہ ایسا ملتا ہے جس سے دونوں کے اختلا مندے اصل سبب برمسی متعدد

ردشنی پڑتی ہے بھلتبوں سے نام لینے خطیس پوتس کامتاہ،

کے اس سے بعد صرف ایک مجلہ فکرنشیوں 9: 1) پرنش اس کا ڈکریفیرکسی بُرا فی کے کرتا ہے ، اولیکا حمراس سے بھی پیمسلوم ہوتا ہو کہ و دفول آپس میں علے نہیں ، ست

ادیم نے مخلیوں سے ام خطا کی جو عبارستی بیش کی ہے اس بی پونس نے بطآس اور برتم سے مخلیوں سے ام خطا کی جو عبارستی بیش کی ہے اس بی پونس نے بطآس اور برتم براسی سے ملامت کی ہے ، کہ انحفول نے الفاکی میں دہتے ہوئے مختونوں کا ساتھ دیا ، اور بہت ہوئے مان سنے مر بروں سے ملوم کی خمت بار کی جو ختندا و دموسری نثر بوست سے قائل نہ سنے ، چانچاس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یا دری ہے پیڑسن اسمتھ کھتے ہیں ،

پرس اس اجنی شہردانطآکیہ، میں ذیادہ تراق وگوں کے ساتھ اُکھتا ہیںتا ہوجو بردشتیم سے آت سے، اورجواس کے پُرانے طاقاتی سے، لہذا بہت طلدوہ ای کا ہم خیال ہونے لگاہے، دو مرے سی بیودی پطآس سے متاثر ہوتے ہیں، بیاں کک کرتباس می فیرقوم مریدوں سے عالحہ گا اختیار کرنے لگتاہے، اس قسم کے سلوک کود کیمہ کران فوریدوں کی دل شیکنی بمرتی ہو جہاں تک میکن ہے پرتس اس باست کی برواشت کرتا ہے، گر بہست مبلد وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، گوایساکر نے میں اسے اپنے ساتھیوں کی مبلد وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، گوایساکر نے میں اسے اپنے ساتھیوں کی

#### ممالغت كرنى برتي بيتي ي

واضح رہے کہ واقع برنبآس اور ہوتس کی جدائی سے چندی وق میلے کاہے ، اس لئو کرالٹاکیہ میں نیقرس کی آمدیر دشلیم میں حور ہوں سے اجتماع کے بھے ہی بعد ہوتی ہے ، اورحواریوں سے جہتماع اور برنب س کی جرائی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے ، فرقالے دو فوں واقعات کیا آبال کے باہ ۱۶ ہی ہیں بیون سے ہیں ،

برایہ بات انہ کی طورپرسٹرین قیاس بوکہ پوتس اورپرنیاس کی وجوائی جس کا ذکر اورپرنیاس کی وجوائی جس کا ذکر اور نظر اللہ خور پر سخت الفاظ میں کیاہے ، پوحنا مرفش کی ہمسفری سے زیادہ اس بنیاد کا اد نظر یا آن اختلات کا نتیجہ تمی ، پرتس اپنے مرددس سے لئے نغذا در موسوی شرایعت کے کا کو صوروری نہیں جعتا تھا ، اور بر نبائس ن اسکام کوئی بہت او العرب لئے تنیارہ تھے جو با تبل میں انہتائی کا کیدسے ساتھ بیاں کے تعمقے ہیں ، اوران میں نسخ کا احتال نظر نہیں آتا ۔ با تبل میں انہتائی کا کیدسے ساتھ بیاں کے تعمقے ہیں ، اوران میں نسخ کا احتال نظر نہیں آتا ۔ جنام اس بات کو یا دری سے مہترسن استھ ہی محسوس کرتے ہیں ، کہ پوتس اور بر نبائس کی جدائی کا مبدس صرحت مرفق نہیں ایک اس سے بیں بہت نظر یا بی اختلات بھی کام کرنا مقارد ، نکھتے ہیں ،

تبرنبآس ادربیآس نے جوکہ بڑے مالی عسلی منردرائی نلطی کا اعترات کرلیا جدگا، ادر بول وہ دخت دور بوجات ہے، منردرائی نلطی کا اعترات کرلیا جدگا، ادر بول وہ دخت دور بوجات ہے، لیکن اوجودای کے بداحال صرور گذر تاہے، کان کے در نبیان مجدر کی رخش رہ جاتی ہوئا جو بعید میں نظام برجوتی ہے ہے دحیات وخطوط ای تسم م ۹ و ۹۰)

و استراتی برت برتسلم را که بعدی پرتس اور برنباس ی بوجدانی بوق تقی اس بی افظ این احتلات کا دخل تھا ،

ست اکوسل البته بهاں ایک اعراض ہوسکتا ہی اور وہ یہ کتاب اعال کے میرو کم کوسل ابندر ہوں کا بیان کیا گیاہے کہ تنام مفت در دواد ہوں نے پردیم میں جمتے ہوکر ابنی متورہ سے بعد بیالے کردیا تھا کہ غیر قدموں کو صرفت حفزت ہے علیہ السلام

سه حيات وخطوط يونس ٨٨ و ٨٨ مطبوع معنا على بنجاب الميم بك سوساتين المهود،

پرایان لانے کی دعوت وی جانے وارراہفیں موسوی نٹریعت کے احکام کا پابندن بنایا جائے۔ اس فیصلے میں پوتس سے علاوہ پیآس، برنباس اور نیفو آب بھی نٹر کیا ہے ،

مچھریے کیے مکن ہو کہ بعل آس اور برنہاس اس بنار پر بہ آس اختلات کری کہ وہ غیر قراد کے این کا اس کے لئے آزرآت سے احکام ختنہ دینے وہ کو دا جب اول قرار نہیں دیتا تھا، اگر بطرآس اور برنباس کا مسلک بونس سے خلاف یہ بوتا کہ غیر قوموں سے لئے بھی لورآت کے احکام واجب احمل بیں، تو دہ یر ترشیم سے اجتاع بی دہ فتوی صاور ہذکرتے ، جس میں غیر قوموں کو تورآت کے احکام سے سندی کے اجتاع بی دہ فتوی صاور ہذکرتے ، جس میں غیر قوموں کو تورآت کے احکام سے سندی کے احکام ا

یداعراص بظا ہروزی معلوم ہوتاہے، نسکن آگرنظ خاتر کے ساتھ بانتعیس کے کسس باحول کا جائزہ لیا جاسے جس میں تیروشلم کی کونسل منعقد ہوئی بھی اورجس میں پوتس اور تبرنبان کی جدائی عل میں آئی بھی توبیداعراص خود بخدر فع ہوجا کہے،

اس سلسلے بیں ہماری تحقیق یہ ہوکہ یر دشلم کے مقام پرجواری نے جو غیر قوموں کو قورہ کے اکثر احکام شے سندی قرار دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دہ ہمیشہ ہمیشہ سے لئے ان احکام سے سندی رہیں تے ، ادر یہ احکام آن پرسرے سے دا جب ہی نہیں ہیں، بلکہ اس آن کے حالات کر بیش نظر بھتے ہوئے معلوم ایسا ہو تا ہے کہ غیر قوموں کے لئے قر ریت کے بعن حب ذری اور فرد عیا خیام مثلاً فتنہ دغیرہ صفریت عینی علیات اللم کے دین پرایان الا نے کہ ان اور دہ اس ڈرسے دین عیسوی پرایان بنیس الا ہے ہے کہ بیسان جردی افتحام برعل کرنا پڑے گا، لبعن کم علم افراد نے انحیس یہ جھا دیا مقاکہ اخروی نجات کے لئے احتام برعل کرنا پڑے گا، لبعن کم علم افراد نے انحیس یہ جھا دیا مقاکہ اخروی نجات کے لئے جس طرح حصرت میسیٰ علیا است الام پرائیان الا اصر دری ہے ، اسی طرح فتذ کرانا اور قریت کی تمام موسوی رسموں پرعل کرنا ہمی لازمی ہے ، ادر آگران پرعل دکیا جائے گا تو دہ نجات ہمیں یہ بیسی یا سے سے ، چنا کی تو تا تھتے ہیں ،

۔ تپر بین وگف بہود آیہ سے آکر بھا یوں کو تعلیم دینے نگے ،کہ ،گرموئ کی رم سے موافق محقادا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں یا شکتے ہے داحال ۱۰۱۵) نا ہر بوکہ یہ تعلیم غلط بخی ،ختنہ دغیرہ سے حب شندی احکام اگرچ وین موموی اوردن ہیںدی

IMA

مخصت اركة بمت غرسلول كوكفرس بجاليا جاسه

بس بی طرز علی و اربول نے خمت یا رسیاتها، اور جب اس مسلے برتر وشلم کی مجلی خوات منعقد ہوئی تو با تفاق یہ طے کیا تمیا کہ اگر غیر تو میں خننہ وغیرہ سے احکام کواپنے لئے نا قابل ہوا مجھی بین تو اسمیں احیازت وی جلت کہ دوان احکام برعل سمے بغیر میں دین عیسوی سے بنیا دی عقا تربرایان لاکروس دیو میں داخل ہو جائیں ،

ہم فے حادیوں سے طازعل کی ج تشریح کی ہے دہ جناب پھرس کی اس تقریب میں ہونی واضح ہوئی ہے بوا ہفوں نے یہ وشلم سے اجتاع میں کی تھی، اسخوں نے کہا تھا،

"پس اب ہم شاہ ، وں کی گرون پر ایسا ہوار کھ کرجس کو نہ ہما ہے باب اوا
امٹنا سے تے نہ ہم ، خد ، کو کیوں آڑاتے ہو ؟ طالا کلہ ہم کو بغین ہوکر جو طبح
دہ خداوند نیٹو تا کے فض ہی سے نبات با کی سے اس طرح ہم ہمی

ىيوں دېنسكيں گى ؟

" مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے بوایان لانے سے ان میں سے بعض نے
اکھ کر کہا کہ ان کا دغرقہ موں کا ، ختنہ کرا تا اوران کو موسی کی شریعیت
پر عمل کرنے کا حکم وینا مزودہ ہ واعمال دوا: ھ ،
اوراس کے جواب میں جب بیعقوب .... فے اپٹا فیصلہ صادر کمیا تو انحوں نے کہا کہ :
"پس میرافیصلہ ہے ہو کہ جو فیرقوموں میں سے خدا کی طرف دجوع ہوتے ہی آ
ہم ان کو تکلیف ندرین مگران کو یکو میری کہ بتوں کی کردیات اور حرامکا اور کا ما کہ اور دول اور ایس کے خط کلمان ما دو اور اور اور اور اس کو نسل نے اجماعی طور پر غیر تو موں کے نام جو خط کلمان میں کہا تھیا کہ ،
ادراس کو نسل نے اجماعی طور پر غیر تو موں کے نام جو خط کلمان میں کہا تھیا کہ ،

له در اگربیآس کا مقعدیہ ہوتا کرغیر قوس سے نئے قودات سے امتاام کو قبلی طور پرنسوخ کردیں و تو ہونا یہ جانبی موک ہے تو دوات سے امتاام کو قبلی طور پرنسوخ کردیں تو ہونا یہ جانبی ہمونک ہو آس نے جس طوح اسے متعا کہ ہے احتاام کوغیر قوموں سے لئے نا قابل ہر داشت قرار دیا ہے ، اس طرح اسے سے بھی مان ہم دواشت بجاہے ، تق

ان تام عبار تول سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حواریوں نے تورات کے احکام کو مطمی طوریر منسوخ بنیں کیا مقا، بلکہ ایک اہم مصلحت کی وجہ سے غیر قوموں کو اُن سکے بغیر دین عیسوی یں واخل ہونے کی اجازت وی تھی، با دری، جی، ٹی میں کی مراحت کے ساتھ تھے ہیں ؛

شوالهی پرایخیس دبرتباس اور پوتس می برمعلوم بهرا که آجکل اس سوال برخوب مباحة جورباب كاعيربيو ديول كوكن ستسرا تعاير كليسسيا ميس ورے طور مرسر کے کیا جاسکتاہے ، ده ۱۰۱۱ ا نطاكيس يرواج عقا، اوريوس اوربرتياس في اسيخ بشار تي سفرول یں اس اصول کی تفکید کی ، اورغیرمیود یوں کو مجی میرود یوں کی طرح کلیسیا كى سشىراكت اورد فاقت بى شريك كرامياجا المقاء اوران سے التے متنه کی کوئی تید مذشمی، رجیسا کر یہودی مربرول میں بھواکرتی متی اور مذیبی موسوی تربیت کی درم کا پابندم و ناپرایخا، لیکن پروشلیم کی کیسیا سے زیاده کارمبودی سی اس برمصر عظم به شرانط آن برمزور عائد کی جاتیں ،بیں تروشلیم کی کونسل میں انقل کیہ سے مند وجین بھیے گئے میونس ا برتباس ان سے پیٹوا سے ، اس کونسل میں یہ فیعسلہ ہواکہ ایسی کو فی سشرط غیرسیودی و مریدول ما مدر کی جاسے ، لیکن میروی اورعران میرون من راه وربط بداكرے اورايك سائة كمانے بينے كے لئے ، بات صرودی مسترار دی گئی که غیریبودی سیجی بنول کی مستر بانیون سے محشت سے اور لہوا ور مکا محصوف موسے مانوروں اور حرامکاری سے مرمیز کری

ادرکر وہ موسوی شریعت کے اعلی اخلاقی معیار پرکار بنددین م اس عبارت اور بالخصوص اس سے خطاکت پدہ جادں سے محی پربات بخربی واضح ہوجاتی ہے کہ حواریوں کا مقصد پر نہیں تھاکہ ان احکام کوغیر ہودی میعیوں کے لئے کیسر شعوخ کر دیں ، بلکہ مقصد یہ تھاکہ ان کے دین عیسوی میں واضل ہوئے کے لئے ایسی کوئی شرط ما تدرزی جلت ،

یه تقامواریون کااصل موقف بیس کا اعلان تردشیم کونسل بر کیاگیا تھا، لیکن امکی بعد جب برتباس اور برتس انظا کید بہنچ ، تو پرتس نے حواریوں کے اس اعلان سے خلافا کدہ انتظام اور برتسیم وین سشر وی کروی کر قردآت کے تام احکام قلمی طور نیسوخ ہوں اس کے احکام ایک بعنت سے جس سے اب ہم بھوٹ کے ہیں، اور بسب اور برت بنیں دی ، اور بسب ان برعل کرنے کی کوئی خاجت بنیں دی ،

ظاہرہے کہ پوتش سے اس دیوے کو قبول کرنا گویا دین عیبوی کو پاکل ہیں۔ کرڈ المنا تھا ، اس سے اس موقع پر لیکٹس اور پر نباکس نے پوٹس کی خالفت کی جرکا ڈکڑھ دہون نے اس طرح کیاہے کہ :

سه بی افی میتلی و بهاری کتب مقدسه امریجه بیده ایس ایام الدین دمسر کے واپ ناصری میسی مطبوع بیجی اشاعت خان فیروز به در دود، کا مجدد ا

شكه گفتيون ۳: ۱۳۰ ،

ادراس واقعه مح متصل بعد برتباس نے بوتس سے ناراص ہوکراس سے جدائی اختیار کرلی تھی داعمال دا: ۵ + ۱ اسم

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر بطرش اور بر تباس نے جو کا مرحلے پر بطرش اور بر تباس نے جو کا مسل کے اس کی مقالفت کی متی اس کی دجہ سے اصلی عیسا تیوں کا آيك براطبعة يونس سے بركشنة بوكمياتها، يبال تك كالمنتنيكا علاقه بوتا متر غيرة مون كاسك تحاد اں بھی اس کی دج سے شورش بیدا ہوگئی تھی جس کی بنا۔ پر گلنتی کے لوگ پوتس کی طر سے بزئن ہونے تھے ۔اس لئے اس نے انعاکیہ میں بیٹھ کرمکلیٹوں سے نام ایک خطاکھا جس میں بنیایت شدّ و مدیکے ساتھان توگوں کی مخالفت کی عمی جو پیر قوموں سلے لئے ثربعیت كوكسى بمى درج ميں واجب بھل سمجتے ستے، يہ خلامتعد دوج وسے وتس سے و وسرے خطوط کی بنبست متاز درج رکھتاہے، ایک تواس سے کریہ پوتس سے جودہ خطوط میں تاریخی اعتبارے ببلاخطه، د آسرے اس لئے کہ یہ دہ پہلاموقع ہے جس میں اس نے خوب کمل کراہے لفريات كالعلان كياب، اس عقبل اتن وضاحت ك سائمة اس لے ليتے نظريات بیان نہیں گئے، تیسترے اس لئے کہ وہ اس نطاکے اندر بڑے جلال میں فتال آیا ہے ،اور بار بار ابنے کا لغوں کوملعون مسترار دیتاہے، چوشتے اس کے کہ اسی خطی اس نے مہلی بارپ وصاحت کی ہے کہ مجے دین عیسوی کی تعلیم علل کرنے سے لئے کہی حوادی سے واسطے کی صرورت بنیں ہے، بلکہ مجے براہ راست بزرمیتروی علم حصل ہواہے،

پرکس کی اصل حقیقت کرمعلوم کرنے سے لئے اس نطاکا مطالعہ بہت صروری ہی ا ر لئے ہم ذیل ہیں اس نحط سے متعلق چنداہم با ہیں بیش کرتے ہیں ، اس نعلکا ہیں نظر بی ملی مین کی نے ان الفاظ ہیں بیان کمیا ہے : آس زبر دست خط کے کلھنے کی وجربے تھی کربعض بیودی ماکن میری ن اس انجیل پرحل کیا تھا جو ہوتش نے گلتیہ کی کلیسیا ڈں کو بینجاتی تھی ،

> کے عبارت کے لئے دیکھئے ، مقدمہ بناص ۱۳۱ و۱۳۲۰ کے واتنے رکرمیسائیوں سے کام میں افسیل سے مرا د تملیخ دین یا نم ہی نظام ہو تاہے ،

ان جو فے اسستادوں کی تعلیم برسمی کرجس اسمیل کی بوتس منا دی کرتا ہے، دہ سیجی زندگی میں مرون بہلا قدم ہے ، فرمیسیموں سے لیے برری برکت على كرفے سے لئے يہ حزورى ہے كم موسوى سشىرىيت يرعل كريں (٢:٢) .... ده يوتس يرالزام كالمست كت كدوه باصول اور مقالى كابيكن بوا خود قوشراجست برعل براس ، نیکن و مرید ول سے مطالب بنیس كرتا ، كدده بمی ایساکری ، ان مع معلے کاطرابیہ یہ کھاکہ دہ پرتس کے اخستسیار کو پیکمر اس کی منادی کو کھو کھلاکری کہ وہ سیج سے بارہ رسولوں سے مختلف ہے، ادداك يعق عصل نبيس بميونكه اول الذكر برصورت بي يونستس بر <u> فوقیت دیکھتے ہیں ا</u>ظاہرے کہ ایسی منطق اور د لاک<mark>ک عل</mark>ق نو مرید ول کی اکثرے مغردن ادد برگشته بوگی ا در کالفین نے اینا مقصد یا لیا ہے الدانسايكلوميدًا براانيكايس اسخط كابين نظراس طرح بيان ميا كياب. ت وہرتس کو بعد میں معلوم ہوا کہ رحکانیہ کے لوگوں میں ) انخواصن کا خلومی ادربیبس ایسے احجاج کرنے دا دوسنے بیدا کیاہے کرج محلتیوں کویہ نیمین داورہ سے کم ہوتس کی اینسک کویہودی قوایمن سے کہا بوتاجلت، اورس طرح قديم اور السلي حاري ( Aposiles ) كى معلیم ہے، ایک محمل میمی و مد کی سے انتہ اور موسوی رسین بمی سروری ب دومرسه الفاظ مي كلتيون كوريقين والمايحها تماكه تتح كيسيعاني نظسم كا المتعان على كرف كع لئة تثنا جائز داسته قردآت برعل كرناب بونا) فرمدوں ( Converts ) کے عنے منروری ہے ، یہاں کک کوان سے نے بھی ج بت برسی سے میسانیت ک طرف تن بی ، یہ دخل اندازی رزیاے قدمے کلیسیاکی یہودی یی جاعت سے تعلق رکھتے

سے، اسمیں سفد ید طور پرخطو مقاکداگر تورآت کو خان کی گیا تو کلیسلسے
اخلاقی مفادات ترباق ہوجائی گے، اُن وگوں کی ہدرو یال المعنی کی
ازی کے ساتھ تھیں، جیساکداس کا عکس اعمال سے باب ما میں نظرا تاری بنظام ران ہوگوں کی سرکردگی بعض ممتازا فراد کر ہے ہے ہے۔
بنظام ران ہوگوں کی سرکردگی بعض ممتازا فراد کر ہے ہے ہے۔

ان عبار توں سے خطاکشیدہ جلول سے مندرج ذیل تا کے برآ مرموتے ہیں ، اد گلتیہ میں پرتس کے منازا فراد ستے ،

- ۱ن دیکول کا کمشایہ تھاکہ غیر توٹ ہو دین عیسی میں بغیر ختنہ سے داخل ہوتی ہیں، میری ان کا بہلا قدم ہے ، میکا میری ہیں ہو ان کا بہلا قدم ہے ، میکا میری زندگی سے متنہ اور شریع ست سے شام احکا ۔
   حزوری ہیں ،
- ا یونگ کیت سے کرون میسوی کاسترع دندبرکای صرفت واروں کوسیجیا ہے ویش کونہیں،

سہ ان وگوں کے نیال کے مطابق مقدیم اوراصلی واربی کی تعلیم یہ تی کہ محسل میں خری کہ محسل میں خری کرنا خرد ہیں۔

اس سے صاحت واضح ہے کہ پر تس کے معرضین کا اصل اعتراض یہ تھا کہ وہ وارپی کی فالفت کر رہا ہے ، اوراسے اس بات کاحق بنیں بینچیا، ابغا اگر واری اس معلیے میں پر تس کے بعنہ ان ہوتے تو اس کے لئے بواب دہی کا سیعت است یہ مقا کہ وہ یا تو خود کو ل پر تس کے بعنہ ان ہوتے تو اس کے لئے بواب دہی کا سیعت است یہ تھا کہ وہ یا تو خود کو ل خط تھنے کے بیات وارپی سے لکھوالی جس یہ وضاحت کر اکرتمام حواری میرے ہونیال ہیں ، اوروہ یرقی کی کونسل میں یہ فیصلہ ہے ہیں کہ غیر قو مول کے لئے فقت وغیرہ ضروری بنیس ہے ،

اکر خود ہی تک منا بھا تو اس میں سے وضاحت کر اکرتمام حواری میرے ہونیال ہیں ، اوروہ یرقی کی کونسل میں یہ فیصلہ ہی ہیں کہ غیر قو مول کے لئے فقت وغیرہ ضروری بنیس ہے ،

کر اصل حواری اس کے بیخیال ہیں ، اس کے بات وہ یہ دی کی کرتا ہے کہ مجھے وہی عیسوں کی کرتا ہے کہ مجھے وہی عیسوں کی کرا ہے کہ میں کہ میں میں کرا ہے کہ کرا ہے کہ میں کرا ہے کہ وہ کرا ہے کہ میں کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا

الما السائيطرية إيرانيكارس مع ومقاله "Galatians, Epistle to the " على المائيطرية إيرانيكارس المائي

تست سے وتبیری حواریوں سے تعلیم یا اُن کی حابت مصل کرنے کی کوئی مزورت نہیں، بلکہ مجھے خود ہراو داست وحی کے ذریعہ ملم عطا کیا جا کہت ، دہ لکمتاہے:

کے ہما تیو، میں تھیں جاتے دیتا ہوں کرو خوشخری میں نے ستان وہ انسان کی موان سے آبیں ہم بنی ادر نہ بھے سکھاتی کی سی تہیں ہم کی کا در نہ بھے سکھاتی میں ، بلکہ بیوع مین کی طرف سے جھے اس کا مکا شعر ہوا میں کھلتیوں ا: ۱۱ و۱۱)

به رآسته جل کرده علی الاعلان پوآس کومملامت کے لائق "اور برنباس کو ریاکا ر قراد دیاہے (۱۲ ۱۲ ۱۳ ۲۱) اور ایناساراز دریہ ٹابست کرنے پرصرف کرتاہے کہ مجھے براہ سا

نداک طرفتسے وحی ہوتی ہے،

اس سے صاحت ظام رہے کہ جس مرجلے پر پر آس گلتیوں کوخط لِکھے رہاہے اس مرجلے پر حواری اس سے ہم خیال ہمیں ہے سنتے ، ورنہ وہ پہلے ہی قدم پر یہ کہکر ساری بحث ختم کرسکٹا متعا، کہ حواری میرہے ہم خیال ہیں ،

اس بریداع واص کیا جاسکتا ہے کہ آخر دور کے عیسانی علمار سے نزد کی گلتیوں کے نام وہ آس کا خط بر وشکی کا اس کے اس نام وہ آس کا خط بر وشلیم کو تسل سے بہلے لکھا گیا ہے، اور بونکہ اس کو نسل سے بہلے کسس معاصلے میں حوار یوں کا نقت نظر داضح نہیں ہوا تھا ،اس سے پر تس نے اپنے اس خط میں ان کا حوالہ نہیں دیا،

میکن ہلائے نزویک ہے خیال درست ہیں ہے۔ کرگنتیوں سے تام خط پروشلم ناملی بہلے لکما گیاہے، اس لئے کراس خطیس پرتش لکمشاہر ہ۔

منیکن جب کیفا دبیاس الماکیدی آیا توی نے دوبر دجو کراس کی

خانفت کی بمیونکه ده ملامت سے لائن مقام ۱۱،۱۲) اس میں پوتس پعلی سے انطاقیہ میں آنے کا ذکر کر رہاہے، ا دریہ واقعہ لاز مجاروم کو

كربد مكاب وجيهاك السايكلوبية إلى الكايس ب:

سله بهارئ كتب مقدسه من ۳۵۳ ،

"کلیوں ۱۹۱۱ میں پوٹس برحقیقت واضح کرتا ہے کہ یروشلم کونسل سے معاہدے کے با دجود اپلڑس نے غیرقوموں سے متعلق امین پالیسی میں تذیذ ب کا اظہار کریا ہو

اس سے مان فاہر ہے کہ یہ واقعہ یروشیم کونسل سے بعد میں آیا تھا، یز بہت سے
اکر سوائے بھاری اس واقعہ کویر وشیم کونسل سے بعد قرار دیتے ہیں، لوئی دیک اور بع
پیرٹس استھ نے واقعات اسی طرح بیان سے ہی ، اور اس بھلے سے تیور بھی صاف بتار ہی ہی گہید واقعہ یہ وقت یر وشیم کونسل سے بعد کا ہے ، اس لئے کہ بہت پیرٹس یوٹس کو قابل ملامت اسی وقت قوقرار نے سکتا ہے ، جب اس نے بہت اپنے موجود و طرز عل سے خلاف کوئی اقراد کیا ہو ،
اگر لیکس نے بہلے یہ اقراد نہ کیا ہو تک غیر قوموں کوموس سرلیست سے اسکام چوڑ نے
کی اجازت ہے تھ بہت ہو ہو آس نے سان سے قابل الاست کیسے قرار نے سکتا تھا ، اس بطے کا
ما اس کی مخالف ہی ہو ہے کہ بوٹس نے پروشیم کونسل میں بہت کی جا بت کی تھی ، اور اب
دو اس کی مخالف سے کر دہا تھا ، اس لئے پرتس نے اس قابل الامت قراد یا ، ابذا لاز مرا
یروشیم کونسل افعاً کیہ میں بوٹس کی احداث کی میں ، اور چ کھ گھنیوں کے نام خطابی
پرتس پوٹس کی افعات کی رہا تھا ، اس لئے گلیوں کا خطابی پروسٹ کے اور اس کی کا آب کا کھا گھیا ہے ،

ہذا ہما ہے نزدیک میسائرت کے ملما ہمتعترین ہی کی داسے میجے ہے، جے جی، ٹی مینٹی نے اس طرح بیان کیاہے کہ:

له برٹانیکا، ص ۱۹۲۳ ج ۱۰ ، مقالہ بیلس و Peter ) واقع رہے کہ بڑانیکا کے مقالہ بھارنے اف بھار نے آئے جا ، مقالہ بھارت کا کے مقالہ بھارت کے اس نقطۃ نظری تردیدی ہے ، کہ کلتیوں کے نام خطری دسلی ہو۔ دکھا گیا بھا، دحوالہ بالا)

میں بہتریال میا ما کا مقاکہ بوتس نے اسپے تیمرے بٹ رتی سفرے در اِن میں مشریا اس وقت اس علاقہ رکلتیہ ایک ملیساؤں کو یہ خط لکھا، جب رقبا سے وگوں کو رومیوں کا خطائح رکیا تھا، اور یہ واقعہ اعمال ہوا کی مجلس سے بعد کا ہوگا ہے

مندرج بالاست سے یہ ہیں پائے شوت کو پہنچ جاتی ہیں: سنسان اللہ برتنباس اور دوسرے حواریوں نے شروع میں یہ سمجے کر بوتس کی تصدیق

کی تمی که ده می معنی میں دین عیسوی پرایمان لا چکا ہے،

۲- اسى بنار پروست دراز كك برنباس پونس سے سائدر دا،

٣- كررنباس في اس بوجدائي خسياري اس كاسبب نظرياتي اختلات تما،

- سو۔ یروشلیم کونسل میں حواریوں سفے غیر قوموں کے لئے ختنہ دخیرہ کے احکام کو تعلی طور پر
  منسوخ نہیں کیا تھا، بلکہ اس بات کی اجازت دی تھی کہ غیر تویں ان احکام پرعل
  کر بنیری دین عیسوی میں داخل ہوسکتی ہیں، اور یہ علم سبی زندگی کی طون پہلا قدم ہوگا

  ملکن پوتس نے اس بات کی تبلیغ نٹر وع کردی، کہ قورات کے تنام احکام خسوخ ہو بہری کے
  یس، یہ ایک لعنت تھی جس سے ہمیں چوڑ الیا گیا ہے رسمانیوں ۱۳:۳) اور آگر تم خات کر اور کر تر تباس نے
  کراؤ کے قومسے سے تم کو کی فائدہ نہ ہوگا " دکلتیوں ۱: ا) تو بعل س اور بر تباس نے
  انطاکیہ میں اس کی مخالفت کی رسمانیوں ۱: ۱)
- ۹۔ حواریوں کی اس مخالفت سے پونش کے خلاف زبردست شورش بر با ہومی کہ وہ اس محالکما، حواریوں کی مخالکما، حواریوں کی مخالفہا، حواریوں کی مخالفہا،
- اس نطیس اس نے وارئیل کواپنا ہم خیال ظاہر کرنے سے بجائے ان کی مخالفت کا ذکر کیا، اور اپنا سارازوریہ ٹابت کرنے پرصرف کیا کہ بھے دین میسوی کی تشدیح یں حوار ہوں سے علم حال کرنے کی ضرورت نہیں ، بلکہ بچھ برا و راست وحی سے ذراجہ علم دیا گیا ہے ، رکھنتیوں ا، اا د ال)

سله بادی سب معتدسه دس ۳ مسر

الم من مراسب المسال من من كورك بردية جياز قرق جلاجا كب ، تاكرد بان اپناكام ملا مركم ، اس سے آمح اس سے متعلق تا يخ كى دُمند چا جاتى ہے ، اورجس نے سوال يہ ہے كہ بر نباس جو كليسا كے ابتدائى دُور ميں اہم ترين شخصيت تعنا ، اورجس نے اپن سارى زندگى تبليخ و دعوت بيں صرف كى تتى ، كيا پولت سے اختلات كرنے كے بعداس لائق مجى نہيں دہتاكہ پولس كے شاگر در لوقا دغيرہ ) چندسط دول بي اس كا كچه حال ذكر كري اس سے صوائے اس كے اوركيا نيتجم اختركيا جاسكتا ہے كہ بر نباس پولس كى اصسل اس سے صوائے اس كے اوركيا نيتجم اختركيا جاسكتا ہے كہ بر نباس پولس كى اصسل حقيقت جان جكا تقا ما در اس محے بعداس كی تا متر كوششيں يہ دہى بمل كى كم يولس نے دين عيسوى بيں جو تو ليات كى بين ائن سے لوگوں كو با خركيا جاسے ، اورظا بر ہوكہ يہ سرگرميا ل

ك برا يكارس ١١٨ ج٠ مقاله: برناياس ،

من برنا ماس المعنى تبيرتعت ريادا تعرب ما المي بجب بم بدر يحية بن أيراد المعنى المراد المعنى المراد المعنى المراد المعنى المراد المرد المراد المراد المراد ا لکسی جوئی ابخیل برآ مربوتی ہے ،جس سے سیلے ہی منفے برب عبارت ہے کہ ، کے عزیزو: الشرقے جعظیم اددعجیب ہے ، اس آخری زیانے ہیں ہیں این بی ایس عصیح کے دریعہ ایک جنام رحمت آزمایا، اس تعلیم درایتوں مے ذریع جنس شیطان نے بہت سے وگوں کو گراہ کریے کا ذریعہ بنایا کا ج تغزی کا دعوی کرتے ہیں ، اور مخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں اسیح کو الندکا بیا کتے ہیں، متنہ کا اکار کرتے ہیں جس کا اللہ تے ہیشہ کے سے سکر ! ے ، اور برخس گوشت کو جا تزکہتے ہیں ، ابنی سے زمرے میں وسٹن مجی گراہ ہو گلیا ،جس کے ہاکیں میں کھے نہیں ہمرسکتا، مگرا نسوس سے کے ادروہی س بے جس کی وجرسے وہ حق بات لکھ رہا ہوں، جو میں فے لیوع سے ساتھ رہنے سے قروران سن اور دیھی ہے ، تاکہ تم نجات پا و، اور تمتین سشیطان گراه رکرے،... ادرتم الندیے حق میں بلاک جاؤ ادماس بنار بربراس مخص سے بج جو تھیں کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کر تاہے، جومرے لیے کے خلاف ہو، تاکہ تم ابری نجات یاؤ " دیرنباس اجا ۱۹) یہی برنا باس کی دہ انجیل ہے جے عصة و دان کس جہانے ا ددمثلنے کی بڑی کوشیں كحيس ادرس سے بايد ميں اپنوس مدى عيسوى من ربعن انحصريت ملى الشعليہ وسلى تشریعین آددی سے کمی سوسال بہلے، وب جیلاشیش اول نے بہ مکم جاری کردیا مقاکد کسس كتاب كامطالع كرف والامجرم بحماحات كأن ادراج يهماجا أب كريم كم المي كمن مريخ

له دیجے انسآتیکلوپیٹریا امرکانا میں ۲۹۱، ج ۲ مقالہ برنباس ،چیبرس انسائیکلوپیٹریا میں ۱۹۰۶ ہے۔ مقالہ جیکا ٹیکش اور مقدمہ انجیل برنا آبس از ﴿ اکر خلیل سعادِ سعریٰ بی ، کله انجارائی دارود لرجہ) جلد سوم ، صسے ایک طویل حاشیے یں ہم نے ایجیل برنا ہاس کا خصل تعارف کوایا ہے ، اوراس کی اصلیت کی تحقیق کی ہے ، صرودت ہوتواس کی مراجعت کی جانت ،

یاس کے بعد میں س بات میں کس سسبری گفاتش روحاتی ہے کہ موجودہ عیسائی مدر ب سروسر لونس کے نظر ایت میں ، اور معنرت علیا استلام یا آپ سے حاروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں فیاتی حد بیث بعد یہ یومنون ؟

## پولس اور بطرس

بناس سے ساتھ پرتس سے تعلقات کی نوعیت سمجھ لینے سے بعد آئے! اب ہم دعیس کہ پطرس سے ساتھ پرتس سے تعلقات کیسے ستے ؟ اور پطرش پوتس سے نظر ابت سے حامی ستے ، یا مخالف ؟

جناب پھڑس کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ انھیں کیقولک چرچ ہمیث ہے مروار کلیسا تسلیم کرتا ہیا ہے، اورائھیں تمام حواریوں میں سب اور نجا مرتبہ طال ہے اور انھیں تمام حواریوں میں سب اور نجا مرتبہ طال ہے حواریوں کے کارناموں کی تفعین بیان کرتی ہے، بندر ہوں باب تک پھڑس کی تقریباً تمام مرگرمیوں پر مفصل روشنی ڈائس ہے، اس تمام عصم میں پھڑس اور پوٹس ہم خیال نظر آتے ہیں، لیکن انتبائی چرت آئی بربات بہ کو کہ کتا ہجال جس کی تصنیعت کا مقعد ہی حواریوں کی مرگزشت بیان کرنا ہے، بندر ہویں باب کے بعد حواریوں کے مرواد پھڑس کے حالات بیان کرنے سے یک بیک خاموش ہم جاتی ہے، اور اس میں آخر دباب ۱۸ کے اور اس میں آخر دباب ۱۸ کی لفرنس کے حالات بیان کرنے سے یک بیک خاموش ہم جاتی ہے۔ اور اس میں آخر دباب ۲۸) تک پھڑس کا کہیں نام نظر نہیں آتا ، جمیں میک کنن تھے ہیں۔ اور اس میں آخر دباب ۲۸) تک بعد پھڑس کتا ہوا کے واقعا کے واقعا تھا تیا ہو جاتا ہے ہم

ادرانسائيكلوسير إبرانيكاس يه:

مستاب عال میں پیآس کا آخری ذکر دیر وشلم کونسل متعلق ہوجس میں اس فے غرق مول متعلق بنیایت دسیع المشربی کی یالیسی خهت میار کی تھی تھ

From classifice constantine P 116 dt

يه انسايكلوبيد إبرانكا، ص١٩٢ ج ١٠ مقاله: بطرس ،

قدر قی طور پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر می جیسا تھ سے اعظم الحوار بن کا نشب ویک ہے ، اور بیندر ہوس باب ہے بیال کا اس معالی کا کوئی صفح جس سے آبار ہے مالی است میں ہوتا ہے ، اور بیندر ہوس باب ہے بیال کا است کا است کا است کا کہیں نام بھی نہیں آتا !

اس سوال کا جواب بھی ملکتیوں سے نام بوتس سے نطکی اس عبارت سے مشاہ جس کا اور بار آجکا ہے ، بوتس کمتا ہے ،

مع میکن جب کیفا رید به برس کا د وسرانام ہے ، انطآب کیے میں آیا تو میں خرد درد موکراس کی مخالفت کی سمیونکہ وہ ملامت کے لائن تھا "رگلتیوں ۲: ۱۱)

ہوراس کی خالفت کی ، یوند وہ مدون سے اس کے متاسل احداث است الدیکا ہے ، دونکھنے مقد جی ان کیا جا چکا ہے ، یہ واقعہ تر شام کونسل کے متاسل احداث اس سے واضح طور پر یہ تھی بھی بھا کہ یر دشام کونسل کے جو کہ بقرات فی سے ان کی کوئی مخالفت بنیں کی کئی ، اس لئے پولس کا شاکر داتو قا اپنی کا ب اعمال میں سے بر اس کے بولس کا شاکر داتو گا اپنی کا ب اعمال میں ان کا ب اس کونسل سے بعد بطرات انسان ہوگیا ہی سے ، اوروہاں بولس سے خودسا ختہ نظریات سے سبب ان کا بولس سے اختلاف ہوگیا ہی اوروہاں بولس سے خودسا ختہ نظریات سے سبب ان کا بولس سے اختلاف ہوگیا ہی اوروہاں بولس سے خودسا ختہ نظریات سے سبب ان کا بولس سے اختلاف ہوگیا ہی انسان کے مالات کھنے بندکر دیتے ،

م ان شوا بدکی روشنی میں بیگان غالب قائم بوتا ہے کہ انطاق کید میں اس اختلات سے بیش آ عانے کے بعد لیکر سے بیش آ عانے کے بعد لیکر سے بیش آ عانے کے بعد لیکر سے بیش آ عانے کی جستیار کر لی تھی اور اضول نے بھی بوش سے مائک کوئی جاعت بنائی تھی، آگر دین عیسوی کے جی عقائر کی شبلیغ اضول نے بھی بوش سے الگ کی شبلیغ کی جانے ، اس کی تا تید لوآس کی ایک اور عبادت سے بھی ہوتی سے ، کر بھیوں سے نام خط میں وہ لکھتا ہے :

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُس وقت کینا دبینی لیٹرس) نے اپنی اُلگ جا 'ت 'بنا لی تنی جو بوتس کی جاعب سے مشار سمتی الدان د و نول جا عنوں شری مبلاست ہور ہے۔ 'بنا لی تنی جو بوتس کی جاعب سے مشار سمتی الدان د و نول جا عنوں شری مبلاست ہور ہے۔ ان اینکوسیٹریا بڑنا نیکا کامقالہ نگار بھی اس عہار ت سے بین تیجہ اخاد کر ۔ تیے ہوئے نکھتا ہے ۔ " ایم نتمیوں ا: ۱۱ کی عبارت بیان کرتی ہے کہ کرنتھس میں کیفا د بطرس اکی ایک جاعت بن گئی متی "

یروشلم کونسل کے بعد لیآن کا صرف یہ تذکرہ ملتا ہے ، ظاہرہ کہ اس کی روشنی میں بھائے یہ اس قائم کرنا کچے مشکل نہیں ہے ، کہ لیآس نے ، صل دین بیسوی کو بہ آس کی بھر بھائے بھائے کہ کمتنی کو بہ آس کی ہوں گی ، گرافسوس ہے کہ اس دقت ہائے کے کمتنی کو بہ شعیں کی ہوں گی ، گرافسوس ہے کہ اس دقت ہائے کے کمتنی کو بہ سارا بہ آس سے محمد تندین کا لکھا ہوا ہے ، اس لئے اس سے کہے بہ نہیں ، چلتا کہ لیاآس سے بعد کہاں گئے ؟ ادرانموں نے سیکا رنامے انجام دیتے ؟

بعن نوگ کہتے ہیں کہ وہ الیشیا سے کوچک ہی سے علاقوں میں رہے ،اورزیا وہ تر

اہمیون سے علاقے میں ان کا قیام رہا، اور آئر تیوس، کیمنٹ اسکندری اور طرفو تین وغیرہ
کام ساہے کہ وہ روم میں رہے، آریجن، یوسی ہیں اور جیر آور کا خیال ہے کہ افطآ کیم ہیں
ای وفات کا بھی کوئی یفتنی حال معلوم نہیں، طرفولین کا کمناہ کے کہ اضیں
شاہ نیر و نے شہید کر دیا تھا، آریجن کہتا ہے کہ اسمیس او مٹا لفکا کرسولی دی گئی تھی (بڑا فیکا
ص ۱۹۲۲ و ۲ ۱۹۲ ج ما مقالہ یطرس)

ایمان کے معطوط ایمان کیک شہرہ ہور سکتاہے کہ با تبل کے عدنا مرت حبد یدی ایمان کے معدنا مرت حبد یدی ایمان کے معطوط ایمان کیا ہیں ، ان خطوط میں بِعلَرس نے تعربہ با اہنی نظریات سے ، بلکہ دومرے خط میں تورہاں کہ انہا ہے کہ بات کے معلوما میں تورہاں کہ انہا ہے کہ بات کے ایمان کی ایمان کے ایمان کی ایمان کے ایمان کی ایمان کے کہ بات کے ایمان کی ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے کہ بات کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے کہ بات کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے کہ بات کے ایمان کے ایمان کے کہ بات کے ایمان کے کہ بات کے ایمان کے کہ بات کر بات کے کہ بات کے کہ

ہمایے بیائے بھپائی پونس نے بھی اس مکمت کے موافق جواسے عنایت ہوئی تمقیس بھی لکعا ہے ہ : ۲۰ - پیل س ۱۵۰۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پونس اور لیقرس میں کوئی اختیالات نہیں بھا ، اِس شبرکا ہوا ہے ہہ ہے کہ ان رونوں خطوط کے بلمے میں طود عیسائی محققین کی دائے یہ ہے کہ ان کی نسبت پی فرس واری کی طویت درست نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ کسی اور شخص کے پیس جس کا نام پی آب متحا، یا مجرکس نے لسے جعلی طور پر بی آس حواری کی طویت خسوب کیا ہی جہاں تک میں ہے اس سے بائے میں انسانی کطو پیڈیا ہے مقالی کا کے مقالی کا کے مقالی کا کی مقالی کا تعلق ہے اس سے بائے میں انسانی کھو پیڈیا ہے انہا نہا ہے مقالی کا کے مقالی کا کہ کو کا کہ کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کے کہ کا کہ کی کا کہ ک

بہت ہے اقد وں نے یہ ابت کیا ہے کہ اس خط سے مضایین ایک این سے متعلق میں جو پہل کی وفات سے بعد کی تا ریخ ہے ، مثلاً دالمدن اس خط کے اوا اور اور اور اور اور اور میں مصائب در آزا کشوں کا ذکر ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سے عیسائی آبک خو فناک کا ذکر ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سے عیسائی آبک خو فناک اکر افتی سے گذر ہے سے ، انصیں مطامتیں اور بدا میاں برواشت کرنی بڑری تھیں ۔ . . . . یہ تام حالات اُن حالات کے مشیک مطابق بھر ہی جہنی نے ٹرا آبان سے نام خط میں بیان کے بی ، لہذا اس دلیل کی دو اس کی رواشت کے بیتی میں در کھا گیا ہے کہ بھا کی اور بہا گیا ہے کہ بھا کی اس مطابق کی میں یہ کہا گیا ہے کہ بھا کی ایس بیان کے بی ، لہذا اس دلیل کی دو اور میں یہ کہا گیا ہے کہ بھا کی ایس بیان کے بیت تعلق رکھا ہے ، اور ایس کی وفات کے بہت بعد لکھا گیا ہے ہو

آ تھے انسامیکو پیڈیاکے مقالہ تھارنے اس بات پرمزیر دلائل میں کئے ہیں اکریہ خطابیل کا ہنیں ہے کی

ر با و دسموا خطاء سواس کی حالت بہلے خطاسے ہمی زیادہ نازک سے ، اس کلمال بیان کرتے ہوئے انسائیکلومیڈیا برلمانیکل کامقالہ تکار مکتابے :

جس و بقل سے بہلے خطاکو کیمٹولک خطوط میں سہے بہلے بائبل کی فہرست میں جگہ دی گئی تھی ،اس طرح اس و دسرے خط کو سہت آخریں جگہ دی گئی ،اس طرح اس و دسرے خط کو سہت آخریں جگہ دی گئی ،اس کنڈریہ بیں اسے بمسری صدی کے اندرتسلیم کیا گیا تھا ،

داں سے یہ قسط تطنیہ سے کلیساک فہرست مسلّم میں شامِل ہوا، نیکن روم میں آسے چوتنی صدی سے پہلے قبولیت مصل مذہوسکی اورسوریا سے کلیسانے تواکسے حیثی صدی میں قبول کیا ،

اس خطکی اصلیت پرمندرجہ ذیل اعتراضات سے بجرجی دزن کی وج سے عام طور پراس ... دعوے کو غاط جما کیا ہے کہ اس کا سند پارس ہو ۱- پہلا وہ شخص جس نے اسے پہلاس کی تصنیعت قرار دیا ہے، آریجن سے، ادر وہ خود اس بات کا اعترافت کر اس کی اس کی اسلیت متنازع نیہ ہے،

۲. اس کا اسلوب ازبان اورخیال د سرمت بداس کے پہلے خطا سے بلکہ بردے جہد ؛ مدّ جدیدے مختلفت ہیں،

۳۰ بداخلاق ادر جوٹی تعلیم کے جو والے اس می دیتے ہیں دہ کم میں ایس کے بیادہ کم کمی ایس کے بعد کی کمی ایس کے بعد کی معلوم ہوتے ہیں جو بیارس رسول کے بعد کی معلوم ہوتی ہے،

۲۷ - پیجوداہ کی ٹرکت اس خطاہے پیا*ٹس کی تو ریہونے کو اور مش*تب بنادیتی ہے،

د اس خط کے ۱۹:۳ میں یہ آس کے خطوط کو جوالہا می طور پر قابل تسلیم قرار دیا عمیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط و دسری مدی سے بہلے کا کھا ہوا ہیں ہے ،۔ ۔۔ ۔ ، ہوسکتا ہے کہ یہ خط مقری کھا ہوا ہیں ہے ،۔ ۔ ۔ ، ، ہوسکتا ہے کہ یہ خط مقری کھا تھا ہو ، جہال یہ بہلی بارمنظر یام برآیا، یا ڈیش مین سے خیال سے مطابق ہو سکتا ہو کہا ایٹ آئے کو میک میں کھا تھا ہو ،

اانسائیکلومیڈیا برٹائیکا، ص ۱۴ سے ۱۷ مقالہ۔ "Peter, Second Epistle of." میک کنن نے بھی ان خطوط کومشتبہ قرار دیا ہے: 116: ہے۔ 2011 Christ to Constantion

اس عبارت سے صاحت ظا ہرہے کہ خود ختن عیدن ماراس خط کو بیآس کی تصنیعت کے سے انکار کرستے ہیں، اہذا ال خطوط کی بنار پر بینہیں کہا جاسکتا کہ بیتآس ہوتس سے ہم خیال سے انکار کرسے ہیں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا، ادر دو فوں میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا،

# لعقوب اور لوتس

حضرے بیج طیا سلام سے زلمنے یں لیقوت ہیں آ دمیوں کانام تھا :

۱۔ یعقوت بن صلفی ، اسمعیں لیعقوت اصغری کہتے ہیں ، اُن کا ذکر صرف شاگردد
کی فہرست ہیں آیا ہے ، دمتی ، انہم ، پانچوان عور تول سے ساتھ جو صلیب سے گر دہے تیں و پال ان کا صرف نام ندکور ہو، (مرتس ہا، ۲۷) اس سے علادہ پوئے عہد نامة جدیدیں ان کا سمجھ مال معلوم نہیں ہوتا،

۲۰ بینونت بن زبری ، به نوت اواری سے بھائی تھے دمتی ۱۰: ۲) کیکن انھیں صفرت مسیح علیہ استدام سے و دیے آسائی سے کچھ بی وصد سے بعد بھر و آیں باد شاہ نے تلوار کے ذریع شہرید کر دیا تھا دامعال ۲:۱۲) ابذا آن کو اپنی زندگی بیں پرتس سے کوئی خاص واسط نہیں پڑا ، اور یہ پر وشلم کونسل سے بہلے ہی ونیا سے تشریعت سے تھے ،

ا بعقوت بن اوست نجار جنیس انجیل می صفرت سے علیا سالام کا بھائی ترار دیا گیاہے دمتی ان اور ان ان بیل ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفرت سے علیات الله کی زندگی میں آپ برابیان نہیں لات سے ، (دیکھے مرق ۱۱ دیو جنا، ، ۵) یا قوانو دقت میں ایمان لات سے ، اور سکھے مرق ۱۱ دیو جنا، ، ۵) یا قوانو دقت میں ایمان لات سے ، یا اُس وقت جب کہ بقول پو آس حصرت سے علیا السلام حیات آئید دور سال الله حیات آئید دور سال میں معلوم ہوتا ہے کہ اضیں آر شام کی کلیدا کا صدر نتخب کیا گیا تھا کی دوجہ کہ بر دشلم کونسل کی صدادت امنوں نے کی دوعال کا دور اور میں میں معلوم ہوتا ہے کہ اختیار قوموں نے کی دوعال کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختیار قوموں نے کی دوعال کا دور ہوتا ہیں میں میں معلوم ہوتا ہے گئی تو موں سے کے ختنہ دی و کو دین ایسوی میں دوخل مور نے کی شرط قوار نہ دیا جاتے انسان میں اس بات پر تقریباً تمام عیسائی علما کا اتفاق ہو دوخل مور نے کی شرط قوار نہ دیا جاتے ، لیکن اس بات پر تقریباً تمام عیسائی علما کا اتفاق ہو

سمان کایفری عبوری اور عارضی حیثیت رکمتا تھا، ورند وہ قورات کی سخ سے ساتھ إبندی
سے قال سے مسٹر جیس میک کنن پر شلم کونسل کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ترجت پسند إراق نے اگر جه اس و قت اس وسیع المشر بی کہ ہی کہ حالیت کی حالیت کی تھی، لیکن وہ اس پر کسی طرح مطمئن نہ تھی، یہاں تک کہ
یعقوت نتنہ کے مطالب سے دست کی ہونے کے اوج دیبودی چیوں
اور میز قوموں سے آزاد اند میل جول کی راہ میں پابندیاں باقی رکھنا چاہتا تا
اور میز قوموں سے ساتھ کھانے سے "باذری ہے ہو۔
میزاکی اور موقعہ پر لیعقوت کے ایرے میں کہتے ہیں ،
میزاکی اور موقعہ پر لیعقوت کے ایرے میں کہتے ہیں ،

" ہے سیقس سے مختصر فوٹ اور ہیج سیس سے نسبة طویل تذکرے سے یہ بات نا ہر ہوتی ہے کہ بعقوت سے بختہ اور کیساں کروار اور تورآت کی بات نا ہر ہوتی ہے کہ بعقوت سے بختہ اور کیساں کروار اور تورآت کی بابند ہوں نے بہردیوں سے دل جیت لے شعبیہ

بچر اطعت یہ ہے کہ یر وشلم کونسل سے بعد کتاب اعال میں بعقوت کا ذکر صرف ایک مجر اطعن یہ ہے کہ یر وشلم کونسل سے بعد کتاب اعال میں بعقوت کا ذکر صرف ایک مجلد آت کی خلاف ور زیوں پر کفارہ اداکر نے اور تورآت پرعل کرنے کی تنقین کی ہے دا عال ۲۱: ۱۱، ۱۳، ۲۱ ا

اس سے کم از کم اتنی بات دصاً حت کے ساتھ نابت ہوتی ہے کہ لیعقوب ال فلا آئی کے ساتھ متن ہے کہ لیعقوب ال فلا آئی کے ساتھ متنفی نہیں ستے ، جو ہوتس نے بعدیں اخستیار کرنے ستے ، دبا وہ خطبو بیعقوب کی ملاحث منسوب ہوسواس سے بارے میں جمیں میک کنن سکھتے ہیں ، "ولا تل کا وزن اس بات کی تائید نہیں کر تا کہ اس کا مصنعت بیعقوب سے ہو

<sup>4</sup> From Christ to Constantine P. 95

at 1514 P. 119

Inid P. 120

## بؤحناا وربوبس

بقرس اوربرتباس کے بعد حواریوں میں بلند نوئ مقام بیر حقابی نربری کا ہے ، اور بعد کا میک کنن اسھیں کلیسا کے بین ستونوں میں ۔ ، آیک بھا جا آ ہے ، دلچسپ بات ہوکہ بعد ساس کی طرح یو تحتام می تیر دشلم کونسل سے بعد کتاب اعمال سے پر بیک فاتب ہوجائے ہیں اور اس سے بعد ان کا بھی کوئی حال معلوم نہیں ہوتا ہمیں میک کتن ایھے جم فاتب ہوجائے ہی ترقیم کما نفرنس سے بعد کتاب اعمال سے واقعا ہے خات ہو خات ہو تا ہمیں کہ واقعا ہے خات ہو جا گا ہے ، جبکہ دہ اس کا نفرنس سے بعد کتاب اعمال سے واقعا ہے خات ہوجا گا ہے ، جبکہ دہ اس کا نفرنس میں کلیسا سے بین ستونوں میں گئر اسمان میں کا بیت معلوم نہیں گئر اسمان سے اپنا تبلیغی کام کس مجگر انہوں نے اپنا تبلیغی کام کس میں معلوم نہیں تی

اس سے مجی واضح لور پریہ قیاس قائم ہوتاہے کہ بَرِ شِلم کونسل کے بعد جب پھآس اور بَرْنباس ہِ تَسَی واضح لور پریہ قیاس قائم ہو گئے ستے واس وقت تو حنانے ہمی اس سے ملک ہوگئے ستے واس وقت تو حنانے ہمی اس سے ملک گئے جست یا رائی متنی و بنا ہرائی سے الگ ہوگئے ستے واس کے مسل تعلیات کو بھی لانے کی کومیشسٹ کی ہوگئ واس سے قائر و دل نے بروشلم کونس کے بعدائ کوکسی تذکر ہے گئے ہوگئ ہوگئ واس سے قائر و دل نے بروشلم کونس کے بعدائ کوکسی تذکر ہے گئے ہوئے ہیں سمجھا ،

ره گئی انجیل بیرته اور وه تین خلوط جویوحنا کنام سے جمدنامهٔ جدید میں موجود ہیں ا سوان کے بارے میں ہم بچھے تفصیل کے ساتھ یہ بات نابت کر بچے ہیں کہ خود عیسائی عسلا، متا خرین کا اس پر تفرین اجماع ہو جکاہے ، کہ ان کا مصنف یو حفّا حوآری نہیں، بلکہ یو تحد ا بزرگ ہے ہے۔

سله العناصفر ۱۱۸،

سك دريخت معتدمه معنی ۱۱۱

#### دُوسر\_ے واری

یہ نو دہ حوار مین سے جن کا ذکر کتاب اعمال یا عمد نامر بعد یدی دوسری کتابوں یں آیا ہو،
ان کے علاوہ بود دسرے حوارین ہیں ان کے حالات ان سے زیادہ پر دہ رازیں ہیں، ان سے
بارے یں ہی ثابت نہیں ہوتا کہ پوتس سے آن کی ملاقات بھی ہوئی تھی یا نہیں ، جیس میک کنن
بحتے ہیں :

آسے فلیش دغیرہ سے بارے میں بھی اسی طرح کی روایات نقل کرنے سے بعد غاصل مستعن نکھتے ہیں ا

> میر کہنے کی ضرور تب ہی ہمیں ہے ، کہ یہ تمام کما نیاں خالص افسانے ہیں ا یہ مکن ہے کا قرآما اور بر کمائی کوہند ترسستان جانے کا موقع ملاہولیکن ہند توسستان سے کہی خاص علائے کو اس سلسلے میں قرد کرنا مشتبہ ہے ۔

نہ اسم ادبرہم نے حضرت سم علیہ السلام کے بارہ حوادیوں کے حالات کی جو تحقیت اسکا مے اس کے دان کے حقیت اسکے اس سے یہ بات داضح مہوجاتی ہے کہ:

۱- باره حوار بول میں سے در تو وہ ستھے جو یر وشلم کونسل سے بہلے ہی استقال فرما گئے تھی بینی بیعقوب بن زیدی داعال ۲:۱۲) اور میود آه اسسکر بوتی داعمال ۱۸۱۱)

۲۔ اورسات واری وہ ہیں جن کا حضرت سیسے علیہ السلام کے ورچ آسانی کے بعد کوئی حال معلوم نہیں ،لیعنو تب بن حلفی ، نوعما ، برنگمائی ، بیرد آ ، ندارس ، اندرآ دس ، فلتیں ۔ اورمتی ،

۳۔ باتی بین حوارین بیں سے برنباس اور پواٹس کے بارے بی ہم نے تغصیل سے ساتھ بیٹا بت کردیا ہے کہ دہ بروشلم کو نسل سے بعد پڑنس کے ساتھ سنگین نظریا فی اختلات کی بنا ، پر الگ ہوگئے تھے، اب صرف پولٹھنا بن زبری دہ جاتے ہیں، اُن سے بارے بی ہم ہم چھے لکھ آئے میں کہ بچاتیں اور برنبانس کی طرح بر وشیطم کو نسل سے بعد وہ بھی اچا کے کم نام ہو جا ہیں، ادران کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ،

اس تشدی و تربیسے یہ بات کمن کرسا منے آجاتی ہے کہ واریوں نے ہوتس کی صرف اس وقت تک تعدین کی تھی جب بھٹ کہ اس نے دین بیسوی کی تعربیت کے لئے کوئی قدم بنیں اسٹایا سے امکین پر وشلم کونسل کے بعد جب اس نے لینے انقلابی نظریات کا اعلان کیا و در محلیں دج ہوتس کا بہلا خطہی، اُن نظریات پر ہے ہے کا اعلان کیا و تام وہ حواری جو اُس وقت موج در شے اس سے جُدا ہو گئے ،

اس لے کتاب آعال میں ترڈسلم کونسل سے مالات کے پوتس کو ان حاربوں ہے کہ جس طرح شیروسٹ کرد کھا گاگیاہے، اس سے بہتیجہ بکا انا قطعی غلط ہی کہ حضر سے سے کے حواری حفارت میں بخ سان معنوج سے حواری حفارت بوتس سے نظریات شلیث ہجتم اور کفارہ وغیرہ میں بخ سان معنوج سے محق حقیدت بہی ہے کہ ان نظریات کا بہلا بانی پرتس ہے، اور صفر ہے عیدا استام یا آئے حوار ہوں کا ان نظریاست سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ،

### يولس كيمخالفين

اب يہال قدر تی طور پر کک سوال بيدا ہوسکتا ہے، اور و ويد کو آگر وا قعة پرتس نے وين عيدوى بين قرميم و تقريف کر ہے آيک ہے فربسب کی واغ بيل ڈالی تقی جو حضرت عين عليه السلام کی تعلیات سے يکسر مختلف مقاء تواس کی کیا وجہ ہے کہ پرتس کی کوئی مؤثر کا خت نہيں گی گئی، اس کے نظر آیات عيسائی و نیا پر بچا سطے ، اور اصل دين عيسوى باکل نا بو و ہو کر رہ الله جب اس سوال کا جواب ہم تا پيخ سے صفحات بين تلاش کرتے ہيں تو ہيں واضح طور سے نظر آتا ہے کہ تا يخ عيسائيت کی ابتدائی تين صديوں بيں پرتس اور اس کے نظر آتا ہے کہ تا يخ عيسائيت کی ابتدائی تين صديوں بيں پرتس اور اس کے نظر آتا ہے کہ تا يخ عيسائيت کی ابتدائی تين صديوں بيں پرتس کے نالفين کی تعداد اور ان کا اثر ورسخ پرتس سے ہوتس سے اثر اس سے محسل طرح کم نہيں مقاء ليكن اتفاق سے جب تيسری صدى عيسوئي ميسائيت آز فطين سلطنت کا سرکاری و بہب قرار پائے تو پرتس کی جامی جاعت مکہ مت پرخالب ہو تا مواد پرخالب آگی ، اور اس نے نہ صرف بيد کہ اپنے مخالفوں کو بردر کھیل ڈالا بلکہ وہ تا مواد بھی منا تع کرنے کی کو سرش تی کہ جب پرتس کے مخالفوں کو بردر کھیل ڈالا بلکہ وہ تا مواد بھی منا تع کرنے کی کو سرش تی کو برتس کی خوالفین است تدلال کرسے ، اس کا تیج بھی منا تع کرنے کی کو سرش تی کہ جب پرتس کے مخالفین است تدلال کرسے ، اس کا تیج بھی منا تع کرنے کی کو سرش تی کو برت ہو ہو تس کے خوالفین است تدلال کرسے ، اس کا تیج بھی منا تع کرنے کی کو سرش کیا ، اور وفتہ وفتہ اصل دین عیسوی کا نام و نشان پکل

ابتدائی تین صداد بسیس شدّت سے ساتھ پوٹس کی مخالفت کی حمی اس کی مجھے مثالیں ہم میاں مختصراً بیش کرنے ہیں:۔

ا۔ پوس کی مخالفت تو شھیک اُس دقت سے شروع ہوگئ تمی جب اُس نے یر دشلم سینسل سے فیصلے سے ناجائز فائدہ انظاکر قراآت کو اِلکلیہ منسوخ کرنے کا اعسانان کیا تھا، دہنی مخالفین سے جواب میں پولس نے گلتیوں سے نام ابنا معسرکہ اللّااء خط لکھا تھا، انسابٹکو پیڈیا بڑائیکا سے جوالہ سے ہم یہ نابت کر پیچے ہیں کہ پولس سے اُن مخالفین کا ہمنا یہ تھا کہ جوا اصل جواریوں کی تعیلم سے واکوں کو برخستہ کرد ہا ہے، یہ مخالفت کرنے والے قدیم کلیساکی یہودئ سیے جاعت سے تعلق رکھتے ۔ تھے اود ۱۰ ان نوگوں کی مرکز دگی مبعض ممتازا فراد کر رہے ستے ، ۲۔ یہ مخالعثت پوتش سے خطوط سے بعد کم نہیں ہوئی ، بلکہ بڑہتی چئی حمی ،منٹرجیس میک ممتن جھتے ہیں ۱۔

الم المحافظ المساح كردت إا بخبل أو حناك مصنعت المات حادد المحافظ المحت المحت

۳۔ دومری مدی عیسوی کی ابتدار میں آئیوس ، بہولیکس انبی فائیس اور آریجن بکست فرقے کا تذکرہ کرتے ہیں جے لصرائی ( Nazarenc ) اور .... ابو ن ( Ebionites ) مرشح کی ایر آئی ان لوگول کا شرکہ کرتے ہوئے گئے ہیں ، فرقہ کماجا تاہے ، مسٹر ہے ، ایم را برلس ان لوگول کا تذکرہ کرتے ہوئے ہیں ، مسئر ہے ، ایم را برلس ان لوگول کا تذکرہ کرتے ہوئے ہیں ، تذکرہ کرتے ہیں ، تی فدائی کا ایکا دکرتے سے اور بہتس کورسول تسلیم کرتے ہے ، مسئول کے اور بہتس کورسول تسلیم کرتے ہے ، ایم خوالی کا ایکا دکرتے سے اور بہتس کورسول تسلیم کرتے ہے ، ا

له و تعجية مقدمه سره اوسه ما بحوالة برط نعكام ما ١٩٠١ ج ١ ، على معنف برآس كا باكل بم خيال تقاء

From Christ to Constantine ch. VII 4

J. M. Robertson, History of Christianity, London 1913 P. 5 of

اورانسائیکلوپیٹیا برٹانیکاکا مقالہ تکارآر تیوسے نقل کرے بیان کرتاہے : آن دیگوں کاعقیدہ بہ مقا کرمسیع ایک انسان ستھے ، جے معجزات دیتے

محقے سمے اید لوگ بوتس سے باہے میں برتسلیم رز کرتے سمے کہ وہ موسوی وین سے برگشتہ ہو کر عیسائی ہو گھیا تھا، اور یہ لوگ خود موسوی مشراحیت

سے احکام اور زیموں بہال تک کہ ختنہ پرہی معنبوطی سے سائھ کا دہندہتے

۳۔ پھرمیری صدی میں بال آف سموسطا کے نظرات ہی تقریبا ہی ستے، بوسلائے ہے سلاک کی اس کے اثرات سلائے کہ اس کے اثرات کی مسلک کی اس کے اثرات کی مسری میں دستیں اور آر آیوس سیقل کھا بستیں فکر کی صورت میں اس کی تاثید کرتے نظرات ہیں،

۵- پرچیمی صدی میں آریوس ( Arius ) سے فرقے نے تو تثلیت کے مقید کے خلاف پوری عیسائی دنیا میں ایک ہنگہ مچادیا مقا، اس زمانے میں یہ بحث کتنے ذوروں پر بھی ؟ اس کا انداز و تدمیم توایخ سے ہونا ہے، عیسائیوں کا مشہور عسالم مقیورڈ درٹ ککھتا ہے :

"برستبرا وربرگادک بس تنازعات اوراختلا قات اعظ کھوٹے ہوتے ، ہو
تام تر بذہبی محقا ندے متعبان ستے ، یہ ایک ہنایت المناک مرمل مقاجی پر
آنسو بہانے چاہئیں اس لئے کہ اُس و قت کلیسا پر زبارۃ مامنی کی طرح
بیردن دشمنوں کی طرف سے حلم نہیں ہور اِ تھا، بلکراب ایک ہی ملک کے
باشند سے جوایک بھت کے نیچ ہے اور ایک میز پر بیٹھتے ستے ، ایک
دو مرے کے فلات بر مربیکا رستے ، لیکن نیزوں جنیں بلکرز با فول سے م

ال برتانيكا، ص ٨٨ ج ، مقاله: Ebionites

عله تنويل كهالة ويجة مقدمة اص ١٢ ادراس كرواش،

Theodoret, quoted by James Mackinon, From Christ to Constantine of the 1V

سین اگریس کے ساتھ کی ہے، اس سے بھی یدا دازہ گایا جا سکتا ہے کارتیک کی تردیجی بسط و تفسیل سے ساتھ کی ہے، اس سے بھی یدا دازہ گایا جا سکتا ہے کارتیک کا فرقہ کہتی ابھیت اختیار کر گیا ہ تھا ، اوراس سے بیروکار کتے زیا وہ تھے ؟

الد مجرسہ ۱۳ میں شاہ تسکن اور کی گئی، لیکن اول توجیس میک کنن نکھتے ہیں :۔

ارتیس سے نظریات کی تردید کی گئی، لیکن اول توجیس میک کنن نکھتے ہیں :۔

میر کہا بہت شکل ہوکہ اس کونسل میں تام مالم عیسائیت کے نا تندے

مرکب تھے، اس میں مغرب سے علاقے سے بہت کم افراد سٹا بس بھواس کونسل میں آدیت سے مافریت یونان تھی ہے ہواس کونسل میں آدیت سے نظریات پر ایک منسل سے نے بھی خیدگ سے غور ہیں کہا ، تعیر گئی ہے غور ہیں کہا ، تعیر گئی ہے غور ہیں کہا ، تعیر گئی ہے غور ہیں کہا ہوئے ۔

جوبنی آریوس کافار مولاکونسل کے سامنے بڑھاگیا، آسے فررا بھا ہ کرکھراکا کمرسے کردیاگیا، ادراسی لمحے اسے فلفادر جوسٹ قرار دیدیا گیا ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا اجمیں میک کنن کے الفاظ میں سنتے ،

ماہتانی شیس کی پارٹی کو چ ککم شاہی دبا و اور برکاری بیشت بناہی عصل تھی اس کئے وہ فتح پاکتی اوراس سے سائھ مذہبی مباحثات میں حکومت سے کشتہ وہ این اجرواس تعبدا واور ندہبی انہار داستے پرمزائیں جاری کرنے سے مذات کو مبھی فتح ہوئی ہو

جیں میک کنن نے اس سے بعد تغییل سے ساتھ یہ می ککھا ہے کہ اس فیصلے سے بعد مجی حرصے کہ اس فیصلے سے بعد مجی عرصے کک عرصے کر دست اختلافات چلتا دہے ، خاص طور سے مثر تی عیسائی توکمی طرح نیقیہ کو نسل سے فیصلے کو مانے سے سے تیادن ستے ، لیکن دفتہ یہ فیکو مستنے توکسی طرح نیقیہ کو نسل سے فیصلے کو مانے سے سے تیادن ستے ، لیکن دفتہ یہ فیکو مستنے

بزورا منيس ممنزاكردياء اوراس طرح بدمخالفتيس معيى بريحتيس ،

اس تغیسیل سے بہات واضح ہوجاتی ہے کہ عیسا یّست کی اِستدائی بین صدیوں میں پولٹ سے نغاریات سے ہے شارمخالفین موجود سختے ،ا دواس وقت کک کثیر تعدا دیم کمتی رہے جب کیک کے مکومت نے ایخیس بزورختم نہیں کردیا ،

ابم ابن قری زمانے عمل است کو آوال است کے خود عیدان علمارے کو آوال است کی زمانے میں رہانے میں ،جن سے آپ یہ اندازہ کرسکیں سے کہ آوال کو عیدا بتدت کا پانی فت را دست کا فاقع پر تہنا ہمارا ہیں ہے ، بلکہ دہ عیدان علما یہی ہی گئا تید کرنے پر میرور ہی جنوں نے غیر میان نداری کے ساتھ با تیل کا مطا اور کہا ہے :

ا۔ انسائی تکو بیڈیا بر اینکایں پر آس کے مالات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ا

معنفن ایک بحتب فکرس یں سے ڈبوریڈ (۱۵ میں کوبلا مثال ذکر کیا جاسکتا ہے ، اگرچ کی بھی اصتباد سے پرتس کا منکرنہیں ہو: تاہم دہ اس سوال کا جواب دیتے ہوت کہتا ہے کہ پرتس نے بیٹ یہ کواس قدر بدل ریا تھا کہ دہ اس کا دوسرا بانی بن گیا، وہ ودحقیقت اس سکلیسانی میسا تیت کا بان ہے جو بیوس میے کی لائی ہوتی میسا تیت ہے باکل مختلف ہے ، پرلوگ کہتے ہیں کہ یا تو بیس کی اتباع کردیا ہوت کی ان دونوں پر بیک وقت عمل بنیں کیا جاسکتا،

Walter Von

۲۔ اور پوتس کا ایک مشہور سوانخ مطار والٹرو دین لو تی وینک ر برد سرد میں کیمتا ہے:

" بال وی الگار و سے مہتاہ کہ بوتس کوج وا تبی طور پر ابرا ایم کی اس سے مقاد اور این نظریاتی انقلاب سے بعد مجی فریسیون کا فریسی مقاد اُسے مقاد اور اس کی ابخیل سے با سے جن کوئی قابل اعتاد علم مطلق ہنیں مقاد بسوع اور اس کی ابخیل سے با سے جن کوئی قابل اعتاد علم مطلق ہنیں مقاد المدایہ بات کسی طرح سننے سے الائت ہنیں ہے کہ جو دی اربی طور تبلیدیا ہے۔
بین انتھیں بوتس نام سے اس شخص کو کوئی ایمیست و بی جاہے ،

آج بھی کلیسا اپ آبدائی در فے کی بنار پرشدید مشکلات دوجاد ب و آن سے اٹرات کے اٹرات کے اٹرات سے اٹرات کے ہرکان مدکک انجال کو تباہ کردیا، در اس کے اٹرات نے ہرکان مدکک انجیل کو تباہ کردیا، دیا، در اس کے ساتھ درآ دکیا، جس نے بیودی مستر بانی کا نظریہ اپ تام دازم کے ساتھ درآ دکیا، اس نے بیودیوں کا پورا تا ریخی نظریہ ہم پرمسلط کردیا،

بہتام کام اس نے قدیم کلیسا کے وگوں کی سندیکا لغت کے ہا درمیان انجام دیتے ،جوہر جیزکہ یہودی سنے ، گراق لو یہودی اخازی بہت کی ہونسبت کی ہونسبت کی ہوئی انجیل دسترار ند دیتے سنے ہوں انجیل دسرار ند دیتے سنے ہوں انجیل دسرار ند دیتے سنے ہوں انجیل دسرار ند دیتے سنے ہوں ۔ سرحامزی پہتس کے بیشتر کا لغین انہی خطوط پر سوچتے ہیں جو انگادگا کے بیان کتے ، اب بھی وگ بہت جلدائی تعناد پر ذورویتے ہی جوہی تو اور پہت ہو ان کے بیان کتے ، اب بھی وگ بہت جلدائی تعناد پر ذورویتے ہی جوہی تو اور اور پہتس کے درمیان پایاجا تا ہے ، . . . . . . کی خص کو اس باستان در اور درمیان پایاجا تا ہے ، . . . . . کی خص کو اس باستان در اور درمیان پایاجا تا ہے ، . . . . . کی خص کو اس باستان در اور درمیان پایاجا تا ہے ، . . . . . کی خص کو اس باستان در اور درمیان پایاجا تا ہے ، . . . . . کی خص کو اس باستان در درمیان پایاجا تا ہے ، . . . . . کی خص کو اس باستان در کال طور کو کی خالص اور اصار تعلیات کو کمل طور کو اس اور اصار تعلیات کو کمل طور کو کو کو کی خالص اور اصار تعلیات کو کمل طور کو کی خالص اور اصار تعلیات کو کمل طور کو کا کو کی خالص اور اصار تعلیات کو کمل طور کو کی خالص اور اصار تعلیات کو کمل طور کو کی خالص اور اصار تعلیات کو کمل طور کو کی خالص اور اصار تعلیات کو کمل طور کو کی خالص اور اصار تعلیات کو کمل طور کو کھوٹی کی خالص اور اصار تعلیات کو کمل طور کو کھوٹی کو کھوٹی کو کو کو کھوٹی کے کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی خالص کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھو

ما۔ اگرچنودلوئی دینک باتس کے مرکزم مامی ہیں، گروہ ہوستگن اسٹیورٹ جہینین سے اس قول کی ائیدکرنے ہیں کہ :

ملاس نے دیسی بوتس نے عیسایت کو کمڑی کرے ہے میردیت سے الگ ایک نام ایک مطاکی، اس لے وہ ان کلیساؤں کا خالق بن کیا، جونیوع کے نام پر سے لیہ بیرے لیہ بیرے کی ا

نيزائع بل راكب جُلُه اولي وَسَك كبت بن :

مع اگر بِرِنس نه به تا توعیسا بست بهودی نه به سب کا ایک فرد بن جا آ اور کوئی کا مَنائی زمیب مذہر تا تاہ

کیااس بات کا کھلااع راف نہیں ہے کہ میسایت سے ایک کا تناتی خرہب بنانے کے شوق میں پوٹش نے حضرت سیح علیا اسلام کے لائے ہوئے دمین کو بدل ڈالا، لوئی وئیگ کے نزد کیس یہ پوٹش کا قابل تعریف کا رنا مسہ الیکن ہا ہے نزد کیس میں وہ چیزہے جے تولقت کی مہتے ہیں، میں م

۱- پوتس سے ایک اورسوائع بھا جبکتن جونچ تس سے حامی ہیں ، پوتس سے مؤالفین کا نظریہ نقل کرسے آخر میں اس باست کا اعترا من کرتے ہیں : مہم پوتس نہ ہوتا تو عیسا تبت مختلف ہوتی ، اور آگر بیدع مذہوتے تو میسات نامکن تھی ہے :

م. سطف الركيب و The Nario e Gospet Re . red )

سے نام سے ایک مثاب شائع ہوئی ہے جورابرٹ کر تیس ( Robert Grove ) اورچ شوا پوڈدو ( Josana Poaro ) کمشترکہ تصنیعت ہی مؤخرالذکر ایک مشہور میں ان بشب کا لراکا ہے ، اِس کتاب سے مقدے یں بِرتس یرفعسل ا ریخ تنفیدکشکیری ہو؛ اورثا بت ممالکیاہے کہ حصرمت عیسی علیہ استسلام سے ذہرسب کو پوتس نے بری طسسرے مجاڑ ڈالا تھا، اور اس بنار پر صنرت عیسیٰ علیہ اسسلام سے اصل حواری اس سے ناراض ستے ہے۔ ہم نے اور مختلف میسائی علماء سے جو حوالے بیٹ سے ہیں ،ان کی حیثیت ہمنے مونداز خروادے سکی ہے ،ورند الم لوتس کے مخالفین اور ناقدین کے اقوال اسمام کے سامتہ جس کے جائیں تو بلاشبہ ایک منیم سماب تیارہوسے ہے ، ان چندا تنتباسات کو بیش کرنے کا تقصد صربت یہ دکھلانا مخاکہ خود عیساتی علماریں سے میمی بے شا . لوک اس بات کا اعترا ت کرنے برمجبور بي كمموجود وعيساتيت سے اصل باني حصرت عيسيٰ عليه اسسلام بسي بي الكريس بي، امید ہوکہ مندرجہ بالا دلائل وشوا بدایک حق پرست انسان پر بین تعیقیت آشکار کرنے سے لے کا فی ہوں مھے کہ موجودہ عیسائی ذہب حضرت عینی ملیہ استلام کی اصل تعلیات سے کوئی مناسبست نهیں رکھتا، وہ تمامتر بی آس کی ایجادہ ، اس بنار براس ند بهب کا صبح ، ام عیسات كے بجلت ميولسيت ہے، \_\_\_ واخورة عُوانا آن الْحَدُن يَدُوس بِ الْعُلِين :

Forkes Jackson, The Lythog by Food, Landon 1933 P. 18

4 炔 **)**\$\$

#### <u>تيبراباب</u>

## حصرت مولانار حمث الشرصاحب ميرانوي م مُصنّفت اظهرار الحق"

حضرت مولانار حمّت الشرصاحب کیرانوی آن خدا مست بها برین بی سے بی جن کی از دگی کا برسانس دین اسلام کی خدمت کے لئے و تعن مقا، امنوں نے ایک ایسے زبانے بی حق کا آدازہ بلند کیا مقا، جب حق سے پرسستار وں کے لئے جگہ دار کے شخے لئے ہوتو سے مالا مال ہے جمنوں نے جلی طور برق کو سخے ، تا پینے اسلام ایسے حصرات کے ذکروں سے مالا مال ہے جمنوں نے جلی طور برق کو پھیلا نے اور بہنجانے کی مو تر خدمتیں انجام دیں ، اور ابنی زبان اور قلم سے دین اسلام کا دفاع کیا ، دوسری طرف ایسے جا نبازوں کی بھی کی نہیں ہی جنوں نے دین کی حفاظت کے لئر تعاور الشہ تعاور الشہ کیا ، اور اس کی آبیاری سے لئے اپنا خون بیس کیا، لیکن ایسے لؤموں کی تعداد الماشہ کم ہے ، جنوں نے قلم اور تلوار و دول میدانوں میں اپنے جو ہر دکھلائے ہوں ،

> تلت دران که براه توسخت می کوستند زشاه باج سستانند و خرقه می پوسشند

بہ جلوت اند و کمند سے بہم و مہنجیب بہ فلوٹ اند و زمان ممکاں درآ غوسشند بر وزِ بزم سسرا باچ پر نیان وحسسر ہر بر وزِ رزم خود آگاہ و تن مسئسرا موسیشند

مولاً على مولاً على ما دولانا رحمت الله صاحب كراً المحروم ومع والمعلى مولاً المحتلى الله على المحتلى عبد الرحمٰن كاذروني الطان محمود غونوئ كى فوج بس شرعى حاكم متع ، يدعهده قاصى عسك ك نام سے سلطنت ترکیبہ سے ز مانے میں بھی ہمیشہ رہاہے، اور آخری خلیفہ سلطان محدر شادخان فاس مرحوم سے زمانے تک اس عدرے برمتازعلما بمعتبرد کتے جاتے ستے،جو فوج سے تام شرعی معاملات اورمقد مات کا تیصله سیاکرتے ستھے بشیخ عبدالرسن گاؤر ون سلطان محود عز نوی کے نشکر کے سامحہ قاصبی عسکر کی حیثیت سے ہند وسستان کتے ، اور جب سلطان نے سوتمنات برحلہ کیا توبہ نوج سے ساتھ جادیں شریب ستھے ،اور یا تی آبت ک مع سے بعد میں قیام جست یار کرایا، پائی تیت کے قلعے سے پنیچ آیس کا مزاد ہے، یشخ عبدالرحمن محاذرونی حمی اولادیس ایک بزرگ مجیم عبدالکرمیم کے نام سے گذری ہیں ہومولانا رحمت النہ صاحب کیرانوی سے آسٹویں جدّا مجدیں ، یہ ور بارا کری کے مشہور طبیت ستے، اور مکیم بینا سے ام سے معروف، ایک مرتبہ شاہ اکبر لا ہورسے قریب جاندنی رات میں ہرنوں کی آرائی کا تا اُشا دیجہ در ہاتھا، اتفاقا ایک ہرن نے مجیسے کراکت رک را نوں سے بیج میں سینگ مار کراکسے زخمی کر دیا، علاج کیا گیا جھرا فاقہ منہوا، تو ابولغ منتل کے منورے سے میم بنا "کو پائی بت سے بلایا گیا، ایک ماہ سائٹ ر دزمے بعدصحت ہوگئی، اس پرشهنشاهِ اکبرَ نه مکیم بتیناصاحت کو دسشیخ الزمان "کاشابی نطاب عطا کیا ، پیمن<sup>یا</sup>

له مفصل نسب نامه سے لئے ملاحظ ہو آیک مجا پرمعان ازمولانا محد سلیم صاحب مسارد سارد میں معلود سے معلود سے معلود سارد میں معلود تیر میک معتلمہ ،

سے صاحبزانے تکیم محرح آن صاحب مرحم بی اپنے والدے ساتھ بادشاہ سے علاج بی بمرق مصروب سب سفے ،اس سے اسمندی سفاف می محرف مصروب سب سفے ،اس سے اسمندی سفاف میں قصبہ کرآنہ جا گیرے طور پر عطا کیا گیا تھا ، شاہزاہ سکی سفور پر خطا کیا گیا تھا ، شاہزاہ سکی سفور کا نان کا اقب ویا، بعد میں جبا جمیر نے اسمندن صوبہ وکن اور سمور آت کا اور شاہج آں نے صوبہ بہآد کا کور زمین کیا تھا ،

حسیم محدّاحن سے دوسے بھائی حکم عبداً ارحم صاحب رجن کی ساتویں بہتت ہیں مولا ارحمّت اسٹرماحب کرانوئ آتے ہیں بھی اپنے بھائی کی طرح صاحب منصب جانچی اور چیا تکمیرے عبدیں در بارسے خاص طبیب سے ہیں ،

برجسكم محرس ماحب وكرآن بطرما كرعطا بواتوعنان فاندان كابرا احد التي المستم محرس معرض ماحب وكران بطراح المراح المرا

اسرائی حالات اسرائی حالات سخے، اورائی آباء احبداد کے ابنی مکانات میں جادی الاد سیستال میں کو بیدا ہوت، مولانا نے ۱۲ سال کی عمر تک قرآن کریم بھی خم کرایا، اوراس کے

سله شهنشا وتبا گیرلکوتها بی سمجه ۱۱ م آذرکو مقرتب خال کی جاگیر میکند کی آنه میں نزد لِ اجلال کیا،آل سرزی پرمقرنب خان نے باغ اوریما داست تعیر کواتی بین بهند ۲۲ ما ۵ خدکورکو بین ابل محل سے ساتھ باغ ادریما دات کی سیرکوگیا، اس باغ بی برقسم کے مجیل وار درنفش سے جودے نگا سے گئی بی، باخ کی نیر سے بین بہت محفوظ ہوا ، اوربہت تعربیت کی عوتر کسے بانگیری مرتب مولوی احدی دا بودئ صحه می ماجودی صحه ۲ ملوند لابورست الباری ا تقد فاری اورابتدائی و بنیات کی کتابی این بزرگوں سے بڑولیں اس کے بدعلوم اسلام کی خیصیل کے لئے دبئی تشریعین سے سے ، جہاں حصرت مولانا محد حیات صاحب و بھی بی بہما را جہ مدرسہ قائم کیا ہوا ہم اسلام میں آپ کے والدمولوی خلیل الشرصاحب و بھی بی بہما را جہ ہند و را قربها و رسے میرمنشی مقر بہرت ، اور و مقررج بہاڑی سے قریب قیام اختیار کیا، اس تو مولانا کہ دیرست اپنے والد آب و والد اجد کے مولانا کہ دیرست اپنے والد آب و والد اجد کے باس و سے مولانا کہ دیرست اپنے والد کا باتھ بٹانے سے لئے باس دیتے ، اور را جر کو اکر اس مسلم القرار کام سے حصرت مولانا کے ملحد کی اختیار کی ، اور محضوق کی علی شہرت میں بالا خراس کام سے حصرت مولانا منتی سولاندہ ہے۔ کر لی ، اور محضوق کی علی شہرت میں بالا تقرار کام میں مولاندہ کے ۔ کر اور حصرت مولانا منتی سولاندہ کے ۔ کر اور حصرت مولانا منتی سولاندہ کے ۔ کر اور حصرت مولانا منتی سولاندہ کے ۔ کر اور میں تیا، اور ان سے مسلم القبوت اور میں آرا ہدکا ورس لیا،

الرج حصارت مولانا رحمت المدرصاً حبث كے ابتدائی اسا تذہ مولانا محد حیات میا ہے۔ ادرمولانا مفتی سقدالندسا حب شمے الحرمندرجہ ذیل مصرات سے بھی آپ کوشرب تلت ذ

مصل ہے:

(۱) مولانا احد على معاحبٌ بثر ولى منلع منظفر تكر ، جوآخر مي رياست بليآل كے وزير جو تحقيقے

د۲) عادت التُدمولاناحا فغاعبدالرحن ماحدجثيّ بياستادشاهِ دقت شخص، تمام عوم د فنون بي مهارت آمّد د كمت شخص، لبنّ نظام الدين اوليارٌ بي أن كامزادب،

رم، مولانا الم مخبن صاحب صبياتي . ان سے فارسي پرمي ،

دمى كيم فيص محدماحت ان ے علم طب كى يحيل كى،

رہ ، معنفت اوکا آریم سے ریاضی پڑھی ،

ے مرسیدا حدخاں نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کلسا ہو آبکا علم فیعنسل قابلِ مثال اوراہ تی رشک مقار د آخا دالفندا ویڈ ص ۱۷۲۱ میں ج ۲) سے فراخت کے بعدا ورسنے الم سے قبل مولا کھنے قصد کیرآف میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا تھا اس مدرسہ کے میں مدرسہ قائم کیا تھا اس مدرسہ کے مینکڑوں کلا مذہ میں سے حضرت مولا آم محتسلیم صاحب مذالیم ہم مدرستہ صولت یہ مکم معالم سنے مندوجہ ذیل نام بطورخاص و کر فریاسے ہیں ،

ا . مولانا عبدالسميج صاحب داميودي ، (مصنعت سمراري)

اد. مولانا احدالدين صاحب جكوالي

۳۔ مولانا نوراً معرصاحب امرتسسری

مور مولاتاشاه ابوا تغرصاحب

- ه مولانا شاه طرقت التي صاحب مديتي دمشبودمناظ ميسايست ومصنعت وافع البيتا واستيصال دمين ميسوي )
  - 4 مولانا قارى شهاتب الدين عماني كيرانوى
    - ه مولا ؛ ما نظ آلدين صاحب دجا نوى
  - ٨. مولانا امام على صاحب عمان كرانوى
  - ۹- مولانا عبدالواب صاحب ويورى بانى مدرسدانها قيات انصالحات مداس
- ۱۰ مولانا بررآلاسلام صاحب عثانی کرانوی بیتم عمیدیکتب ناندشاسی قسطنطنید بیرجب مولانا بجرت کرے مکر متر مدتشر لین لے گئے تو آپ کا صلعت ورس سینکرون طلبار اور علمار وقت پرشیل بوتا متما، کمر مکرمہ میں آپ سے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ

يه البعن خاص المده سيدنام يهين،

- ١- تسرلين حسين بن على سابق المير مجاز وباني حكومت وشميه ،
  - ٧- مستيح احوانجار سابن قامي طاتفت
- ٣ . مستيخ القرار حفريت مولانا قارى عبدالرحن مماحب ألا آبادى
  - ٥٠ مشيخ عرصين المنياط بانى مرسد فيري مكرمه

- ه استشيخ احدابوالخير مغتى الاحنات كم تكرمه
- ٦- مستييخ اسعدالد بان ، قاصبي مكد و مدرس سجد حرام
- ، و مشيخ عبدالرتن سرائع بشخ الائم دمنى الاحناف بلكة المكرمة
  - ٨- مشيخ معدحا مدا بجدّا ديّ، قامني جدّه
- و. مستنيخ محدعا بدالما لكيم مفي المالكية بهكة المكرمة والمدرس بالحرم الشربين

١٠ مشيخ عبدالله وملان ، من مشابير علمارا لحرم

بوکرا شقال سندرجین ، اعزه نے دوسری شادی سے لئے اصرار کیا، محرکا فی عرصے کست آنے دوسری شادی مذکل انتقال برحمیا

چا بخ آنیے اپن حکر براینے جیوٹے ہمائی مولوی محدملیل صاحب کو ملازم رکھ کردا حب ک

ملازمت سے علی گی جست یاری، اورکی آندینج کردرس و تدریس سے ساتھ تر ویوعیسا تیت کی مدر مدری سے ساتھ تر ویوعیسا تیت کی مدر مدر مدروعیت است

خدمت بي مصرون بوسخة،

ر در علیسا ترست کی حدرات این مولانا نے میسائین خانقاہ علام ملی شاہ کی قرکیشن ار در علیسا تیست پرا بنی بہل تصنیف ایر مولانا نے میسائیت پرا بنی بہل تصنیف الله الله عالم مارس مولت الله وام خارس را بن بہان میں تو من مرس مولت مولانا محدستیم مرطبعم بمرم مرس مولت الله وام خارس مالی میں تو من مرس مولت مولانا محدستیم مرطبعم بمرس مولت مولانا محدستیم مرس مولت

مكەمكرمە يخري فريلتے ہيں:

ازالة الادام زيرترتيب في ، كرصورت مولانام وم محنت عليل تبري

سه قریخیون کا جال مصنف جذاب ارد دیسا بری دص ۲۳ و ۲۲۱ ،مطبوع بی سام ۱۹۲۹ م

یه وه زماند تفاجکه عیسانی مشنر یول نے ہند وسستان بی اپنی اسلام شهن مرگرمیاں تیز کررکمی تھیں ہا دری فاتڈر (R & v. c.c. p. p on pe R)

مرگرمیاں تیز کررکمی تھیں ہا دری فاتڈر (R & v. c.c. p. p on pe R)

عیساتیوں کا سرگر وہ تفا، وہ بجکہ بگہ اسسلام کے خلات دلخوا ش تقریری کررہا تھا، اور

اس نے میزان الی "نامی اپنی تناب یں جوشہات دلمبیسات پیدا کے تھے ،ان کی دج

سے مسلی اوں میں خوت و ہراس پیدا ہورہا تھا، با درمی علمار کی خاموش سے نا جائز فائدہ
اسٹمالیے تھے،

حضرت مولانا کیرانوی نے محسوس قربا کا کہ اس سیلاب کا مؤ فرمقا بلہ اُس وقت
کس نہ ہو سے گا جب کس کہ پا دری فاتڈ رہے ساتھ کسی مجیع عام یں ایک فیصسلہ کن
مناظو کر کے عیسا یّست کی کرنہ توٹر وی جانے ، تاکہ عوام کے دلول میں عیسا یّست کا بو
خوف مسلّط ہونے لگاہے وہ بالکل دور ہوجاتے ، اور دہ پہچان لیس کہ دلیل وجت کے
میدان میں میسائیت سے اندرکتنی سکت سے ؟

سة أيك مجابد ممارة ص ١٩٠٠،٢.

فی طریسے مناظرہ این مولا تا این دوست مودی محداً میرانٹدمانب میرمختار ایرانسے مناظرہ ایاجہ مناسب بنارس کی معرفت یا دری فانڈر سے ملنے تشریف ہے سے جا ہے الکر مناظرہ کے لئے گفتگو کری، یا دری مکان پر مند ملے، چنا سنج ۱۲سر اسے سماعت ا سے حصرت مولانا سفے یا دری فائڈ سے خط و کما بت شردع کی ، فائد مرشوع میں سب لومتی سرتارہا، الآخر مرابر بل سننگ ہے آخری خطیس مناظوم کے پاحمیا ہ طرفین سے اتعالی ابتدائی مرامل کی تحیل سے بعد ہے دن ۱۱رجب منتقبلع مطابق ۱۰را پریل ستاہ ملے کو على المستباح كنرط وتحبر أسبيح الكرآباد آكره بس مناظره كأميهلا اجلاس منعقد بهوا، حصارت مولاياً سے ساتھ جناب ڈاکٹر محمد وزیرخال صاحب مرحوم معاون ستھے، اور فانتڈر سے ساتھ یا دری فرنج المناظره كامجلس مين سيبلي دن حاكم صدر ديواني مسترا متمقة صدرصوبه بورد مستريح يسكندا مجسٹر بیٹ علاقہ فوج مسٹر دلیم، ترجمان حکومت مسٹر لیڈلی، یا دری دلیم مکتبن ، مفق ر اِمن آلدید صاحب منشى خارتم على مساحب مم ملك الأخبار وغيره بطور خاص قابل ذكريس،

ان کے علادہ تعسیریا جے سومسلمان عیساتی، مند داورسکہ موج دستھے، منا ظریے سے لئے پانچ مسائل ہے ہوئے ستے ؛ تخربیٹ باتبل ، دقریج کھے ، شلیشٹ ، دسائٹ بحسفد صلى الشدعليد وسلم اورحقا نيتيت قرآن واود مشرط يهطي إلى متى كه الرمولاتا رحمت الشيساحة كيرانوي فالب تنت توفا تقريسلمان بوجلت كاءاه راكرفا تذرغالب ات تومولا أعيساني

ہوجائیں گئے،

مناظرے کا بہلادن اور فاتذرج اب دے گا، ادر آخری دمسلوں میں برعکس صور ہوگی است پہلے نسخ سے مستلے پر بجٹ شروع ہوئی ، مولا آگئے میہلے نسخ ایک حقیقت واضح سله به برری خط وک بت مناظرے کی مطبوعہ دو دو د می موج دسے ، اس کا حربی ترجم " البحث الشراعی" کے ام سے شیخ رفای ولی نے کیا ہے ،جوا ظبار الی مطوع ملی طبیہ بتول ساتھ مرے ماشد پر جیا ہے، سك البحث الشرلعيد في مشكى أسبع والتوليت على إمش المبارالين 1 موج 1)

سندرائی، اور بنا ہے مسلانوں سے نزدیک اس کاکیا مطلب ہو؟ اس سے بعد مسلان کی وغوی معین کیا ہم ابنی اسکام مسوخ بیں ، اور بعث نمسوخ ہیں ، فاتڈ رف وہ وخوی معین کیا ہم ابنی سے بعض احکام مسوخ بیں ، اور بعث نمسوخ ہیں ، فاتڈ رف وہ کی مثالین پوچیس ، تو آپ نے بنایا کہ مثلاً ابنیل بی طلاق کی ماندت کا جو تکم ہے وہ سوخ ہو چکاہے ، محرا بنیل مرقس باب ۱۱ بی جو توحید کا تکم دیا تھیا ہے دہ منسوخ بنیں ہوا، اس پر فائڈ رسنے کہا کہ ابنیل کا کوئی تھی نمسوخ بنیں ہوسکتا، اس لئے کہ ابنیل و قا بالل آست اس میں حضرت سیح علیہ اسلام کا یہ قول فد کورہے کہ ا

و زمین واسان مل مائیں سے مشکرمیری باتمی برحوز شلی کی م

مولا المسفراب دیا کرحضرت عینی علیا سسلام کایه ارشادا بنی تنام با توں سے النے نہیں تقام باکوں سے النے نہیں تفای استاء بلکہ نماص آن باتوں سے لئے تھا جواکیسوس باب میں مذکور ہیں ،

فالمرف كما يم لين الفاظ توعام بين -

اس پرمولانا شفے ڈی آئی اور رچر کی میتنٹ کی تغسیر اینے لیکا حوالہ دیا، جس میں خوعیسا ملمار نے اس باست کا اعترات ممیاہ ہے کہ اس قرل میں میری باتیں سے مرادوہ باتیں ہیں جوا دیر ذکر ہوتیں ،

تعورُی سی گفت دشنید سے بعد فا بھر مولا نا سے اس اعترامن کا جواب نے سکا اور اس نے پیل سے بہلے خط سے باب اول آیت ۳۳ کی یہ عبارت بیش کی : سیونکہ تم فانی تخم سے بنیں بلکہ غیرفائی سے فعدا سے کلام سے دسیلے سے جوزندہ ادر قائم ہے ،

فانترسف كهاكداس سے ثابت ہوتاہ كاخداكلام ہميشہ قائم رہے گا اورمنسوخ ندير كا،

اس پر صنرت مولان کے فرایا کہ بعین اسی تسم کا جلہ تودا آست کی کتاب بستیا ہیں مجی مذکور سے کہ ا

معنى سرحاتى ب، معول كملاتاب، يربا ب خداكاكلام الذكت م ب م

اله برسیاه ۲۰۰۰ می عبارت ب

بمذاا اکرمسکلام کے زندہ اور قائم "ہونے سے اس کا کمیں منسوخ نہ ہونا لازم آنا ہے تواپ کونورات کے باہے میں تھی یہ کہنا جا ہے کہ وہ منسوخ نہیں ہوسکتی، حالا بحہ اس کے سيكرول الحكام كواب خود نسوخ كيت بين .

فانڈرسنے لاجواب ہوکرکہاکہ ایس اس وقت صرفت انجیل سے تسخ سے سے سے کرکہا ہوں "۔۔۔۔۔اس پرڈاکٹر دزیرَخاںصاحب سے کماکہ واریوں نے دیے ز مانے پ بتول کی مستسر پانی ،خون ،گلا گھوشٹے ہوسے جانور اور حرامکاری سے سواتھا م چیزوں کو ملال كرديا تفا اس سے معلوم ہواكہ انفول نے امجيل سے ووسرے احكام مي نسوخ قرار دیتے ستے، اس سے علاوہ اب آب سے نزدیک اکن چیسزوں میں سے مجی صرف حرامکاری ناجا تزره حمی ہے،

فأنترد في مهاكداصل بين ال است يا مى حرمت بين بهاي علماري اختلات ب اود ہم بتوں کی مستسر بانی کواب بھی حرام کہتے ہیں،

اس پرمولااً نے فرایا کہ آپ سے مقدس پونس نے رومیوں سے نام خط سے با آيت ١١٨ يس مكمل ك

متجع يقين ہے كركوئى چزيزا ترحام نہيں الكن جواس كوحوام بحستاہ اس سے لئے حرام ہے ہ

ادر المنظن کے ام خط کے اب اق ل آیت ہا میں ہمی اس قسم کی عبارت ہے اس سے معلم ہوتا ہے کہ یہ تام خط کے اب اق ل آیت ہا میں ہمی اس تعمیل حراب کے یہ اس سے معلم ہوتا ہے کہ یہ تیام جہیسنزیں حلال ہیں، مجرآب استیں حرام میوں کہتے ہیں ؟ فانڈر سنے زِح ہر کرکہا کہ ابنی آیات کی بنا ربرہا ہے بعض علمار نے ان چیزوں کو

ملال کہاہے،

اس سے بعد مولا نا رحمہ الندا ورڈ اکٹر وزیناں مرحوم نے حصرت علی علیا اسلام کے کلام سے نیے کا بھوا در مثالیں ہیں اس کے کلام سے نیے کی بھوا در مثالیں ہیں ہور میں فائٹر میں فائٹر سے میسلیم کر لیا کہ ایجیل سے اسکا

کامنسوں بونامکن ہے ،البتہ نئے ہے وقوع کوتسلیم ندکیا، مولا آئے فر ایکر فی الحان ہم آپ یہ چلہتے ستھے کہ آپ نسخ سے امکان کوتسلیم کرلیں، رہا اس کا و قوع ،سواس کا اثبات انشاء الندائس وقت ہوما ہے گاجب اسمطرت صلی النزعلیہ وسلم کی رسالت کی بحث آسے گی،،

فانڈرنے کہا: مخیک ہے! اب آپ دوس سے مسئلہ لین سخرلین کولے ہیے:
سخرلیت کی بخٹ شروع ہوئی توسیے چہلے مولانگ نے فانڈرسے پوچھاکہ: آپ پہلے
یہ ہنا ہے کہ بین کونسی تسم کی سخرلیت سے شوا ہد بیش سروں کہ آپ اُسے تسلیم کرسکیں ہے
فائڈر سفے اس کا کوئی واضح جواب مذویا، تو مولانگ نے پوچھا؛

تہ بتلینے کہ بائبل کی تنابوں سے باہے میں آپ کا کمیاا عقادہ ہے کیا گنا تبدیا سے لیکر کتاب بیدائی سے لیکر کتاب میکا کا ہر نفرہ اور ہر لفظ البامی اور اللہ کا کلام ہے ؟

فا آنڈر نے کہا : نہیں ! ہم ہر لفظ کے باسے میں کچھ نہیں ہے ، کیو کہ ہیں تبعین مقالاً میکر کا تب کی غلبی کا اعترات ہے ،

. مولاناً نے فرا ہا، ہمیں اس وقت کا تب کی غلطیوں سے صرّبِ نظرکر کے ان سے علادہ د دسمرے جلوں اورالفاظ کے بارے میں بوجے ناچا ہتا ہوں ؟

فانڈرنے کہا جیں ایک ایک لفظ سے بارے یں کھے ہیں ہے ہسکتا ہے اس پر مولانا ہے ہمائی موزخ ہوتی ہیں نے اپنی تاینج کی چوسمی کتا ہے اسمارہ ہوں باب میں لکھا ہو کہ جنٹس ہید نے طریقون بہودی سے مقابلے میں بعض بہت ارتوں کی عبارتیں نقل کر ہے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بہر دیوں نے بائبل سے عہد نامہ مت دیم سے یہ بشارتیں سا قط کر دی تھیں ہو

یہ کہ کرمولانا گئے واکستن ج ۳ ، ص ۳۲ اور تفسیر ہو آن ج ۲ ص ۲۲ کے حوالے موسی کے حوالے موسی کے حوالے موسی کے حوال مجھی دکھانے کہ اس میں بھی جہتن کا یہ دعویٰ خرکور ہی اور آئز ینوس، کریت، سلی جنیں، وائی شکرا ود کلارک نے بھی جنسن کی تصدیق کی ہے ، وائی شکرا ود کلارک نے بھی جنسن کی تصدیق کی ہے ، اس کے بعد مولانا کے غربا ہے : اب بتائي كرجيتن في جويد بتاري ذكرى تعين اددان ككالم إلى بوف كادعوك كرك تعين اددان ككالم إلى بوف كادعوك كرك يبود يون برائنيس مثال كادلام لكايا تعا،اس معاصله من ده سجا تعايا جودا ؟ اگر سجا تعا و جوئ ابت بوهميا ، كرميود يون في سخ ليعت كى ب، ادرا كر حبوثا تعا تواس كا مطلب يه به كرجيتن بواكا كالام أبت به كرجيتن بواكا كالام أبت به كرجيتن بواكا كالام أبت مرد با تعا ؟

اس پرفانڈ سے کہا کہ جہتن ایک انسان تھا، اس سے بھول ہوگئ ہ مولانا سے فرایا جہزی واسکاٹ کی تغییر کی جلداڈل میں تصریح ہے کہ آگسٹائن میں بیود یوں کو یہ الزام دیا کر تا تھا کہ اسموں نے اکا برکی عمروں میں تحریف کی ، اوراس طرح عبرانی نسخ کو بچکاڈ دیا ، اس سے علاوہ تمام متفدین اس معاملے میں آگسسٹائن سے ہم نواشحہ اور مانے تھے کہ یہ تخریب سنائے ہم میں واقع ہوئی تھی ہ

فانڈرنےجواب دیا: " ہمتری اور واسکاٹ کے لکھنے سے کمیا ہوتا ہے ؟ یہ دو لو کھنتر شعے، اوران سے علادہ سینکڑ ول نے تغیسیریں کہمی ہیں و

مولاناً کے فرما یا جمگریہ دو نوں اپنی داستے ہمیں لکے ہے ، بلکے جہودعلما رمتعت دمین کا خبہب بیان کریسے ہیں ہ

فاخرنے کہا " ہوتے میے نے انجیل آو حقا ہ ، 1 م دوقا ۱۹ ، 1 م دوقا سو ، 1 ، 1 ، 1 میں ہو گا قدیم کی حقا نیت کی شہادت دی ہے ، اور لیو علمیے سے برا در کر کسی کی شہادت نہیں ہو گئی ۔ قدیم کی حقا نیت کی شہادت دی ہے ، اور لیو علمیے سے برا در کر کسی کی شہادت ہیں جب کہ آپ آسی کتا ہے استدلال کر رہے ہیں جب کہ امسیات میں سارا جھ گڑا ہے ، جب بھل پا تنبل کی اصلیت نابت نہ ہوجا ہے آپ آس کی کسی عبارت سے اسی کی اصلیت پر کیسے استدلال کرسے ہیں ؟ اور اگر فرض کیے اس و قت ہم آس عبارت سے اسی کی اصلیت پر کیسے استدلال کرسے ہیں ؟ اور اگر فرض کیے اس و قت ہم آس معت بیل سے نظر بھی کر لیں تو اناجیل کی جو عبارتیں آپ نے بیش کی ہیں اُن کے با رہے بی معت بیل اپنی کتا ہم مطبوعہ لندن سے شک کی جو عبارتیں آپ سے بیش کی ہیں آن کے با رہے بی معت بیل اپنی کتا ہم مطبوعہ لندن سے شک ہو تا کہ عبد قدیم کی ہر من ہو من اصلیت ٹابس ہو تی ہے د قست موجود تھیں ' بنداان سے کتب عبد قدیم کی حر من ہو من اصلیت ٹابست نہیں ہوتی ہے ۔

فاَنَدُ دنے کہا:" اس معاسلے میں ہم ہیتی کی بات نہیں انتے ہے مولا اُٹنے فرایا،" اگرآب ہیتی کی بات نہیں مانتے توہم آپ کی بات نہیں مانتے ہ ہمارے نزد کیک ہیتی کا کہنا درست ہے ہے

متعوثرى سى بحث وتميس سے بعد فانڈرنے كما :

میں نے قرآت کی اصلیت کے لئے انجیل سے استدلال کمیاہ، اگرآپ انجیل کو درست نہیں سیھنے قراسجیل کی تحربیت ابت سیجتے ،

ولكرود ترخان في كبا،

"اگرج آب کی یہ بات اصول سے خلات ہے اکر آپ انجیل سے استدلال کری ، اہم الر آپ انجیل کی سخر لیٹ سے دلائل سننا جاہتے ہی توسنے "

فاندر نے یاستکر کہا : منفللی اور چیزے اور سخراعیت دوسری چیز ہ

ولار المراسات بن كما به الراجيل بورى الهامى ب تواس مين فليلى كو لى كنيانش من بري فليلى كى كو لى كنيانش من بري م

فاندر نام المعترلين مرمن اس وقت البت برسى به كراب كون اليى عبارت

د کملائیں کہ جو پڑانے نموں میں نہ ہوں ،اور موجود ہنمون میں موجود ہو ہے اس پر ڈاکٹر صماحب نے تو حقا سے پہلے خطاباب آیت ، در مرکا حوالہ دیا ،

له ان آیات کی عبارت عربی ترجید مطبوه میمبرج یونیودستی پرلیم ملاه از و سمیت ولک باشق ناکس در ژن همزی، مطبوه میمکن نده این میماس مارج ب ، مطبوه میمکن ندتین میمند است میم میماس مارج ب ، مطبوه میمکن ندتین میماس مارج ب ، مسل میماس م

محاه ين إن روت ، باكن اورخون اور ميول منفق إن ه

اس می خاکشیدها رست تام ملا دیرولسننسک نزدیک الاتی به دین کبی نا بین طرحت بندها دی به اسی می خاکشیدها رست تام ملا دیرولسنن بن اور بورک نے اسی کاٹ دلنے کا مشودہ دیا ہو، چا کئی اور بورک نے اسے کاٹ دلنے کا مشودہ دیا ہو، چا کئی اور و ترج آبنی ملیوع بائیل سوسائٹی لا بورسک از و اور جدیدا تقریزی ترجه ملبوع باکسفور دیونیورسٹی بریس ملل کا دو ترج تا تام دیا کہ یا ہے ، کتی

فان سه به ادراس طرح دوسس فی من ادراس طرح دوسس به فان من و مقال من المراس طرح دوسس به ایک و مقال من من ایک من م ایک دومقال من پرنجی ما

دیوانی عدالت کاصدر بچ استقدع با دری فریخ سے برا برمیں بیٹھا مقا ،جب اس نے پست نا تواس نے با دری فریخ سے اجمریزی میں ہوچا ؛

میر کیا بات ہے ہ

فریخ نے جواب دیا،

سان ہوگوں نے ہورکن وغیرہ کی کتا ہوں سے مجہ ساست مقامات بھائے ہیں ہجن ہیں سخرلیف کا فرارموجود ہے ہ

اس کے بعد فرنج کے ڈاکٹر وزیرخان ماحیے کہا: "پادری فانڈرہمی اعترات کرتے ہیں کہ سات آٹھ مقامات پر سخرلین " سر »

اس پربین سل انوں نے مطلع الاخبار سے مہم سے کہا کہ آپ کل سے اخبار سے مہم سے کہا کہ آپ کل سے اخبار سے انجار سے ا پارری مساحب کا یہ اعتراف شاتع کر دیں ، تو فانڈر بولا:

ی اس الله کردی ، مگراس تیم کی معولی تولیات سے باتی کوکوئی نقصان نہیں میں ہونچتا، خود مسلمان انصافت سے ساتھ اس کا فیصلہ کرلیں ہو

ربه به کرد و مفتی دیان الدین صاحب کی طرف دیکھنے لگا ، تومنتی صاحب فرایا : ساگر کسی دیشنے میں ایک مگرجعل ثابت ہوجائے تو دہ قابل اعتماد نہیں رہتا، اور آپ توسات آٹ میں مگر کیون کا اعتراف کریہ ہیں ، اس بات کو بچ صاحبان انچی طرح سمجس سے ہ

یہ کہ کرمفتی معاصبے سول جج استھند کی طروت دیجھا ، مگراسٹنفرخا موش رہا ، تومفتی منا نے فرمایا :

م سیخے: مسلما نوں کا رعویٰ میں توسے کہ بائٹل کولیٹینی طور پرا اللہ کا کلام نہیں کہا واسک آا، او آسیہ سیم اعتراب سے بھی میں است شاہت ہونی سے تا اس پرفانی مسلے کہا: "اجلاس کا دفت آدما تھنٹ ڈالد ہوجکا ہے باتی بحث کل ہوگی ہ مولا ارمیت انڈما حیث نے فرما ہے:

آب نے آس می اور اس میں اور اس میا ہے، ہم می افتاء اللہ با ہم ما افتاء اللہ با ہم ما اللہ ما ہم ما اللہ کا اس می اللہ کا اللہ کریں ہے، ایک قریکہ ہم آپ سے با آب کی اللہ کریں ہے، وہ آپ کو بیان کرنی ہوگی ، وہ سرے ہم جن بعض می عنوں کی سند متعمل کا مطالبہ کریں ہے ، وہ آپ کو بیان کرنی ہوگا کہ یا اُن کی تولین بیاس سامتہ مقابات برسخ دیمین ٹا بیت کریں ہم سرے جب کل ان مقابات کی تحرلین کی کو تسلیم کریں 'یا اس میں کوئی آئ دیل کریں ، ممسرے جب کل ان مقابات کی تحرلین کی محصف ختم نہ ہوجاتے ، آپ با تبل کی کمی عبادت سے استدلال نہیں کریں تھے یہ فائد رہے کہ آپ ہمی بتلا ہم کہ آپ ہمی بتلا ہم کہ آپ ہمی بتلا ہم کہ آپ ہمی بتلا ہمی کوئی آپ کی می منظور ہیں ، گر شرط یہ ہے کہ آپ ہمی بتلا ہمی کہ آپ ہمی بتلا ہمی کوئی گئی گئی کے زمانے میں انجیل کوئی تھی ؟

مولانات فرایا "به شرط منظور بی بهم اخشار الشرکل به بتادی گے او داکھ و زیر خان بوسے ، می اگرآپ فر ایس تو به بات مولانا اسمی بتادی ؟ فاکھ و زیر خان بوسے ، می اگرآپ فر ایس تو به بات مولانا اسمی بتادی ؟ فند رسف مها ، منہیں ؛ اب دیر برگئی ہے بھی سیس سے یو است برقی اس پر میلے ول کی نشست برخاست جو گئی ،

مناظرے کا دوسراون اسے دوسرے دن مامزین کی تعدادایک ہزار سے زائر تنی، انگریز حکام، عیسائی مناظرے کا دوسرے دن مامزین کی تعدادایک ہزار سے زائر تنی، انگریز حکام، عیسائی، ہند د، بھ، اور مسلمان عوام مجی کافی تعدادیں آئے تیے اس دن کی بحث میں سہتے جہلے فاقق ۔ یب ایل متربیں قرآن کریم کی بھن یا سے بہلے فاقق ۔ یب ایل متربیں قرآن کریم کی بھن یا سے بہلے فاقق ۔ یب ایل متربیں قرآن کریم کی بھن یا بی سے بہلے فاقق ۔ یب ایمان لانے کی دعوت دی ہے ، لیکن مولانا اصل شکل میں صفح تا کی کوسٹ میں اور اس کے بعد جہلے دن کی میں مدال ہوا بات دے کر ان کے تنام دلائل ہوا بات دے کر ان کے تنام دلائل ہوا بات دے کر ان کے تنام دلائل ہوا بات دے کہا کریتا کی بہرت سے مقابات پر سخو بھن ثابت کی، بالاخر فائڈ را در فر کی نے کہا کریتا کی بہرت سے مقابات پر سخو بھن ثابت کی، بالاخر فائڈ را در فر کی نے کہا کریتا کی بہرت سے مقابات پر سخو بھن ثابت کی، بالاخر فائڈ را در فر کی نے کہا کریتا کی بہرت سے مقابات پر سخو بھن ثابت کی، بالاخر فائڈ را در فر کی نے کہا کریتا کی بہرت سے مقابات پر سخو بھن ثابت کی، بالاخر فائڈ را در فر کی نے کہا کریتا کی بہرت سے مقابات پر سخو بھن ثابت کی، بالاخر فائڈ را در فر کی نے کہا کریتا کی میں میں میں کریتا کی دو سے مقابات پر سخو بھن ثابت کی، بالاخر فائڈ را در فر کی نے کہا کریتا کی میں کریتا کی دو سے مقابات پر سخو بھن ثابت کی، بالاخر فائڈ را در فر کریٹ نے کہا کریتا کی میں کریتا کی میں کریتا کی میں کریتا کی کریتا کی میں کریتا کی میں کریتا کی کریتا کی میں کریتا کی میں کریتا کی کریتا کریتا کی کریتا کی کریتا کریتا کریتا کریتا کی کریتا ک

فللیاں کا تب کا بہوہی، اورہم لے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں سے متن کھوت پرکوئی افزنہیں پڑتا ہ

ماضرين في بوجها ، من سے آپ کا كيا مطلب ہے ؟

فاندرن مها الده عباريمين بن تثليث الوبيت مع اكفاره الدرشفاعت

کا بیان ہے ہ

مولاناً نے فرایا، بہ بات ناقابل نہم ہے کہ جب استضائے مقابات برآپ توایی موایا۔ کو بی کا بات مقابات برآپ توایی ک کا احرافت کریجے ہیں، تواب اس کی آپ سے پاس میا دلیل ہوکد دبقول آپ سے ہمتن ہو اس محرافیات سے مفوظ د باہر ہو

فانگر نے ہما کاس کے کہ نماص ان عبارتوں سے محرّف ہونے پر کوئی دلیل ہوئی اسے عورت ہونے پر کوئی دلیل ہوئی اسے نہ اور وہ صرفت اُس وقت نابت ہوسے ہے کہ آپ کوئی قدیم لنظر دکھا ہیں ہوٹی مثلیث وغیرہ کاعقیدہ مُرکور دنہ ہو ہ

مولا آئے فرا ہا ہے آب نے جن مخریفات کا اعزات کیا ہے اُن سے یہ ہوری کیا ۔ مشکوک ہو بچی ، اب آگریسی عبارت سے باسے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بیٹینا الڈ کا کلام ہے ، قواسے انڈرکا کلام ٹابت کرنے کی دلیل آپ سے ذیز ہے ،

فریخ نے کہا : آپ کے با تبل سے جن مفترین سے والہ سے مخرلیت ٹابت کی ہی، دی مفترین پر کہتے ہیں کہ تثلیث دغیرہ سے عقا کہ مخرلیت سے محفوظ دسے ہیں ،

مولا ناتشف فا تذرست مخاطب موكر فرايا و "آب في البمي تغيير كفّافت اودتغيير

بیمنآدی کے والے دیتے سے ا

فاتدرن بما "جي إلى

مولاناً نے فرایا ، اہم بنی مفترین نے بیمی لکما ایکر انجیل بیں بخولیت ہوئی ہے، محد ملی اندعلیہ دسلم استرسول بی اورآئ سے منکر کا فرای ہمیا اُن کی یہ باہیں بمی آب ملی انترائی کے دیا ہیں بمی آب مائے ہیں ؟ مائے ہیں ؟

فانترَرف مها يمنين؟

مولاناً نے فرایا باس طرح ہم آپ سے علماری یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ باتبل میں اتنی سادی سخ لفیات سے با وجود عقد و تنلیث دغیرہ سخ لفیت سے بفینی طور برمحفوظ ہے ، اس کا اصل بات یہ ہوکہ ہم نے آپ سے علمار سے اقوال الزائی طور سے نقل سے سنے ، اس کا مطلب یہ ہرگزنہیں ہوتا کہ ہم آن کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں ہ

فانڈرنے کہا : مہرمال : عقیدہ تشلیت دغیرہ یں سخرایت نہیں ہوئی ، اوراس مین کوئی نفص دافتے ہنیں ہوئی ، اس لئے جب کہ آپ اس ہات کونہیں مائیں سے یں آسے ہوئی نفص دافتے ہنیں ہوا ، اس لئے جب کہ آپ اس ہات کونہیں مائیں سے میں آسے بعث نہیں کروں گا ، کیو کہ تثلیث سے عقیدے یں ہم با تہ ہے استدالال کرتے ہیں ہو ما ضرب یں سے مولا نا فیفن احد نے کہا ، مہر عجیب ہات ہے کہ آپ آیک کا سے ماضرت یں سے مولا نا فیفن احد نے کہا ، مہر عجیب ہات ہے کہ آپ آیک کا سے است بے کہ آپ آیک کا سے است برائی اصراد ہوگہ است برائی اصراد ہوگہ

اُسے بے نعص مانا جاتے ہے

اس پرجش خم ہوگئ، اور فا ہ رکھ برے دن مناظرے کے لئے ہیں آیا ، اس کے بعد بہا ڈاکٹر وزیر خان صاحب مرحوم اوراس سے بعد صفرت مولانا سے اپریل میں ہی کس اس کی کانی طویل خطوک ابت رہی، مگرز بائی مناظرے کی طرح قلی بحث میں بی وہ اپنی ہے وہ اپنی ہے دھری برجار ہا ، اوران حصزات سے اتام جست کر دینے کے باوجود اپنی صد پر قائم رہا ، یہ توری بحث بھی مناظرے کی مطبوعہ دو داد میں موجود ہی جو مہا مقلی اور مراسلات نہیں ہے نام سے سیرع بدالتہ صاحب الرق بادی نے منشی محدا میروسات سے اہتا ہے مطبع مناظرے کی مطبع در نیون اللہ میں تعتبری کے اہتا ہے مطبع دمنی آ کہ آ باور دو مرسے جھتے میں ڈائٹر نعد وزیر خال صاحب مرجوم اور مناظرے کی دواد ہے، اور دو مرسے جھتے میں ڈائٹر نعد وزیر خال صاحب مرجوم اور

بادری فآخرکا مخریری مناظره اردومی ہے، اور اس کا عربی ترجمہ انتہا را بی سے بیست سے نسخون ی مائية رجيا بوايد

اس مناظرے کی عالمکیر شہرت کا اندازہ اس باست سے نگلتے کہ مکر کم مستح شیعے رفاقی خولى رحمة الشرعليم تحرير فراتي من

> میں نے اس مناظرے کا میاں مکہ معظم میں اکن بے شاراؤگوں سے شنا، جواس منا ظرے سے بعد چے کے لئے آست ، بہال کمس کہ یہ بات تواثر معنى كى مدكك پينے حى كه بادرى فاتكراس بى مغلوب بواسما كي

مناظرے سے بعد بن سال تک مولا تا تصنیف و تا نیعن مِن منفول جہا در معمل ہوتا اور عمل ہوتا اور عمل ہوتا اور

مندةستان براهمرين وتدارني اليغ إذ ل برى طرح جلية وأس زان مع علام كى ایک خدامست جاحبت اینے فراتعن سے فافل دیمتی ، جاد فی سبیل ایڈ سے عظیم مقصید سے لئے یہجا عست میدان میں آئی ، اوراپنی بسا کھ وہست سے مطابق ضومستِ دین کا حق اوا سيفشرك جهاد آزادى درحبقت ميى إصابط استيم إلا يحرعل سي تحت جي نہیں آیا تھا، بلکہ وا تعدید تھاکہ سنٹ کہ ہ میں بلآتی کی جنگ سے بعد جب انگریز وں نے ہند ترسستان پر إضابط مکومست کا فیصل کرایا تواس سے بعد شؤسال تک ہندوسستانی باسشندوں میں اس مکومت سے خلاف نغرت اور بیزادی سے غیرمعولی بزیات پروان چڑہتے ہے، اد مرا گریز وں نے ہندہ سستانی اشدوں کی شجاعت سے بہتی نظرایخیں ہی فیج میں اکثریت دیدی، نغریت و بیزاری کی انبتاء ان فرجیوں کی بغادت پرہوئی ، جب

له ا بعث انشربت على اسن انلآرائي ، ص ٥ ١٥ اول ، معود مهتبول ، تله المستدوك جارة زادى كاس بيور صرب مولانا مناظ احر تميلاني رحمة الشطيب في إي فاضلا تصنیعت سوائخ قاسی می تعیسیل سے دوشی وال سے ماہدوی ، ے اس جبادیں جس مارح حصر لیا اس كى تغييل كے لئے ملاحظ جو سوانخ قاسى مى 22 مروح ورو ت

ف ج اعی ہوگئ تو ملک سے عام باشدے جوسوسان سے انگریزی حکومت سے تنگ آگ ہوت ستے اُن سے ساھنے میں ایک نبات کی صورت آگئی چا سنچ محک سے فتلف جستوں میں مختلف جتے اور جاعتیں بنیں اور ہر طلاقے میں اس جادکا ایک امیر منتخب ہوا، توایخ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اُن امرار کا آپس می کوئی را بطر مقایا نہیں ؟

جنا بنی مقا ندتجون ادر کرآنه کا ایک محاذی کم کیا گیا، مجا بدین کی جا عت مرا فعست ادر مقابلہ کرتی رہی ، متعانہ بمجون میں حضرت حاجی امدا والشرصاحب مباحب بری احداث الدر مقابلہ کرتی رہی ، متعانہ بمجون میں حضرت حالانا محدقاسم افروئ سیدسالار اور حضرت مولانا محدمنی میں اندر محدوث مولانا محدمنی میں اندر محدوث مولانا آرشیدا حد کھی درجر ہی اور حضرت مولانا آرشیدا حد کھی گذریوللم بند قرار ہائے ، ابنی حضرات نے شاملی میں انگریزی فوج کی ایک محرامی پرحل کر سے تحصیل شاملی کو فتح کی ایک محرامی برحل کر سے تحصیل شاملی کو فتح کی ایک محرامی برحل کر سے تحصیل شاملی کو فتح کی ایک محرامی ا

ددسری طرف کیرآند ا دراس سے محرد و نواح پی حصارت مولانا رحمت النّدَصَّا کیراؤی امیرا اورچ دحری عنیم الدین مساحب مرحوم سسید سالار سخے ، اُس زیلنے میں عصر کی ناشے بعد مجا ہدین کی تنظیم و تربیت سے لئے کیرآندگی جا مع مبعد کی سیڑھیوں پر نقارہ بجایا جا گا ، اور اعلان ہوتا کہ :

م ملک خداکا اور حکم مولوی رحست الندکا ۴

اس دورکی توایخ دمیرے ہیں یہ معلوم ہیں ہوسکاک شاملی کی جنگ یں حضرت مولانا رخمت اندصاحب کراؤی فی الواقع شامل سقے پاہنیں، نیکن آپ سے سوائے شکارو نے اتناصر ورکھا ہوکہ انگریز وں نے آپ پرہی تنسیل شاتملی پرحل کرنے کا الزام لگا پاستا، اوراس کی وجربیش ابن الوقت ہوگوں کی مجری تنی اسی سے نتیج بس آپ سے نام محکومت اوراس کی وجربیش ابن الوقت ہوگوں کی مجری تنی ،اسی سے نتیج بس آپ سے نام محکومت

اله سوانخ قاسی ، ص ۱۲ دی ۳ ملبوعد دیو بندست. م

سله بادس ما وب مرحم انقلاب سے بعد جعزت مولانا دحت اللہ ہے ہاں مکمعظم آگئے تھے دبی مفات بائی دایک مجارہ میں ۲۹)

نے گرفتاری کا دارنٹ جاری کردیا، مجرنے اطلاع دی تھی کہ مولانا کی آنہ کے تھے در ہاری موجو بین اس سے مولانا کو گرفتار کرنے سے لئے انگریز فوج نے کرا آنہ کے بھتے در ہار کا محاصر اکرلیا، اس محفے کے در دازرے سے سامنے اس نے توب خان نصب کیا، ادر محلے کی تلاش لین ترقی کر دی، عور توں ادر بج آن کو فر دا فر دا در بارے ہا ہر بھالا گیا، مولانا بذا سب خور بوب مجاہدا نہ موم ادر حصلے کے سامنے گرفتاری کے لئے تیار سے، لیکن آب کے بعض برز گورانے دبیش ہوجو اس کا دس ہے جس میں مدر کو اللہ مولانا کی جاہدا نہ مسلمان مولانا کی جاہدا نہ مسلمان مولانا کی جاعت میں میں شامل ہے ، ام سے جی شریف سے جلیں،

چنا بچہ اُن لوگوں سے اصرار برآپ و ہاں تشریعینہ سے تھے ،گا وَس کا میکھیا ایک کالمس مسلمان تھا، اُس کی جال نشاری پرصد آفریں کہ اُس نے اُس وقت آپ کی حفاظت کی جب سمبی "باغی میکو بناہ دینا موت کو دعوت ہینے سے مراد من تھا ،

مولاناً بنجائی میں ہے ہو سے کیرآنہ کے حالات معلوم کرنے اور دعوں کو تسلی دینے کے لئے چرو اہول کے مجیس میں خود مجی کیرآنہ آتے جلتے ستھے ،اور دوسرے نوگ بھی آپ کو اہم وا تعات کی خرب بہنیا دیتے ستھے ،

ایک دن انگریزی فوج کوکسی طرح یدا طلاع مل گئی که مولاناً پختیرگا وَن یو کمکسی موست مولاناً کوگرفتار کینے میں می بینا بخد انگریزی فوج کا ایک شہروا دوست مولاناً کوگرفتار کینے کے بختیر کے روانہ ہوا گا و سے بی سے اس کا بطم ہوا تو اس نے جاعت کومنتشر کردیا، اور مولاناً سے گذارش کی کہ کھر بائے کو کھیست میں گھاس کا شخ بیلے جا ہیں ، مولاناً ترفی نوج اس کھیست کی گڑا ڈی گذری مولاناً خود فر ماتے ہتے ، اور گھاس کا شی شریع کردی ، انگریزی فوج اس کھیست کی گڑا ڈی گذری مولاناً خود فر ماتے ہتے ،

سین کماس کاش رہا تھا، اور کھوڑوں کی ٹاپوں سے جوکنکریاں اولی تھیں ہ میرے جسم پرلگ دہی تھیں، اور میں اُن کو لہنے پاس سے گذر تا ہواد کو ہے ہما فرج نے محاوں کا محاصرہ کمیا، تکمیا کو گرفتار کر لیا گمیا، پولے کا وَں کی تلاشی ہوتی، گر مولاناً کاپترن چلا ، مجوراً یہ فوجی دسستہ کرآنہ واپس ہوا ، مولاً ناکی روبیٹی کی وج سے انگریزی فے حالات پرقابو پالیا تھا ، مولاناً پرفوحب داری کا مقدمہ دائر کیا گیا ، وارنٹ جاری ہوا ، اور آپ کو مغرور باغی صدرار دے کرحرقاری سے ہے لیک بزاردو بریانعام کا اعلان ہوا ،

مین سورت کی بندرگاه سے جہاز کا سفر آسانی و تقا، آس و قت بادبانی جہاز کے چہاز میں سورت کے بیتے، سال بھر میں صرف ایک جہاز ہواکی موا فقت کے زیلنے میں سورت کے جد و جا یا کر تا تھا ، ایک خط کا محصول چار روپے مقا، جو لؤگ ہجرت کے ارائے سے ترک دملن کرتے وہ سائنے ہی دنیوی تعلقات اور با ہمی رشتوں کوز ندگی ہی بین ختم کر دہتے تھے فوض چند درج ند آلام ومصا تب کو خندہ پیشانی سے برواشت کرتا ہوا یہ مجابد فی سبیل اللہ اپنی جان پر کھیل کر آس مقدس سرزین میں بہنچ عمیا جے قدرت کی طرف سے میں و تحقیل کا تات کا میں کا میں مورد میں اور با بھی اللہ کا تات کا میں کا میں مورد مطا ہوا ہے ،

مرار المحتمل الومرمولانا مخازروانه بوت، اوراد مرآب برفاتبانه فوجداری قدم حار الری ملی الموکد مت فرات کی اورآب کے خاندان کی ساری جاتیداد منبطی، اوراس کانیلام کرادیا، یہ فیصلہ ڈپٹی کمشنز کرنال کی طرف ہے۔ ۳رجوری سلاماری کیاسیا، سرکاری کاغذات میں اس نیلام کاعنوان اس طرح ورج کمیاتمیاہی : \* انڈیس شروامشل فوجداری معتدمہ عرصٰی کمال آلدین ساکن کیرآنہ حال بانی پت مولوی رحمت انڈیاغی "

اس طرح مندرجه و بل جا تيدا وس نيلام بويس ،

(۱) مرات کمچور، جس کی تیمت مرکاری طور به بایخ سود دیدے تھی،

(۲) مرات ج در ما اله اله اله اله

رس، سرایت معردت شیخ نصل ایکی ،

رس مرات تعتابان،

رہ سرات ہوآباد ،

دہ، سراہے مالیان ،

یرسب سرائیں اور وسیح قطعات زمین اور مکا ناسہ ۱۲۰ موار ویے میں نسیلام ہوتے ، جن کی اصل قیمت لاکھوں ر دسپے تھی، مزر وعہ علاقے جو بجی سرکار ضبط ہوستے اس سے علاوہ ہیں ،

بیرت النام الله من احدرت حاجی احداد الدّصاحب مهاجری رحمة الله ملیه مولانا معنی النام الله ملیه مولانا معنی النام الله من اور باب العرو سے متصادق کے قریب حفرت مولانا رحمت الله معنی متصادق کے قریب حفرت مولانا رحمت الله معنی الوی مکرم پنج ، مطاحت میں صفرت حاجی صاحب کے مولانا رحمت الله ماحب ساحة رہے ، اس کے سعد بدونوں رباط واقد دید میں آھے ، اس زیانے میں سلطان عبدالعزین خان خلافت عنایے بعد بدونوں رباط واقد دید میں آھے ، اس زیانے میں سلطان عبدالعزین خان خلافت عنایے معرف کا مقد سے ، اور عبدالله بن عون بن محد من لوین کا برااحر ام کرتا تھا، مولاسنا معرفرام میں درس دیا کرتے ہے ، اور شریع نی اور شریع نی کا برااحر ام کرتا تھا، مولاسنا

بله این و وج عبدسلطنت انگلشید بهند، ص ۱۵ ،

ين النمون سف آبت كومعجد حرآم مي ورس كي باقاعده اجازت وي ، اورعلمار في سيرتجراً

کے دفتریں آپ کا نام درج کرا دیا ، مواہ اگسٹینے وطلائ کے بہست، متا ٹریتے ، انجا اُت

مے مقدمہ میں آپ نے ان کا ذکر بنایت عقیدت و مجتب سے سائٹ کیا ہے،

فسطنطنیدکا بہالسفر سسائٹ نے اسے قسطنطنیہ بیج دیا، آک دہاں کام کرے، دہاں اس نے سلطان عبدالقزیز سرسائٹ نے اسے قسطنطنیہ بیج دیا، آک دہاں کام کرے، دہاں اس نے سلطان عبدالقزیز خاں مرحوم سے بیان کیا، کم ہندوستان پی میراایک مسلمان مالم سے مذہبی مناظرہ ہو تماجی بی میسایت کو فتح اورا سلام کوشکست ہوئی، سلطان عبدالقزیز خاں مرحوم کو دینی معاملات سے کافی شغفت تما، ایخوں نے تحقیق حال کے لئے شرفیتِ مسکہ عبداللہ ہاشا کے نام فران جاری کیا کہ " جے کے زمانے بی ہندوستان سے ہوبا خبر صزات آئی ان سے با دری فائڈ رکے مناظرے اورانقلاب مشترہ کے خاص حالات معلوم کرکے باب خلافت کو مطلع کیا جاتے ہو شريعيت مكرسواس مناظريب كى يودى كيفيت سيبيخ العلما رسيدا حدد حلائ يسيمعلوم بوكميكم چا بخ اکفول نے ورا فلیف کوج ابیں مناظرے کی مختر کی بغیست سے ساتھ الحلاع دی کدوہ علم جن سے منڈوسٹنان ہیں یہ منا ظرہ ہوا تھا مکہ کرمہ میں موج دہیں، سلطان کو جب یہ معلوم بوا توا مخوں نے حضرت مولاناً کو قسط نطنیہ طلب کرایا، چنا سی سنستانہ مطابق سکا ہے ہیں۔ آب شاہی مان کی حیثیت سے مستنطنیہ مینے،

إ درى فانتركوجب يدمعلوم بواكه مولانا رحمت الشصاحب كرافوي مسلنطنيه آرم یں قودہ قسلنظنیہ چوڑ کرمیلاگیا ، سلطان نے مولا آگی تشریعیت آوری برایک مجلس علما۔ منعقد کی جس میں وزرائے سلطنت کے ملاوہ ابل علم صرّات کو مرعوکیا گیا، اور حصنرت مولا اكت مندوستان مي مزهب عيسوى كى شكست اورا نقلاب سنهد كم حالات تینے، دولتِ عَنَا نَیَہ مِی اس فقنہ و فسا دکورہ کئے سے لئے مکہ مست نے مشزلوں پرمختلعنب

تیم کی بابندیاں لگائیں، اور سخت احکام مباری سے،

الرنا زعثار سي بعدسلطان بورى توج اورشتيا ت سي سائة حعزب مولانا مو الم خيراً كدين باشا تونسى صدرعهم إرسين الاسلام وغيروسى شريب مجلس بوسق بست لملك في في حضريت مولاكا كالمبليل العت دردين خدمات كى قددا فسنزائ كى اورخلعت فاخره سيما تمغة بحيدى درجة ومعطاكميا، اورمولا نَلْك ليَ كرال قدر ما بان وظيغ مقردكيا،

اظ آرائحی کی تصنیف خواش می کردان و بی زبان می ایک کتاب خواش می کردان و بی زبان می ایک کتاب اسلطان عبدا لعزيزخات ا درمد دعظم خوالدّين بإشاكي

تصنیعت مسسرماتیں ،جس میں اُن یا پنج ل مسائل پرمعقائد بحث کی گئی ہوجوا کرآباد کے

منا ظرے میں موضوع بحث بنے ستے، چنا پنج ما و رجب سنت الم میں حضریت مولا ناشنے " اظارالی" نیمن شروع کی ، اور ذی العجرسنت المرسی فی ماه سے اندواسے بھل کرسے

سلطنانی کی نعیمست میں پیش کر ویا ،

مولاناً نے انتہادا ہی ہے مقدمہ میں الیعن کا سبکٹ کے انعاما رسیدا تحد وصلات کے كم كونت داد ويا مفاه خيراكدين بإشائے جب يه و كيما و مولانات فرا يكرآب سفاوي کتاب امیرالمؤمنین کی خواہشس پرلکھی ہی، اس لئے اس میں، میرالمؤمنین کا ڈکرہونا ہے کہ تقا، اس سے بجلت آئے مکرہونا ہے کہ تقا، اس سے بجلت آئے مکرہ منظمہ سے شیخ العلما رکا ذکر سنسرا یا ہے احمارت مولانا شینے جواب میں فرایا :

آس فابص مذہبی خدمت بی کبی دنیادی فومن دمقددکاکون شن رزآنا چاہیے، اس سے علاوہ محقہ معنی بین کوشیخ العلم ربحہ سے ان حالات کے قلمبند کرنے کی نواہش کر بچے ستھے، اورا بتدائی موادئی تریز ساتا کام می میں شروع کردیا تھا، دو مری وجریہ ہے کہ اس کتاب کی تالیعن کاامل میں شروع کردیا تھا، دو مری وجریہ ہے کہ اس کتاب کی تالیعن کاامل میں میں وجہ سے آگر وہ مجھے امیر مکت بہنچاتے تومیری رسائی بیمال تک مذہب اوراس خدمت کاموقع مذملتا ہ

مولاناً كى بيان فرموده ان وجوبات كوبنظر سيتحسان ديجماكيا،

قسطنطنیہ میں قیام کے دوران مختلف مذاق دخیال کے اہل علم سے دولانا کی گفتگر رہتی تھی، مغربی تعلیم کے انزات یہاں بھی رفتہ رفتہ ذہر فربوں کو ما ڈیست کی طرف نے جا آگا تھے، اس لئے مولاناً نے بہیں رہتے ہوئے " تنبیبات کے ام سے ایک رسال مخرم فرایا جس میں اسلام کے بنیادی عقا مُرکوخالص عقل دلائل سے اہمت یا گیاہے، یہ دست الہ انہا آوالی سے بعض نوں کے حاشیہ برجیبیا ہوں ہے،

مررست حکولت برا قیام فی استنانیہ سے داپس تشریف لانے سے بعد حضرت دلانا مررست حکولت برایا کی سے دین مرک

کی شدید منرورت ہے ، جو دین معاملات بس طوس کے مدیس ایک ایسے دین مرکز کی شدید منرورت ہے ، جو دین معاملات بس طوس کا رکھے دارس کھنے والے علما ، پیدا کرے ، اُس زمانے بیں آگر جم چوجرآم میں مختلف علمار کے درس ہواکرتے ہتے ، جن کی سریج خلافت بھٹانیہ پوری قوج کے ساتھ کرتی تھی ، لیکن اوّل قو درس کے یہ جلتے کہی ہے ۔ کیے نظام اور صال بلے کے مایحت نہ ستے ، بہال تک کہ کوئی نصابِ تعلیم بھی مقرر نہ تھا، ووسرکی تدریس کا طریقہ ایسا تھا کہ درس میں تشریک ہونے والے ایک وعظ و تقریر کی طرح اس سے مشفید ہوئے ستے ، طلباریں قوست مطالعہ اور ذاتی استعدا در پیدا کرنے کے لئے جمطرز تدائی مزورت بونی ہے وہ مفقود تھا، تام عربی طلبار تق فق، تغیراود حدیث ترہے تو اور دوبی انتما طریعے ہے اس لیے مولان نے مقدم عظم سے بندوستانی جاجرین اور ابی حیات اس موجہ اس لیے مولان نے مقدم عظم سے بندوستانی جاجرین اور ابی حیات اس موجہ اس موجہ فرایا، اور رمضان سلطم میں فوا بنی آبی احرفاں صاحب موجم بیس ملح علی آبو سے دہائی مکان سے ایک حضے میں مدرسے کی ابتدار کی بچر منطاع میں کے موجم بی کروں آئیں، توجن سے کے موجم بی کروں آئیں، توجن سے دولان کے موجم بی کروں آئیں، توجن سے بولان کے موجم بی کروں ایک فیاض فاتون سے ایک جگروں اوراس پر مدرسے کی تعمیر خود ابن گرانی میں کروائی، ابنی نیک ول فاقون سے نام پر مدرسے کا نام محدوست کی تعمیر خود ابن گرانی میں کروائی، ابنی نیک ول فاقون سے نام پر مدرسے کا نام محدوست صولانہ میں کروائی، ابنی نیک ول فاقون سے نام پر مدرسے کا نام محدوست

اس مدسے یں وہی عنوم کی تدریس سے علاوہ حضرت مولانا نے ایکسے تی اسکول
بھی قائم فر ایا، جس میں ہما حبسری اورائل عرب سے بچل کی تعلیم و تربیت سے انتظام
کے سا تھا نی بی بعد و مشکاری کی تعلیم وی جاتی تھی، تاکہ اگر ایل تجاز اور مہاجرین کی اولاوکو
مذوری ابتدائی تعلیم سے بعد مزید بڑے کا موقع مذھلے قووہ باعوت معاش ماسل کرسے،
یہ مدرسہ آج بحد بجداللہ محکہ مکرمہ سے تھارہ الباب میں قائم ہے، اور تعسیلی
فد است کے علاوہ تبلیغی جاعتوں اور جاج وزائرین کی ضومت کا فرلیندا نجام وے رہا ہوا
صفرت مولانا و محت الله معاصب سے بعد آپ کے بعیتے محد حقران صاحب سے صاحب الے عفرات مولانا و محرست مولانا محرسے بدو آپ سے بعد آپ کے بعیتے محد حقران صاحب سے صاحب این دندگی کے حضرت مولانا محرسے بھوا بن دندگی کے معرب سے سام این دندگی کے معرب سے معاربی دندگی کے معرب سے معرب سے

له مولانا محدَّ سعد صاحبٌ کے والد محدَّ صديق صاحبُ اثباً له مي مردَ سنته دارتے ، ان کے مکان کے در ب ايث فريب ايک شعا ، محدَّ صديق صاحب مرح م نے اپنے ايک دوست کے مشوہ سے اپنے مما و زا ہے مولانا محدَّ سعيد صاحبُ کو اس بسکول ميں داخل کراد يا، جب که ان کی عمروش سال متی ، اُس و مَّت حصرَت مولانا دخرَّت اندُسا حبُّ مكذ مكر مہ بجرت فر البیک سنتے ، جب آپ کو اس کا علم ہوا قو بے صد بخیدہ ہوت ، کہ اسلام کے جن دشمنول سے لڑتے ہوئے میری ساری عرکز دی ، آج میرے ہی فاندان کا ایک بچ آن ہے تعلق جوڑے ، جب آنچ آنچے اپنے انجا اللہ کے در باقی مرحم کا فاندان کا ایک بچ آن ہے تعلق جوڑے ، جب بی بچ آنچے اپنے انہے اللہ کے در باقی مرحم کا مندان کا ایک بچ آن ہے تعلق جوڑے ہوئے ہوئے اینے فاندان کے در باقی مرحم کا مندان کا ایک بچ آن ہے تعلق جوڑے ، جانچ آنپے لیے فاندان کے در باقی مرحم کا مندان کا ایک بچ آن ہے تعلق جوڑے ، جب بچ آنچے آنپے لیے فاندان کے در باقی مرحم آندہ کا میں کا دوست میں میں میں کا میں کا دوست کے در باقی موقع آندہ کا میں کا دوست کے در باقی موقع آندہ کی کا دوست کے در باقی موقع آندہ کی کا دوست کے در باقی موقع آندہ کا دوست کے در باقی موقع آندہ کی کا دوست کے در باقی موقع آندہ کی کا دوست کے در باقی موقع آندہ کی کے در باقی موقع آندہ کی کے در باقی موقع آندہ کی کا دوست کے در باقی موقع آندہ کی کا دوست کے در باقی موقع آندہ کی کی کے در باقی موقع آندہ کی کے در باقی موقع آندہ کی کے در باقی کی کو کا دوست کے در باقی موقع کی در باقی موقع آندہ کی کے در باقی کر کے در باقی کی کی کے در باقی کی کی کے در باقی کی کے در باقی کی کے در باقی کی کی کے در باقی کی کے در بائی کی کے در باقی کی کے در باقی کی کے در باقی کی کے در باقی کی کے

دیتیسفی ۱۹۸۱) بریزگ کوخلوط نصی اور آکید کے سائے کلھا بری ستید کوسشین اسکول سے کا کی فرآ میرے پاس بیج بمولانا محد ستید صاحب کی والدہ بڑی نیک کی اورا دوالعزم خاقون جیس انتو فرآ میرے پاس بیج بمولانا محد سے محمد مواند کرویا ، حضزت مولانا آنے ان کی تعلیم ، تربیت خصوصی قریب کے ساتھ فرمائی ، اپنی فواسی سے ان کا بحاج کی مجلس میں حضرت حسا بی اورادالشرصاحب مهاجر مکی رحمت الشرطیم موج دیتے ، آپنے اگ سے فرمایا ، تیس نے اس بیچ کی اس موان تربیب کی ہے جس طرح سمسنا رسونے کو کھئی میں ڈال کر تبابا کہ ہو اس بیچ کی صاحب میں مقام کر آنہ و فاست پائی ، اور پہاس سال حدمت صولند ہو کے آنا کم ہے ، مسام موقتی درجوم انجناب اقداد صابر دن ، و ماہنامہ قرتی ذبان کراچی ستبرات کی ہے معنون مولانا محرستید مرجوم انجناب اقداد صابر دن ، مسام مسام سے مولانا محرستید میں سال حدمت مولانا میں تعلیم مصاحب منظلم کم معظلہ میں بیدا ہوتے ، و ہیں تعلیم حصل کی ، اور بندرہ میں سال حدیث مولانا میں تعلیم مصاحب منظلم کم معظلہ میں بیدا ہوتے ، و ہیں تعلیم حصل کی ، اور بندرہ میں سال مدیت مولنی مولانا و تربید دھ میں سال مدیت مولنا مولنا کو تربیک کے دعورت مولانا رحمت اسٹوما حدید کی است مالان کا میں نیادہ تر آب بی کے دیجے مولند میں مولنا کی مقدر تکرے میں زیادہ تر آب بی کے دیجے بربی مقدر تکر مولنا کو تربیل ہیں نیادہ تر آب بی کے دیجے بربی مقدر تکر مولانا کر مولنا کی مقدر تکر مولیا ہو تر تربیا ہی کے دیکھ بربی مقدر تکر مولیا میں مقدر تکر مولیا ہو تربیل میں مولنا کہ مولانا کر میک المیں استعادہ کو کیا ہے ، تقی

١٠٠ ربيع الاقل النسالم منتسك ون مغرب ك وقت كممعظم المامة کودوانہ ہوسے، آ محتویں ہے آحکو شہیں جلنے کی بجویزموقومت رہی، مجسر باتور دجاز بمعرى بي هارريع الثاني سنسليم دوز بده كوسواد بوسته ادراس نے جعرات سے روزمیج سے وقت منگرا مشایا، پرکی رات کو پائج بيج سورز بيني اورميع كوج بيركاون اور ٢٠ردين الثاني كي متى باتوري ے اُ ترے ، . . وہاں سے مشکل سے وان اور آاینے اسکنڈریہ کوریل پڑئی مین بیج استکندریه پینے استداللہ ہے سے مکان پراٹرے .... میر آتھ س دن . . . . با بورمعری پرسوار موسے . . . . جادی الاد سے ک پانوی تا یخ پیرے دق استنبول بی سینے ، اوسرجیاز فے انگر والا، اُسیّت فی الفورم مسلکی وہی ہے یا ور دائے ڈی سی اور بین باشی حصرت سلکان سے، جازی حرمے، اور مل سے مماکم محصرت سلطان نے بہت بہت سادم فرما پلسپ، اورکشتی خاص ابی مبیمی ہے ، علیے ، وہاں سے جل کر مرلت دعل، تعربًا بى سلطانى كلسبو بنائت سلطان عبدا لجيدخا فازی کی ہے، آسے، دہاں سنتی سے اُ ترکردو گھوڑوں کی جی میں سوار میج محل سرائے سلطانی میں آسے ،ادد عل سرانے سے ایک کرے ہیں آڑی اس روزملاقات كوجناب كمال كإشا اورجناب عثمان بيا ورجناب على بے اورجناب نیم ہے جینوں قرنا ، دمشیر ، حضرت سلطان سے ہیں ا ا ورجناب سيدآ تعرا سعدمدني جومصاحب حنرت سلَطَاق بي ون كؤ ادردات كونعرت إشاآت ، اورا مكل دن مكل كوجناب عثان بإشاغادى ادر برماتوس ايخ جناك في مخرونا فرادرجناب سيدا تماسع في اورجناب كمآل بإشاآت اوررات كوجناب على بے صفرنار ورجه ووم نے صنریت ملکان کی طرف سے مزاج پرسی کرسے کلمات عوا لمعسب شا ہانہ بہنچائے ، آ مٹویں آیج جعرات سے و دزشخ محافظا فرصاحب تشریف

لا تدا ورجعه كوجناب حتى بإشا دا مادسلطان عبدا لجيدم حوم اورجناب صغوت إشااورجناب اسكاعيل عق اورجناب سيدنعنل إشاآت ادراس دن مغرب سے وقت خلعت سلطانی میرے اور بدرآ لآسلام ادرمولوی حصرت نور (صدر مدرس مدرست صولتیر) کے لئے آیا ، . . . . ء ارایخ ہفتے سمے دن دہتی ہے نے حصرست سلّطان کی طرمت سے حکم ميبخا ياكه مميني سلطاني به بحكمتم احتزابل دعيال كوبلوا لو، موسم ربيخ قريب آبينا اب عصه يس آب وجوات ستنبول برست لعي سطي نری سے اس میں عدر کیا گیا ، . . . منگل سے دن کیستر معاج کعبدا ور أيك تسبيح حقيق البوكي اوداكيت يبح سنكب مقصودكى ببجوائ كتى ، اود مندما یاکه : آس سے مشکر یہ میں میں نے تم کو رقبہ " پایت حرمین شرافین" كاعطاكيا، اس كالساس بعي يهني كالا اورجيش اينخ رجب كي جعرات م ڈن کوعصرے بعدسرلتے سلطانی دعلی کوجانا ہوا، مغرب سے بعسد ملاقات ہوتی ، فایت عنابہتِ شا بان سے بیش کتے ، مسند سے آٹھیے ایک دوندم برمعاکریا مقدمیرا و ت سے ایجے یا مقدیں میرسے مسرمایکہ مسكرت شعل مرسب ابكب بن في القات بين كي تقى ادرا خيركا سبب اس سے سواکوئی دومراا مرہیں ہیں . . . . بی نے مبی دعامالہ کلات مشکریه مناسبه کے و

اس کبدسلطان سے متعد رہار ملاقاتیں رہیں، مختلف مسائل و معاملات پر گفتگو ہوتی متی، سلطان نے مدرسة صولآتیہ کے لئے معقول ماہا مذا دادمقرد کرنے سے متعلق خیال ظام رصند مایا ،جس سے جواب بین شکر سے اور دعار کے بعد حضرت مولانا اسلام نے فرایا کہ ،

تحرمین طریقین میں امیر المؤمنین کے بہت سے جاری کردہ اس خیرانی اور بہت سے جاری کردہ استقال اور بہت سے نیک کام تشدة شکیل، مدرست صولتی ج کد بهند ستان

سے دیندارادرنیک خوال مسلمانوں کی امداوسے میل داست، اورق تم بی ان کواس کا رفیرس شرکت وسر رہتی کی سعادت سے محردم بنا ایا جاسے جو بہت کا ایمان سے تعدید میں و بہت سے الطاعت شاہانہ سے تعید نہیں و

اسی دوران سلطان نے حضرت مولانا کے سمتیج مولانا بدرالاسسلام ماحب کو این شہرة آفاق شاہی کتب خاسفے سمیدی کا اظر بنادیا، یہ آخر وقت کسسلطان سمعت علیہ ہے، سلطان عبدالحمید کی معزولی سے برخط وقت میں صرحت میں اشخاص سلطان کی نمدمت میں باقی رہے سنے مان میں مولانا بدرالاسلام صاحب بھی سنے ، اسلطان کی نمدمت میں باقی رہے سنے مان میں مولانا بدرالاسلام صاحب بھی سنے ، ایک عرصه نظر بندر سنے سے بعد یہ اسپنے وطن کرآن دائیں آھے سنے ہوتھے ،

بالآخرسلطان سے الوداعی کا قامت سے بعدود مسرے دن صلفیٰ وہی ہے یا در اور قرآلدین پاشا دخیرہ تشریعیٹ کا سے ، اورسلطان کی طرحت سے ذائی ہدیدا پر محتمع کوار حصرت مولا ہا مرحوم کو دی ، ا ورسلطان سے یہ الفاظ نقل کئے کہ :

مع بندار برعابد فی سبیل الشد کی زینت ہے »

جب آپ مکرمفنلہ پہنچ آاستعبال کرنے والوں میں مجازے محود زعمان اوری پاشامی ستے ، جوست کہلے حضرت مولاتا سے بغل میرہوست، اور اپنی غلط فہسمی کی معانی جا ہی،

منی راست اور مختلف وزرای منی است به بعد بمی سلطان اور مختلف وزرای منی سلطان می اخترای می اور سخت مولاناً موتیا بند سے آپ کوضعف بر بینے سے قابل در ہے، سلطان کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فردا

لمه ایک بجا بدمعار ، ص ۱۳۰۸ اص ۲۰۰۰

یله مکله اروی بنگرین با گریزان برست شبر کرتے ہے ، س لے باعثر چلے گئے تھے، جا نعبی مداری بیاری بیاری بیاری بیار نعبی ندوہ العلماریں دی بولی کاستاؤ مغرکرہ ہوا ) حالی مروی آئ سے بڑے ، میے تعلقات ہے، سنیت مولایا کو علاج سے لیتے قسطتطنبہ طلب کیا ، اس سفریں آپ سے شاگر دا ورخادم مولوی عبدا نشرسا تھ ستھے ،

ار رمنان ساسلام کومولا نگی می استنبول سینی، اس دن دوم تبسلطان سے ملاقات ہوئی، افطار بھی سلطان سے ساتھ ہوا، اور ترا ویج بھی دیں پڑھی، اُس وقت سلطان نے فریا گار آپ کی انتھوں کے علاج کے لئے یں بل ڈاکٹروں کوجے کروں گا، چنا پخرا گلے دن اِنچ متناز ڈاکٹروں نے مولانا کی آنتھوں کا معامتہ کیا، اور کہا کہ ابھی موتیا بوری طی بنیں اُ ترا، اس لئے علاج دو ماہ بعد ہوگا، چنا پخر آپ ووین ماہ قسطنطند میں رہ بالا فر ڈاکٹروں نے آپرلین بخویز کیا، اس ذمانے میں آپرلین ایک ہنایت ہیں تا ک بیزیتی، اس نے صفرت مولانا اس کے لئے تیار ماہ ہوت ، سلطان کو آپ کی اذہ دولداری مقصور متی، اس نے صفرت مولانا اس کے مناز دورار نہیں کیا، سلطان کی خواہش می کاآپ مقصور متی، اس نے آپ کی مرعنی کے فلاف اصرار نہیں کیا، سلطان کی خواہش می کاآپ قسمتی کاآپ قسمتی کا آپ کے مولانا آپ کے ماہ فات میں اعفوں نے اس خواہش کا انہا رہی کیا قسمتر مولانا نے فرایا،

ماوزا راوراقارب کو جوز کرترک وطن کرسے خداکی پناہ یں اس سے دردانے پرا کر بڑا ہوں، دہی لاج رکھنے دالا ہے، آخری و قت میں امرائم مندن کے دروانے پرمروں وقیا مست کے دن کیا مند دکھا ڈن کا ؟

چنا بخ ذی قعر کے مہینے میں مولا نا واپس مکرمنظر ششر لین لے آئے،

ہنا بخ ذی قعر کے مہینے میں مولا نا واپس مکرمنظر ششر لین لے آئے،

ماری خدمات الشرماحب کے دوران حضرت مولانا رحمت الشرماحب سماری خدمات کی سماری ادرمعا شرق اصلاحات کی حدمات میں اہم مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) حِآزَی ہُرزِ بیدہ اور آن رشیدگی بیوی زبیدہ کا صدقہ جاریہ ہوائیکن مرددایام کی کہاریہ ایکن مرددایام کی کہاریہ اس ہُرمی بہت زیادہ نقص واقع ہوگئے ہے ، اور یا بی کے حصول کے لیے سامنان حرم کو کافی زحمت احضائی پڑتی تھی، عرصے سے اس کی مرمت ادر اللح کی مزورت محسوس کی جاری تھی، اسی زمانے بیر سیٹھ عبد آلوا حدصا حس مو ف

واحداً است متعقد ہوا استفرات مولانا نے بنرز بہرہ کی اصلاح و مرمت کا بڑا اشایا امکو انہ است کا بڑا اشایا امکو است کا بڑا اشایا امکو است کا بڑا اشایا امکو کی اصلاح و مرمت کا بڑا اشایا امکو کی اجا است سے اس کا است سے اس کا است سے متاز افزاد ارکا و منتخب ہوئے ، اس مجلس کی صدارت سے سے مولانا کو فتاب کے میراز افزاد ارکا و منتخب ہوئے ، اس مجلس کی صدارت سے سے مولانا کو فتاب مرد میں میراز بیا ہوئے اپنے شاتر و رشید مولاکا شدع عبد الرحن مرا می صاحب مرد میں منتی الاسان در و شیخ العلمار امکم معظم کواس سے سلے مورول ہمجھا، اور خود نا اب معدر کی حیث سے نواز اس میں اوراس موری بنرز بیدہ سے نواز ان اور تولیا اور میرانا میران میرانا میں معرد کی حیث سے نواز اس مورد اس معلم کواس میں میران میرانا میں معرد کی حیث سے نواز اس مورد کی میں میرانا میں میرانا میرانا میں مورد اس مورد اس میں مورد اس مورد اس مورد کی میں میں دو با یہ معرد ہونا در اس مورد کی میں میرانا میرانا

رم) جس دقت منزست مواد تارشت السّرصا حبّ كمر مكرمر بيني ، تود بال والك آن بر كرف كاكوني انتظام نهيس تقاء يه كوني ذاك خانه تقاء اس زيل يرب بوداك آتى تمى حرم شراهيت كه دردازس كه سلسف ركهدى جاتى تمى بحس كاخطة واوه تلاش كرك يجانا ، حصرت مواد تاك في اسلسف ركهدى جاتى تمى بحسس فرالى زندگى مي تواس بي كاميا بي يه بونى ، مسّراب كه بعد مرالانا محد سعيد صاحب في اس جد وجهدكو جارى دكها . ادر سلطان تقيدا محيد كو توجة ولاكر باب الوداع بردائي العواع بردائي . تعميركوا يا .

رس، وین تعلیم کا ایک خاص منهای اور آظام قائم کیاه اور مکد کرمه می باهنا بسته دینی تعلیم کی غرح والی ،

رم) مکد کردی ایک صنعی اسکول قائم فرایا ، چی میں جماحب بن اور مقائی اشدو

سے بنچ ابتدائی تعلیم و تربیت سے بعد ہزمند بن کراپنے یا وّں پر کھڑے ہوں یو ،

دھ ، جب عثمان نوری یا شانے سلطان عبدالحد مرحوم کی اجازت سے حق حرم میں بنے

بویے شاہی کتب نوائے کو جانے کی مہولت کے لئے مہدم کرایا، قومولا آئے اس

سے جود ل اور سامان تعیہ سے مرسم صوتیت کے قریب ایک مجد تعیر کرائی جن

۱۰ بهب مجانبهٔ ممانیه توروسوه و ۱۵ ساله تامی: این را بی ستمریت شد شولا محد عید ساحب از مبناب امرا و بمها بری سن ۱۹۴ تبنوں گنبدہ فی پت سنع کرنآل کے معادوں نے تعیر کئے واس جدکا ماریخی ام .... سنی نے رحمت اے واور مسجد آج مک وہاں موجودے،

کے مدرسہ زمولانا قاری احریکی جماعددسہ بناب مونوی رحمیت النہ صاحب کی بہت اور توجہ سے یہ مرسہ صاحب کی شاخ ہے، جناب مولانا مربوم کی بہت اور توجہ سے یہ مرسہ قائم ہوا، ادر اس کا ابتام قاری حافظ احسم دیمی صاحب موسوف سے ذمہ کی آئی ہوا ۔ . . . . ، اشام اکٹران حدسوں سے فائرہ علیم بوش یں ا

وه متعقوبات امداوي مرتبه معنرت مولاتا شرف على صاحب يتما نوئ مص ١٠٠

حصارت مولانا محترقاسم صاحب نا نوتوی به صنرت مولانا محرت بعقوب صاحب نا و توی وغیم کے نام اپنے ایک گرامی نا ہے میں مخربر فراستے ہیں ، مولوی رحمت اللہ بنوز قشراییت باسستنبول میلادند، ضلامت تعاسلے مولوی صاحب داجلد آددیم

## تصانيعت

حضرت دولا نارحمت الشرصاحب كراؤي كي بيشتر تصانیعت ردّ عیسا يَست\_سے موضوع بربي، ان تعمانیعت کا مخفرتعارف درج وَلِ سبے :۔

ارال الاولم الاولم الما برى تعلیع کے مهاده صفات برال المام میں سیالمالع الله وال والم الله به المام الله به به بادر اس بین نصاری کے اکثر مباحث کا بواب بو، بادری فا نیز و نے سمیر ان المی بیں جواعز اسالت کے سفے اس کے دواں شکن جوا بات بھی اس میں موجود ہیں ، مسکد تثلیث اور بشامات کی بحث اس کتاب کی خصوصیت ہے ، آزالة الاوبام کے اس نسخ کے صافیے پرمولا نا آب تی توال الله کی اس نسخ کے صافیے پرمولا نا آب تی توال الله کا میں اس کتاب کا فی مدد لی ہے ، است ارب بھی جبی بوی ہے ، اصر نے اپنی کام میں اس کتاب کا فی مدد لی ہے ، اس میں اس کتاب کا فی مدد لی ہوئی سے ، اوراس میں عیسائیوں کے ۲۹ میں اس کتاب کو میں اس کتاب کا اثبات اور با تبل کی مخر لیے اس کتاب کے فعاص میاحث ہیں ، اس کی بہلی مبلد مدرست الباقیات العمال الله مرد کی تقریب میں جب وافی اس میاحث ہیں ، اس کی بہلی مبلد مدرست الباقیات العمال الله مرد کی تعریب کی بی مورد دسری جلد مولا نا عبد الوباب صاحب و لیورد دی نے میں میں جب وافی تمی ، مجرد و سری جلد مولا نا کے فرز ندمولا نا منیآر الدین صاحب نے اپن بھائی میں کو ان کے ، میں جب واتی تمی ، مجرد و سری جلد مولا نا کے فرز ندمولا نا منیآر الدین صاحب نے اپن بھائی میں جب واتی کرائی ہے ،

ك إسراد المشتاق عن اع ١ واستريت المطابع مقامة بمون مواوايم.

۳- اعجار عبسوی ایکآب می اردوس ب، اس کاموضوع مخرلین باتبل ایسی اردوس به اس کاموضوع مخرلین باتبل این ادرا بند موضوع برب نظیرتصنیعت بی متوسط تقیل کے چذنٹوصغاست پرشستل ہے ، میلی ؛ رہ گرکہ کے معلیج بضوی میں جیبی متی ، میں طباعت سلك المهم بي ولا الله عن من الله يقل من يبه من يَشَاعُ " السك الريخ ب، م- اوضح الاحاربيث إن يدم وسنعات بيشتل ايك منتقر سالد ب بعن ب عقیدی شلیت کوعقلی وفقلی والاس سے اطل کیا تھیا ہے بست اس میں وہلی میں جمعیا تھا ريه رسالدرا قم الحروت كى نظرس نهيس گذرا، ايرس غيرمطوعه بوداس بن آمخضرت سلى التدعليدة على التدعل التداكم التداكم التداكم التداكم التداكم التدكم التداكم التدا مخفتكو كي حتى ب ۲- معدل اعوجائ الميزان إينتاب فانتركى ميزآن التى كاجواب، ٢- معدل اعوجائ الميزان إلى الميزان المعدد، الميزان المعدد، الميزان ا شاره ۳۰ مطیوعه ۱۲ جوالی می میمه در بی اس س ساک ذکر کمیا ہے ، بس سے معلوم ہوتا ہوکہ اس کاب کا علی تعدان سے پاس ہے، عـ رفعا المطاعن المراب إدرى التمندكي تحييق دين عن ما يواب بورجوافسوس اكر من المسلم ال ۸- معیار التحقیق ایری مفدر علی کی تماب محقیق الایان کامدلل اور ۸- معیار است است

ره تصانیعت کی به فهرست فریکیول کا جال ازجناب ا مداد مسایری ص ۲۲۰ و ۲۳۸ ، ۱ ، د منگس مجا پرمعار ص ۲۰ و برسی ماخوز سے ، ت

## "اظهِ أَرْالِق

رقیسایت پرمولانگی آخری اورست زیاده معرکة الآرایشب اظهآرایی ہے،

پندا براب پشتل اس کتاب میں اسسلام اور هیسایت کے بنیادی اختلافی مسائل میں

برایک پراس قدر سبوط اسیر ماصل ، مدلل اور فاصلا نبیش کی تئی ہیں کہ شاید سی بی

زبان میں رق عیسا تت پرا تناقیمتی مواریک جا نہ ہو، یک اب حضرت مولانگ تے قسطنطنیہ

میں رہتے ہوئے چھ اہ سے اندر تصنیعت فرائی ، اصل کتاب عوبی زبان میں تتی ، جس کا

پندایڈ ایڈ ایشن سائل میں ہو ہو کہ بی چیا، بھر ایک ترک عالم نے ابرازالی میں ہوں کا

ہا ایڈ ایشن سائل میں ترجر کیا، بھر کو میت ما انتہ ہو رہ کی متعدد زباؤں واسیسی

مولی اس سے ترج شائع کے ، یا در اوں نے خاص ابتام سے ان ترجوں کو ترفیر کی

مالیا، مشری بار بار لین ہوری، مولانا ملائم کو دمیا خواتی اس کا گرائی میں ترجہ کیا اور اس کے بعدی ما حق اس کا گرائی میں ترجہ کیا ہو ان مقالت پر مفید واشی کا اصافی کیا، اس گروی ترجہ کیا ہو ت کیا ہو جو در باہے ، اور احق نے اس کا گرائی میں اس کے تام سے چھایا، یہ

انگریزی ترجہ راتم الح و دن کے باس موجود رہاہے ، اور احق نے اس سے اپنے کام میں

انگریزی ترجہ راتم الح و دن کے باس موجود رہاہے ، اور احق نے اس سے اپنے کام میں

انگریزی ترجہ راتم الح و دن کے باس موجود رہاہے ، اور احق نے اس سے اپنے کام میں

انگریزی ترجہ راتم الح و دن کے باس موجود رہاہے ، اور احق نے اس سے اپنے کام میں

انگریزی ترجہ راتم الح و دن کے باس موجود رہاہے ، اور احق نے اس سے اپنے کام میں

مقرادراستنبول می متعدد مرتبه شاکع ہوئے کے با وجود یہ کتاب و بی نبان میں مقرادراستنبول میں متعدد مرتبہ شاکع ہوئے کے با وجود یہ کتاب موجی تعی ماب حال ہی میں مراکش کی وزارست مذہبی امورجے متعد الله علی استاد عمده طریعے پرشاتع کیا ہے ، امجی جلدا و ل ہی داقم المووف کی محکاہ سے گذری ہر جلد تابی کا انتظار ہی مقر کے ایک عالم استاذ عمرالدسوتی نے اس کی تعبیع و ترتیب کی ہے ،

ارودزیان میں برکتلب بہل بارمنظرعام پرآدہی ہے، الشرتعالیٰ اسے نافع اورجوا، بناسے، آمِن،

مر المسلم الموق تنك تبين والهارالي حب زبان من مجي جين واس في على دنيا كم البر أبب تهلكه ميا ديا، اور برطيع كي طرون سے كسے زيروست خطيح تحسین میش کیا گیا، ملٹ تلیج سے بعد وکتاب مبسی ر ڈعیسا تیست میں کیسی گئی، انٹہا آرا لحق اس کا مآخذ بنی، علمار چعققین ا درصحافیوں نے اس کتا سب موجوفزایج تحسین پیش کیا ہے ہا دے مئے مکن نہیں ہو، کہ اس سب کویک جاکرے بیش کریں ، اہم ماحنی قریب کی چندا ہم علمی تحصیتوں سے تبصرے ہم ویل میں بیش کرتے ہیں ا ما رو الفضل ماشهدت به الاعداء مي بيش نظر بم سب بيلي ايك ما المحرف من من من المحرف المكرين ترجم الما أمان كا المكريزي ترجم شاتع ہوکراندَن بہنیا، و تندن المخرشف اس پرتبصرہ کہتے ہوسے لکھاکہ ، مؤكل اكراس كمتاب كويراسة مين سفى قودنيا بن منهب عيسوى كى ترقى بند ہوجائے گی و

فالب واجى اسمعيل خال صاحب مرحوم رئيس وتآولى صلى مليكترون مكمعظم مي حضرت بمولا أرجمت الشيصاحب كوسط بمزه كأبه تراشا خاص طور برديا مخا مقرع المقرك مهروماكم شيخ عبدالرحمان بك باج بى زاده دحمة الشرطية المستعلقة المتعلقة پرایک معرکہ الآدارکتاب بھی ہو بلاہ عربیہ سے علی منتوں میں بہست مشہورہے ، مسکر الماران اس كتاب كاابم أخذب، ووايك موقع بريك بي

"أنَّ الاستاذ الفاحينل رحمَّت الله الهندي قدَّم الله وحد في كُمَّا المكارالحن فضكتهم وبين مافيها من التحريين والمناقضات والكنب وتتجاس هم على الله تعالى وانبياته الطاهرين فان الترت الوقوين على مناويهم فواجعه فهويغنيك ويشفنيك

سله دیک مجا پرمهارص ۲۱،

سكه الغارق بين الخلوق والخابق ، ص ١٨٦ مطبعة التقشدم بمعرض الخارم ،

آبلاشبهاستاذ فاصل رحمت الشربندى قدس الشرود فران كاب النبآرائى يس عيساتيول كاكروس كورسواكر مع جيوز الب ، اوران كابول مي جوز الب ، بول ب ، جواختلافات اور جبول با تين ان مي بالى جاتي مي اورانشر تعالى اورانبيا ، طاهرين كے من مين جوكستا خيال أن مي كي كئي بي اورانشر تعالى اورانبيا ، طاهرين كي من بين الكراب أن كے نقائص سے والله مين تو اس كاب كى مراجعت كيمية ، وه آب كوب نيا ذكر وسكى اورتشنى بختے كى ، اورتشنى بختے كى ، اورتشنى بختے كى ، ،

ادراس کاب کے مقرے یں بشارات کی بحث کے ذیل میں کھتے ہیں،
قومن امراد زیادہ التبیان والاطمئنان فلیراجع ماکتبدالدلامة
والحبرالفقامة الشیخ رحمت ابنت المهنان تعنید عنید الله تعالیم فالحبر علیم الله تعالیم الله تعالیم فالم المنانی من کتابه المستی المهارا لعق ففید عنید الحتا المنانیم المهارا لعقلیم والمواهین القلیم من کتب علیا تھم ور وساء دینھیم ہے

بھوسا حب ریارہ وصنا حت اور زیادہ اطبیان مصل کرنا چاہی تو وہ عالم منگر علامہ شیخ رحمت الشری رحمد الشری کتاب الجمارا بی جلد افی کی طرف رجوع فرا بھی اس میں صابحت دکویے نیاز کر دینے والاسا مان ہی اس لیے کہ اسفوں نے عقلی دلائل اور خود عیسائیوں سے علمارا ووم ذہب بیٹوا وی کے کتابوں کے نقلی دلائل سے اس موصنوع پرمیر صاصل بحث کی ہوگ

ست جزیری رحمة المشرطيد في درى قاندركي مان ميزة كبادا اعلماركي فينة عليد كي ايك ركن المستن ميزان المق ما ايك مين المرساب الرحن جزيرى دحمة المشرطيد في درى قاندركي مناب ميزان المق ما ايك جواب

\*اح آنہ الیقین کے نام سے لکھاہے ،اس کے دیباہیے ہیں وہ مخریر فراتے ہیں ا آں بلاسٹ بداست از مبیل سٹیخ رحمت الشرہندی مرحوم نے اس کتاب دمیزان الحق کے بعض تغربات کی تردید میں سخت محنت انتخابی ہے ، اور اپنی کتاب اظہا را لحق میں تورات وابخیل کی تحیایت پر دلائیل قاطعہ قائم کئے ہیں ہیں۔

وتشيد دخام صرى المقرك مشود جدّت بسندعالم اور مجلة المنارك المرسط وستي المرسلة المنارك المرسط

مستی ہندی نے دالم آرائی سے بھٹے باب بی آ تخصرت سلی استرعلیہ اللہ کی استرعلیہ اللہ علیہ دائم کی بشارات کو کا فی دانی طریعے سے بیان صنر ما یاہ ، اور قاطع ولائل قامتہ ہے ہیں ہے

عمرال سوقی ا قابر ویزیورش کے شعبہ ادبِ و بی کے مدرجناب عشرالدس قی عمرال سوقی کے مدرجناب عشرالدس قی محمرال سوقی عمرال سوقی انتہا آدائی پراپنے مقدمے میں انہا آدائی کا مفصل تعادمت کوائے اور مدح دسستائن کرنے سے بعد آخریں کھتے ہیں :

اس کاب کو پڑے وقت ہر شخص یہ محوی کرتاہ کدی شخص اپنے دن پر گراایان رکھتاہ ، و دسرے مذاہر سب سے دری طسر ح باخبر ہے، اسپنے موضوع پر اُسے پوری گرفت ماصل ہے، ولاکل قائم کرنے اور فی مناظرہ یں اس کو زبر دست ملکہ مامیل ہے، است ماکہ مامیل ہے، است ماکہ مامیل ہے، است می نامت کی تام کر در یوں سے واقعت ہے، اس نے جدنامت مطابعت کی تام کر در یوں سے واقعت ہے، اور ان تام باتوں کا مستدیم دجد پرکا ایک ایک بنت بین بہودی اور ان تام باتوں کا مطابعہ کیا ہے جو باتن کے بات بین بہودی اور عیسانی علما سے

له اوقة البقين ،ص ۹ مطبعة الادمت ويخصّلهم ، كه مقدمه الجبيل برنآباس ، ترجة الدكمة دخليل سعادست المسيى ،

کیمی بی ادراس کی ولیلول بی سبے زیادہ زور دارحصہ وہ ہے، جہال وہ خود عیسائی مفترین اور مورخین کے اقوال سے استہاد بیش کرے ایٹ ایٹ کے الیور کرتا ہے ۔

اس کے علاوہ ہمند وستان کے علماری سے مکیم الاحت صفرت موالد ما اشرف علی صاحب محقا فری گئے بیان العتران بی اور صفرت موالا احفظ الرحسلن سید بادوی نے قعین القرآن بی اس کتاب کا ذکر وسنسر اکراس کی تعربیت توصیت کی ہے ، اور تقریبا ترام مشاہم حلمار اس پراسینے احماوکا انہا رصنعراتے رہے بین کی ہے ، اور تقریبا ترام مشاہم حلمار اس پراسینے احماوکا انہا رصنعراتے رہے بین کی ہے ، اور تقریبا ترام مشاہم فی الله کے آگا کہ کے آنے ترا

محسَّمَّانی بحعینعبان مثشاری

دائ\العكوم كر<del>اي</del>نمطبر

# خطبتركناث

تمام تعربیوں کے لائق وہ ذات ہے کہ سکے نہ کوئی اولادہ ، نہ اس کی سلطنت میں کہمی کوئی سرکے ہوسکتا ہو، کھرتمام ہاکی اور ہاکیزگی اس ستی کے لئے محضوص ہو، جن اپنے بندے پرکتاب نازل کی اور اس کو سبحہ والوں کے لئے بصیرت اور نعیوت کا ذریعہ بنایا ، اور جس نے یعین کے چرو سے اپنی آیات کے ولائل سے نقاب استفادی ، اور لیقین بنایا ، اور جس نے یعین کے جمعنڈ ہے نصب فرائے ، تاکہ اپنے کلام سے حق کاحق ہونا ناج سے کی جلوہ گاہ پر جو ایس کے معنڈ ہے نصب فرائے ، تاکہ اپنے کلام سے حق کاحق ہونا ناج سیارا کرے ، تاکہ اس کی دلیل کے بعد ان اقوام کے والی بری اربوجائیں جوسطیات کا سہارا لیتے ہیں ، اور جو انڈرکی روشنی کو اپنے منہ سے بھانا چاہتے ہیں ، حالا کہ خدا اپنے نورکو محل کرے دہوہ انگار خواہ کا فرول کو کمتنا ہی تاکہ اربود ،

اوردحمت وسلامتی اس وات افترس پرنازل ہوجس کی نبوّت کے معجزے سیس مطلع پر روشن ہیں ، اورجس کی ششریعیت سے شعا ترواضع او دظا ہر ہیں ،جس نے متسام د دسرے ویوں اور خرا ہسب کی نشانیوں کومنسوخ کر دیا ،جس کواس سے مالکتنے ہوایت ادرسچادین نے کرمیجیا، اکراس کوتهام دینوں پر غالب برنا ہے ، اوراس کی تائیدالی مسکم کتاب سے فرمائی ، جس نے بڑے بڑے بطاء کواس جیسی ایک ویت بیش کرنے سے عاجب زکروہا، یعنی سے برنا محموصلی الشعلیہ وسلم ، جن سے طبور کی خوشخبری توریت اور اینجیل نے دی ، اورجن کے وجود سے آن کے باپ ابراہیم خلیل صلی الشعلیہ وسلم کی عام کا ظهور ہوا، آن پراور آن کی اولا دیرج آپ کی مشریعت کے اتباع کرنے کی بنار برکامیاب یو، اور میرے راہ پرچلنے والے ہیں ، اور آپ کے آن صحابہ پرجمی خدا کی رحمت وسلامٹی نازل ہوجن کوالشدنے دوات اسلام عطا خرائی ، جس کے تیجہ ہیں وہ کا فرول پرنہا ہے نازل ہوجن کوالشدنے دوات اسلام عطا خرائی ، جس کے تیجہ ہیں وہ کا فرول پرنہا ہے سخت اور آپ بی میں ایک دوسرے پر بڑے ہے مہر بان ہیں ،

# بيش لفظم صنف

ا ما بعد ابن محسن خدا کی جمت کا امید وار بھت الندبن خلیل ارحمن خفنسر از عن پرداندے کرجب برتین حکومت کا مند دستان پرزبر دست تسلط اورغلب بوگیا ، ادراس نے امن وا مان اور بہترین نظم وانتظام کوقائم کردیا ، قرآن کے آغاز حکومت ہے ۲۰۰۰ برس تک اکن کے علما رکی طرف سے اپنے فرہب کی دعوت کا کوئی خاص انہا رئیس ہوا ، س کے بعد آہستہ اسھول نے اپنے فرہب کی دعوت دین شروع کی ، ادر سلمانوں کے خلا مسلم اور کی تابید بھروں میں ان کوعوام بی تقسیم کیا ، نیز بازاروں مسلم اور مشامرا برن پر وعظ کمنا شروع کیا ،

ایک عصرتک تو عام مسلمان ان کے وعظ سنے ، اوران کی کتابوں ، رسانوں کے مطالعہ سے نفرت کرتے ہے ، اس ہے کہی ہند وسستانی عالم نے بھی ان رسانوں کی تردید کی طرف کو ل ترج نہیں کی ، گرایک ترش گذرنے پر کچے اوگوں کی نفرت ہیں صنعف اور کروری ہیدا ہونے گئی ، اور بعض جاہل عوام کی نفرش کا خطرہ لاحق ہوا ، تب بچے علما راسسالم کوان کی تردیع کی طرف توجہ ہوئی ،

میں آگر جو گئامی کے گوست میں بڑا ہوا تھا، أو صرمیرا شارمبی کون بڑے ماما کی جات

بی دختا، او رحیّد ت پی بی اس منظیم استان کام کا اہل می دعقا، گرجب بی کومیساتی ملا،
کر تعمت برون اور تو برون کا علم بوا، اوران کے تالیعن کردہ بہت سے رسائے میرے پاس
بیرینے، قومی نے مناسب بھی کواتی امکائی صدی ہیں بھی کوسٹسٹ کروں ، لہذا سب
بید توسی نے بچہ رسائے اور کرت بیں تالیعن کیں ، آکیہ بھیدار لوگوں پرھیشت حال واضح
بوبائے ، اس کے بعد عیسانی حضرات کے وہ بڑے پاوری جن کا شمادان عیساتی علما میں
مقابی بندوستان میں بحر بری اور تقریری دونوں طریقوں سے خرب اسلام پراعتراض اور
محسیت جن میں شخول ہت سے ، یعن میزان الحق کے مصنعت ، یسے نائی ت
محسیت کی کہ میرے اور آپ کے ورمیان ایک عام جلسمیں مناظرہ ہوجانا چلہ تاکہ
بدام خوب اجبی طرح واضح ہوجائے کہ علمات اسلام کی بے توجی کا سبب ینہیں کہ دھنرا
بیسانی پا در بول کے رسالوں کی تردید سے قاصروعا جزبیں ، بیسا کہ بعض عیسا تیوں کا ویوی کا

چنان پادری خدکورس آن پایخ مسائل بی مناظره موتلط موگیا جومیسائی اور مسافال کی جانبی نزاعی مسائل کی میازای ، بین سخ لیف و شیخ و شکیت و فرآن کی حقانیت اور محرسلی ان نزیک مین نوت کاحق بهونا و اور شبر آمجر ه مین ماه رجب منتاله مین ایک جرسلی ان نزیک مین نود و مین ایک جرم دوست دخداال کوتا دیرزنده ریمی اس مباسی میرے معین در دگار سے و مدیکار سے مدیکار

 خوا کے نصل دکرم سے تمنع اور تخرنیت والے دو مسئوں میں جودقیق ترین مسلے تقے اور بادولیل کے خیال میں ستے مقدم تھے رجنا بنیاس بران کی ایک عبارت بھی دلائت کرتی ہے جو کہ تاب مل الاشکال میں موجود ہے ہم کو کامیا بی اور غلبہ ماصل ہوا ، جب بادری مذکور نے یہ دلی الشکال میں موجود ہے ہم کو کامیا بی اور غلبہ ماصل ہوا ، جب بادری مذکور نے یہ دلی الشکال میں موجود ہے التی تین مسائل میں مناظرہ سے داہ فراد اخست یارکی ،

پیرمی که مرکزمه کی عاضری کا نقاق بوا ، اور می صفرت الاست افعلاد سیدی وسندی دمولائی سیدلی رسی دحلان اوام الشدفیعند کی چوکعث پرجاحزی ا ، موحث نفی خدکم دیا که میں ان پا بخول مباحث کا این کتابول سے بواس سلسلمی میر برخ تابیعت کی ہیں وبی زبان میں ترجر کروں ، کیونکه ده کتابیں یا فارسی زبان میں تعین ، یا مسلما نایش کی زبان دامدہ میں ، اور دوز یا نول میں بیری تابیعات کا پرسیس تھا کہ جب فی زبان تو مندوست الی سسلمانول میں بے حد انوس تنی ، اور دومری زبان خودان کی اپنی ماوری زبان تی و ان تی می ، اور دومری زبان خودان کی اپنی ماوری دبان تی ، اور دومری زبان خودان کی اپنی ماوری دبان تی ، اور یا تاب چرب تندوست آن میں تیم سے ، اور دو تعین سری تیم سے باختی دو دسری زبان میں بینسیست آن اور تیم سے کا بی می باختی باختی دو میں مناظرہ کیا تھا ، وہ تو قال میں برنسبست اردو کے مہبت دیا دہ می بید نہوں نے بھوسے مناظرہ کیا تھا ، وہ تو قال می زبان میں برنسبست اردو کے مہبت دیا دہ می بیر تھے ،

د حراب آقا کے محرکی تعین میرے لئے واجب اور صروری متی مجور آمیں امتابال متم سے لئے تیار ہوگیا ، مجد کولیے اوگوں سے جو انصاف کی راہ برجلتے اور بے انصافی کی راہ

دبیته ما طیع غیری اس دقت سے مسلسل آزادی کی بدد جبری شرک برے بچرہ ترکے حنرت موانسٹا دحمت الشرمساحب کیرانوی کی خدمت میں کہ کرر آشریعیت ہے جمعے ، وہی وفات پائی ، جنت البقیع بیں رون چی داذ فرنگیوں کا جال ، ۲ محدکتی ے احراض کرتے ہیں میوری پوری امیدہ کہ وہ میری غلطیوں پر مردہ اوالیں سکے ، اورمین شوند و برائی کی اصلاح فراتیں گے ،

ا بنے اس فداسے جو ہر شکل کو آسان کردینے والاہے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ بھیے ہے۔ اور اس کتاب بھیے ہے۔ اور اس کتاب کو مخلوق میں بٹرون قبول بختے ، خاص دعام سب اس سے ستغید جوں ، اہل اطیس لے بہات اور منکرین کے اور ام سے اس کو مخلوظ رکھے ، شہات اور منکرین کے اور ام سے اس کو مخلوظ رکھے ،

دی تومنی بخشے والا ہے، اس کے ہاتھ بن تحقیق کی نگام ہے، اور وہ تو ہر حبیر پر قادر ہے، اور متبول کرنے کا اہل ہے،

ادریں نے اس کا زام انہاراتی رکھاہے جوایک مقدمہ اور چے بابوں پرتقیم ہے۔

مر مر مر

ستاب سيعنعل جَيْر صروري باتين

•85

**29** 

Ţ

## موسترمه

## كتاب سيمتعلق جنرضروري باتيس

یں اس کتاب کے کہی حسر ہیں اگر کوئی بات بلاکسی تید کے ذکر کروں گا قربھ لیا
جانے کروہ علی رپر ولسٹنٹ کی کتابوں سے الزامی طور پر منقول ہے، اگر کسی صاحب کو وہ
بات مسلمانوں کے خدیب کے خلاف نظرات تو اس کوشک اور غلط فہی ہیں مذیر ناچاہتے
بال اگر کوئی بات ہیں اسلامی کتابوں سے نعل کروں گا توعو کا اس کی جانب اسٹ اوہ
کروں گا، اِلّا یہ کہ وہ بیست زیادہ مشہور ہو،

اس كتاب ميں جركي نقل كيا كيا ہے ، عموماً فرقة كرو السننٹ كى كتابوں سے اخوذ كو،

کے ذرقہ پردنسٹنٹ Protestant بساتیوں کامٹبورفرقہ بوسولھویں صدی عیسوی میں نواد بوا، اور مچردفتہ دفتہ تنام دنیا ہر مجیس عیا، اس کا دعویٰ یہ تفاکہ کلیسا کے یا باق نے عیسا یہت کی شکل صورت کو بڑی صدیکہ بھاڑ دیاہے، اس میں بہت سی بڑھتیں شامل کردی ہیں، اور مجد تنگ نظری سے کام لیاہے، اس سے کلیسا کے نظام کی از مرزواصلاح کرنی جاہتے، جنانچ اس سنسرقہ نے جو نظریات بیش کیتے واقی مفراشدہ، خواه تراجم ہوں یا تغییر سی اِ تاریخیں ، کیو کھ ملک ہند وستان پراسی فرقہ کے وگوں کا تسلط ہو اور ابنی کے علمار سے مناظرہ اور مباحثہ کا انعاق ہوتا ہے ، اور ابنی کی کتابیں جھے کہ بنج ہیں ،

ہست کم اسی جزیر بھی آپ کو ملیں گی جو فرقہ کینٹھ کی کتابوں سے بی حق ہیں ،

تنیرہ تبدل اور اصلاح کرتے دہنا، فرقه بر دلسٹنٹ کے لئے ایک امر طبعی بن حمیا ہے ،

اسی نے آپ دیجییں گے کہ جب بھی ان کی کوئی کتاب دوسری باد ملیج ہوتی ہے ، اس میں پہلے

کی نسبت بے شا جنیرہ تبدل با اجا تا ہے ، یا تو بعن مصنا میں بدل دیئے جاتے ہیں ، یا گھٹا

بڑھا دیتے جاتے ہیں ، یا کسی بحث کو مقدم یا موخر کر دیا جا تا ہے ،

بڑھا دیتے جاتے ہیں ، یا کسی بحث کو مقدم یا موخر کر دیا جا تا ہے ،

اب اگر کسی ایسی جزیکا جوان کی کتابوں سے نقل کی حتی تھی اصل کتاب سے مقابلہ

میا جات تو اگر یک ایس اسی فرع کی ہیں جن سے ناقل نے نقل کیا تھا تب تو نقل مطابان

فطر کسے گی، در مذعو تا مخالف ، ابذا آگر کوئی صاحب ان کی اس عادرت سے واقف نہ ہول

رمین ما می مورد می اور می در من کی تو کسی اور می اس خورد می می اس خورد می می اس خورد می می اس خورد می اس است می ا

توان كويبى غلط نبمى بركى كه ناقىل نے خلط كہاہے ، حالا كمه دفويب ميح كمتاب ، يه باست

موان پادروں کی عادت بن حق ہے ، میں خورہمی دوباران کی اس عادت کے مانے ہے قبل اس قسم کے مغالب کی قبل اس قسم کے مغالطہ میں بڑج کا ہموں اس لئے ناظرین کویہ نکھتہ جمیشہ بیش نظرد کھنا منروں ہے ۔ تاکیز و دہمی خلط فیمی کاشکار نہ ہوں ، مند دوسرے کو غللی میں سبت تلاکریں ، اور نہ ناقل بر مبتبان لگائیں ،

کتاب کے اہم آغذ اب ہم ان کتابوں کی تغییبل بیان کرتے ہیں جن سے ہم نعشل مرد سے سمتا ہم میں مناسد

كري مح ده كتابي صب ذيل بين،

ا۔ موسی علیہ اسلام کی پانچوں کتابوں کاعربی ترجہ ،جس کو دلم والمس نے فندات میں منبے کیا ہے ، مطبوع درو ماس الا المادی کے بعد طبع کیا گیا ہے ،

۲۔ عبد عتیں دجر یدکی تمام کتابوں کاعوبی ترجہ جس کو دلم والسن فذکور نے سکا اللہ اللہ کی میں طبع کیا اور اس ترجہ جس آبور عدہ و منا کو یک جاکرے ایک کر دیا گیا ، اور آبود میں میں طبع کیا اور آبود میں ماس طور پر زبوروں کی تعداد ، او یا ای درایا جائے درایا بنسبت دوم مرے تراجم کے بقد رایک کے میکی،

خد اصل می بهزی کی تعلیبر انگل بنتی، اوراسکاٹ کی انگ، بعدیمی مبعث معیسائی طارد باقی بیونیکی

- ۵ المارة نركى تغسيرمطبوعه لندن شيششاء ،
  - ۸- بارسے کی تغسیر،
  - 4- وزنسن کی کتاب،
- ۱۰ فرقد پردششنشکا تربمه اجمریزی مهرشده مطبوعه هماشده و مستنداع و مراسی اع واستنداع ،
- ۱۱- عبدعتین دجدید کان انگریزی ترجمه جور دمن کینغولک کا کمیا ہواہے ، مطب بوعه \* بلن سریم ۱۹ م د بلن سریم ۱۹ م

اس کے علاوہ اور وسری تابیدی بیں جن کا ذکرا ہے اپنے موقع پر آتے گا، یہ کتا بی اُن مان کا ایک بی اُن کی اُن کے ا مالک بیں جن برا تکریز ول کا تسلط ہی بڑی کرت سے لمتی بیں ، جس کسی کوشک ہونفت ل کوامل کے مطابق کرسکتا کے ،

اس سے برعکس ان کامن محروت اورمسنوی ہوناہی تابست ہے ، اور ان کتابوں کے بعض معنایا کا شدیدانکارکز ابرمسلمان برواجب ، اوربیمی تابت ہے کوان کتابوں میں اغلاط واختلا ا در تناقعن دمخ لعین بین طور پر موج دہے، اس لئے بیں بر کہنے برجبورا درمعذور **برل کری**کا یہ عداکی تنابس نهیں موسکتیں اور بعض واقعات کے ملی ایکار کرنے میں حق بجانب ہوں ، شلاب كرمعنوت وكم مليزات المساح سن شراب بى كرايى دوبيتيول سے زيكياجن كو على معمياء اورد اقد عليالسلام سف اور يكى بوى سن زاكيا، اوران س ماطه بوكتين میرصنیت دافد ملیدانسلام نے امیر مشکر کو اشارہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر کرے سے اور یا اراجلت اورحیلساس کومروآویا ، اوراس کی بیری می اضول نے ناجا تر تعرف کیا، اک طمع معنوت باردن عليه استرام في بجير ابنايا، لوداس كے لئے مشربان كا و تعير كي الد خود إرون طياس الم فع بن اسرائيل ك اس كى عبادت كى ا دراس كو معده كيا ، اس سے سامنے قربانی کی ، یا یہ کہ معنرست س<mark>کیا ن علیہ السسا</mark>ل م آخر عمرمی مرتد ہو گئے تھے ، اور بَت يرسى كرنے كُلّے تنے ،اضوں نے بُت خانے تعير كمة ، اُن كى مقدس كتابو ں سے پيمب ثابت نهيں ہوتا كەسلىمان عليه السسالم سف ان اخعال سے مجبئ توب كى ہو، بلكه اس سے مجس یبی ابت ہے کہ آن کی دفامت مرتد ومشرک ہوئے کی حالت میں ہوتی ، ظاہرے کہ اس قیم کے واقعات کا انکار کرنا ہما ہے لئے منرودی اور واجسیدے،

ئه نقل کفرکونباشد سوامنوں نے دیسی جنرت او المعلم اسسالم کی بیٹیوں لے، اس موات اپنے باب کو شہائی ہ دبیدائش 19-47) اور سو آو آگی و دنوں بیٹیاں اپنے بات ما المہومیں (بیدائش 19-19) 17 ملک وسمومیّل دوم 11–110) میں وسمومیل ودم 11-10) ملک (خروج ۲۲–17)) حص دسسال الحین اوّل 11–1721) محدثقی ہمارادعوی ہے کہ یہ دا تعاست بعینی طور پر فلط میں بہارا عقیدہ ہے کہ نبوتت کا مقدس مقام ان شرمناک کاموں سے پاک ہو،

غوض ہم غلط کو فلط کہنے میں سندور ہیں اس سے علمار پر دٹسٹنٹ کے لئے زیابیں ہوگا کہ وہ اس سلسلہ میں ہماری تشکایت کریں، ال صفرات کو خود اپنے گریبان میں ممند دالکر دکھینا چاہئے کہ دہ قرآن کریم اور احادیث نبوی ادر صفرت محد صلی الشرعلیہ وہلم کی ذات گرای برطعن داعتراض میں کس قدر حد ددے تجاوز کرجلتے ہیں، ادر کیو کران کے قلم سے ناشات برطعن داعتراض میں کس قدر حد ددے تجاوز کرجلتے ہیں، ادر کیو کران کے قلم سے ناشات اور دو ترکیبی الفاظ نکلتے ہیں اگر انسان اپنے عیب کو خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نہیں دیجستا، اور دو ترکیبی کے عیوب کے خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نہیں اس ہے سنتی ہے جس کی بھیرت کی آئی تھیں اللہ نے کھول دی ہیں، حضرت سے علیہ اسلام نے کیا ہی ایجی بات کی بھیرت کی آئی تھیں اللہ نے کھول دی ہیں، حضرت سے علیہ اسلام نے کیا ہی ایجی بات

قریوں اپنے بھائی کی تھ کے دیکھتاہے ! ادرا پی آئکھے شہر برخور نہیں کرا؟ ادرجب تیری بی آئکھیں تہترہے قوقو اپنے بھائی سے کیونکر کہ سکتا ہے کہ لاتیری آئکھی سے چکا مکال دول ! اسے ریا کار اپہلے بن آئی سے تو شہتر شکال ، پھرا ہے بھائی کی آئکھ یں سے تنکے کو اچی طرح شمال سے گاہ (متی م - ۳۰، ۱۰ در دوقا 1 - ۱۲ و۲۲)

عسان دریم من مناسب کمی کول ایس بات کل جاتی ہے جومخالعت کو گرال ہوتی ہو آئے کے لئے نا زیب الفاظ دیکھا ہوگا کہ مسیح علیہ السسلام نے کس طرح پر کتب اور فریسیوں کے

که انجاراتی کے دونون نون می پر لفظ اسی طرح ہے جو غالباً کا تب کی ہے ہے ، گرانجیل متی ہی تربیدن کے ساتھ مفتیرن کا لفظ ہو دمتی ۱۳ ساتھ مفتیرن کا لفظ ہو دمتی ۱۳ ساتھ مفتیر کے ساتھ مفتیر کا لفظ ہو د ۱۳ سے ۱۳ مفتیر کے ساتھ مفتیر کے ساتھ مفتیر کے ساتھ مفتیر کا الفظ ہو د اس مفتیر کے ساتھ مفتیر کے ساتھ مفتیر کے المحدث کے ساتھ مفتیر کے المحدث کے ساتھ مفتیر کے المحدث کے المحدث کے ساتھ مفتیر کے المحدث کی سے ۱۷ محدث کے المحدث کے المح

سائے أن مح منه بريدالغاظ استعال ستة .

آے ریاکارکستبدادر فرلیبیوں : تم پرافسوس ، اور اندھ راہ بتانے والو ! اوراے احقیا اوراندھو : تم پرافسوس ! اے ندھے فرلیم ! اے سانبو ! اے اضی کے بچ اتم جہم کی سزایسے کیونکر بچوسے "

نیزاُن کی بُرائیاں اور میوب بھرے جمع میں بیان کتے ، بیال بھک کہ ان میں سے بعض نے شیزاُن کی بُرائیاں اور میوب بھرے جمع میں بیان کتے ، بیال بھر کے انتخاب اور انتجیل توقابات میں موجود ہے ،

اس طرح کنعانی کا فروں سے حق میں کس طرح کنوّان کا نفظ استعال کیا ،جس کی تعریّع انجیل متّی باشل میں موجود ہے ، نیز صفرت بھی علیدانسسلام نے بہودیوں کوان الفاظ کے ساتھ کس طرح خطاب کیا کہ ،۔

> تے اڑ دہوں کی اولا و اسے نر می کوبتا یا کہ تم آنے والے خبنے بھاک سکوگے ؟ جس کی تصریح النجیل متی بات ہیں موجود ہے ،

النصوص علما بنظا بر کے مناظروں میں اس قسم کے کلمات بشری تقلصے کے اسخت بیل جائے ہیں، ذرا طاحظہ کیجے فرقہ ہر دلسٹنٹ کے مقتدی اور رکھیل لمسلحین لینی جذاب سے کوکہ دہ ایسے میں سے حق میں جواہنے زمانہ میں عیسا تیوں کا مقتدی اوراس کا معاصریعی

لحه آعت ۲۹ و۲۹ ۱

 با بات روم من امس قسم سے الفاظ سبتعال كرا ہے ،

ای طرح مکت معظم بری به شرشاه انگلستان کے جی بی کیا کیا افظ کہتا ہے ؟ ہماس کے بعد اقدال ترجہ کے طور پر کیتولک بمبرلل جلد اص ۱۷۱ سے زمل کرتے ہیں ، اس کے مصنعت کا دعوی ہے کہ اس نے ان اقدال جا اب رکیل ہے لیمین مُرور کی سائٹ جلد دن ہی سے جلد او یہ سے نمل کیا ہے ، فومن رئیس مذکور نے جلد یا مطبوع رشد ہے ایمائے کہ اس میں ہوں کہا ہے کہ اور ا

تیں سب پہلاٹھ میں ہوں جس کو خدا نے ان با تول کے بیان کرنے کے لئے طلب کیا
ہے جن کی ہم کو نعیوت کر ہا ہو، میں نوب اچی طرح جا نتا ہوں کہ خدا کا مقدس کا اُلگی ہے ہو تھا ہے ہاں تھا آہر ستہ آہر ستہ کا گیا ، لے حقر الجسی الے گھرے اپنے گوگر نے
سے بچا ، لے میرے گدسے پایا ؛ اپنے کو بچا ، اے ذلیل گدھے آگے مست بڑھ وہ کمن کہ قور گرا ہے اور پاق ٹوٹ جاسے ، کیو کھ اس سال بڑا ہمی بہت کہ ہے ، میمان تک کربرت میں ہی ہے شار حکینائ پائی جات ہے ، اور اس میں پاق سے سل جائے ہی کہ میراگر ڈوگر پڑا تو لوگ خوا ت آؤ ایس سے ، کم یکو نسا شیطان کام ہے ، میرے پات

سلا منزی بشراه انگلتان دسلوسی سوده ای است بهان بهان می است بهان و می او می و می ای می است کا می است بهان می است ای است می است می است ای است می است می است به این می است م

میرصفهم به جلد نزکوریں یول ہے :-

میم کردرات کستیاری کرتاک سشری بیب ادراس سے متعدانین کو باندہ کردرات کستیاری جوردم سے بین میل کے فاصلی ایک بڑا در باہر فر بود یا جا ہے میں جوردم سے بین میل کے فاصلی ایک بڑا در باہر فر بود یا جا اوراس سے جمل متعلقین سے ہے تام امراعن اور کمزوری سے شفارا ورصحت مال کرنے کے لئے ایک بہترین حام ہے، اور میں مندصوت ابنا قول دیتا ہوں، بلک مسیح کوجی اس امرکامنا میں بنا تا ہوں کہ اگریس ان کومرت آدما کھلٹ ڈیو دول قودہ تمام بیار ہول سے صحت بیاب ہومای سے محت بیاب

بعرطبرندكوري صفرارس بركستاب كردر

آپری اوراس کے متعلقین ایک شرمیا و درمفسد مکار و فرمیب کارگردہ ہے،
اور بدتماش لوگوں کی ایسی بناہ محل ہے جو بڑے بڑے جہی شیاطین سے بھر اور بدتماش لوگوں کی ایسی بناہ محل ہے جو بڑے بڑے بڑے بھی شیاطین برآ مد بھوتی ہے، کہ اس سے محلوک اور ناک کی دیزش سے بھی شیاطین برآ مد ہوتے ہیں ہو

میم حسب لدا ملبوع ممثل ہاری سے صفر ۱۰۹ پرکہتا ہے کہ ۱۰۔ "بر پہلے کہاکر : متاکہ م<del>ہان ہس</del> سے بعض مسائل انجیل والوں سے مسائل ہیں

Wickliff بو به john 34 138 من مستراورنصاری کاملے جس نے دیکلف استراک کاملے جس نے دیکلف اورنصاری کاملے جس نے دیکلفت اورنصاری کاملے میں اور مستراک کاملے کی اورنسے کاملے کی کاملے کاملے کاملے کی کے دیکھنے کاملے کاملے کی کاملے کی کاملے کاملے کاملے کی کاملے کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کاملے کاملے کی کام

ابین ای قول سے ہسٹ کر کہتا ہوں کے مودن ایمن سائل ہی نہیں ، بلکہ دہ تمام مسائل جن کی تردید دقبال ا دراس کے مواریوں نے کونسٹنس کے جلسہ یں کی ہے ، وہ سب انجیل ہیں ، اور اب ہی تیرے مشربر کہتا ہوں ، اے اللہ کے مقدس نامت کہ جان ہس کے تمام مسائل جن کی تردید کی گئی ہے والبیلم میں ، اور تیرا ہرسٹل سے تمام مسائل جن کی تردید کی گئی ہے والبیلم میں ، اور تیرا ہرسٹل سے تمال اور کا فرانہ ہے ، اس لئے میں جان ہس کے تمال ترکی تا ہوں ، اور اُن کی تامید کے لئے فدا کے فعنل مے تیار ہوں ہو سے تیار ہوں ہو

مان سے مسائل میں سے بی بھی ہے کہ پادشاہ یا پاوری آگر کسی کمیروگناہ کا ارسیاب فرے تو تھے وہ بادشاہ یا یا دری نہیں رہ سکتا ،،

اب سوال یہ ہے کہ جب رکمیں کہ میں جاب تو تقرکے نزد کید اس سے تنام مسائل سلم
ہیں ، تو پیسستلہ بمی صروری ہے کہ سلم ہو، اس بنار پراس سے ماشنے والوں ہیں ایک شخص بمی
ایسا نہیں مسئلے گا جو با دشا : ست یا با دری ہونے کا اہل ہو کیونکدان میں کیسی کا بمی وامن کرچھناہ

دبقیره شید زون می کا تباع می کنیساً رقم کے نمانات آواز بندگی اوراسی قعلمات کی بنیاد پر و تقرف ابنا فرقد قائم کیا ، اس زاند کے پا پامخفرت اے فروخد کیا کرتے تھے ، اس کی بنیادی تعلمات میں اس کے الات اسجاج ، الناہ برو کے مرکبوں کو پاوری نہ بنانے کی بخر داور آب بسل کو برضی کی اوری زبان میں پڑھ نے ک آرزوش ل بوسلا کا و میں جب خفرت امول کی تقسر کا اطلاق بور با شااس کی مؤر تبلیغے سے سرکام منہوسکا بڑا ہزیہ ہے نے اسے کلید سے فاج کردیا ، اور ستایا ، مسل کھنار کیا تھا ، اور ست مہینے متوالر موس رکھنے کے بعد اس کلید سے فاج کردیا ، اور ستایا ، مسل کے بنار کیا تھا ، اور ست مہینے متوالر موس رکھنے کے بعد اس کی اس می موسلا کہ مسل کا مسل کا ایک اور باور بادشا ہوں میں ما ما تعلق میں ایک ما مقدر بنا باری متی ، بچم فوم رسمان اس میں و بی ایک ما ما میں ایک ما ما گیرا صل مالی ایس میں شرکام کی تعدید اقدر بھا ، اور میں ایک ما ما میں اور خلط تعلیات کو جو تیوں را باقی برمدال ، سے پاک نہیں ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ صمت و پاک وامنی بیسائیوں سے نزو کم انہیار اور پنجیب ٹرس سے لئے قوشرطہی ہنیں، چانچ جناب تو تھر کے نزد یک یہ صنوات معصوم ہا میں، گر پادستاہ اور پادری کے لئے شرط ہے، شایریہ بات ہو کہ نیزت کا منصب اس کے نزد یک پادری کے منصب سے کم ہوگا،

توتقرصاحب نے جوالفاظ مکک منظم مہزی ہشتم کے حق بین ہستعال کتے ہیں وہ سب ذیل ہیں. جلد یرمطبوع پر مسلم ہے کہ ماری کہتا ہے کہ ا

دا ، بیثک تو تقر در این کیو کله بادستاه نے اس قدرابنا تھوک کذب دانوی خرج کیا ہے و

(۲) میں جُوسے اور بے خیرت کے ساتھ ات کرد ابوں ، اور ہو کہ وہ ابن بوق کی سے اپنے منصب سلطانی کا اعاظ نہیں کرتا قو بھر میں کیوں اس کا جو اس کے حلق میں بذو اول ہے

د٣) آے کوئی کے بنی ہوتے جوش جاہل ؛ تو مجموظ ہے، اور احق با دشاہ ہو! جو کفن جورمبی ہے ہے

دمه، اسى طرح بداحق بإدمث و بكواس ممياكر الب م

بنار بربواہے، اب ہم کہتے ہیں کہ انشار اللہ تعالی ہم کوئی آیک افغاط کا استعال علمار کھوٹنٹ بنار بربواہے، اب ہم کہتے ہیں کہ انشار اللہ تعالی ہم کوئی آیک افغا ہمی جان ہو جب کواں

د بهندمانند گذشته سمیت د نع کرنے کی تدا بر برخود کیا گیا، جان سس کی تعلیات زیر بجث آیمی توانعیں باتھا دَوکیا گیا اوراس کے نتیجی اُسے زمرہ ندرِ آتش کیا گیا، دو تیجے شارٹ بسٹری آت دی جرچے وازسی ہیں۔ ایس کلیرک میں ۲۳۹ و ۲۷۷ ، ۲۴ محد تق اندازکا ہست النہ ہیں کریں محے ،جس اندازکے الفاظ الل سے مقتدار نے سیے عنما رکے می میں استعالی کئے ہیں، ہاں اگر کوئی لفظ بالا اور وایسائعل عمیا جو آن کے خیال میں آن کی شان کے مناسب نہیں ہے تب ہمی ہم ان سے چہتے ہوئی اور دھار کے طالب ہیں، مناسب نہیں ہے تلب ہمی ہم ان سے چہتے ہوئی اور دھار کے طالب ہیں، مسیح علیہ اسدالام کا ارشا دہ کہ ،۔

میں علیہ اسدالام کا ارشا دہ کہ ،۔

میں علیہ اسدالام کا دوال کو برکت کی دھار دو ، اپنے سائتہ بغض رکھنے والو سے ہمائی ہمائی کر و، جو تھا ہے سائھ بڑائی ہے ہیں آئیں اور ان کو دُومت کا دیں ہمائی کے والوں کے دولوں کو برکت کی دھار دو ، اپنے سائتہ بغض رکھنے والوں کے دولوں کو برکت کی دھار دو ، اپنے سائتہ بغض کی دولوں کو برکت کی دھار دو ، اپنے سائتہ بغض کی دولوں کے دولوں کو برکت کی دھار دو ، اپنے سائتہ بغض کی دولوں کو برکت کی دھار دو ، اپنے سائتہ بغض کی دولوں کو دول

جس کی تصریح ابنیل متی باث یں موجودے

عسان بحدین کے اوّال اور دی مالک میں اینے وگر بڑی کرت سے موجودیں جن کوعشار امت کی دوب کوشان میں اور دون کہتے ہیں، جو نبوت والبام کے منکراور فراہب کا خراق اڑا تے ہیں، فرہب عیسوی کے پنجبرول کی ہے اور بی کرتے ہیں، بالنصوص حضرت سے علیال الم کی مان مالک میں اُق کی تعداد دن بون بڑہتی جاتی ہے، اُن کی کتا ہیں دنیا کے اطراب میں ہیں، کھے متحوری معتدار میں اُن کے اقوال ہیں اس کتاب میں نقل کے جاتیں گے، اس نقل سے کوئی صاحب یہ خویال نفر آئیں کہم اُن کے اوّال یا افعال کو اچھا ہے ہے ہیں، حاشا وکلاً کیو کہ ہا سے کوئی صاحب یہ خویال نفر آئیں کہم اُن کے اوّال یا افعال کو اچھا ہے ہے ہیں، حاشا وکلاً کیو کہ ہا سے نزد کی جن سخیروں کی نبوت ثابت ہو جگی ہے اُن کا منکر بالخصوص حضرت میں کہ میں کو کہ ہا سے نوب میں معلی اللہ علیہ وسلم کا انحار کرنے والا، بلکہ اس نقل کا منشاء معن علی ہے اُن کا مندا ہے کہ اخول نے خوہ ہا اسلام پرجوا عز اصاحت کے ہیں، دہ اُن اعتراصات کی نسبت کی مجمی حقیقت نہیں دکھتے ، جونو داُن کے اہل ملک دیجنس لوگوں اُن اعتراصات کی نسبت کی مجمی حقیقت نہیں دکھتے ، جونو داُن کے اہل ملک دیجنس لوگوں

#### نے میساتی خہب پرکتے ہیں،

منائے پروٹسٹنٹ کی اکٹر علار پروٹسٹنٹ کی عادت مخالفین کے جواب تھے کے موقع پر ہے مسلانوں پر بہان طوازیا رہت ہے کہ دہ اس کی کتاب میں عناد اور مخالفت کی گاہ سے بہر کہ دہ اس کی کتاب میں عناد اور مخالفت کی گاہ سے بہر کر درا قوال ان کومل سے تو دہ اُن کو نفیمت سبھے کر جوام کو مغالط میں ڈولے نے اُن کو نقل کرتے ہیں، مجرد ہوئی کرتے ہیں کہ تمام کتاب

اسى موندى ہے، حالا كمراضول نے پورى بعاك دوڑ كے بعدمعدود بے جندا قوال كرور كا بس، معرمخالعت كے ان اقوال كولے ليتے بس جن ميں وہ تا ديل كريسے بس، ياان كا بوارسيكة

میں ، اور قوی وُمنبوط افوال کوتعلی اِنترنہیں لگاتے، بلکہ ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے

اور منترد مدیکے لئے اس کی کتاب کی تنام عبارت نقل کرتے ہیں، کہ ناظرین پر فرقین کے

كلام كى حقيقت واضح بريستے ، بلكمبى كبى توان كى طرف سے نقل كرنے بس كبى خيانت كا

اد كلب بوتا ہے ، يعن ناظرين كومغالط ميں والنے سے لئے اس كے الغاظ اور اصل غرض ميں

تحرلعيث المدتغيروتبدل كردسية إلى « تأكم ويجعنے والاصرحت الن منعول اقوال كو ديجه كريسيم

سمدواتعی مخالعت کا تنام کلام اسی مؤند کا ہوگا جس طرح انھوں نے نقل کمیاہے،

یہ مادت بہت ہی نا بسندیدہ ہے ، ہو صفرات آن کی اس عادت سے واقف ہیں آن کو میتیں ہوجا کہے ہیں والے ہیں والے ہیں۔ میسریہ

میتیں ہوجا کہ کے کہ ان معرضنین کو مخالف کی کتاب میں اس کے سوا کچے ہیں والم ہے ، میسریہ

ات ہی دامنے ہے کہ اگر بالفرض نقل درست ہی ہو توصرت ان اقوال سے بوری کتاب کا کردر ہذا اور مہیں تا ، ایضرس جباد ، کتاب می بری ہو کی کتاب المان ہیں تو مادة اس نی جب انواع کردر بنا ہی اوری ہو اس کے کہ در بنا ہو اس کے کہ در بنا ہو کہ ہو ہو اس کے کہ در بنا ہو کہ در بن

طع يرح في المن كاتر جربي مهل الفاظيري من كل صارم بوة وكل جواد كبوة واقل الناس الله الناس من التي

مرنالادم ہے، ادرست بہلاانسان ست بہلا بھولنے والاے م

بَا دَسُرُودَ يَكُ عُلَلَىٰ وَرَبَهِ كَيْ بِالْسَرِيمُ عِلَيْهِ إِلَى الْمُحَالِبِ فِي كِيلِة مُصْوص وليه شافك في ورثنا بْرَ بَيْهِ فَيْرِسِينَ، وَواغورِ مِي كَدُا الْمِرْجَاتُ وتقويد وتستي الموجه والديك أنطعتين مي كولي ايكسي ايساني بين كيا جاسكتاجت كالمرين كولي ظلى وركزوري كل تساية یں کی موقع پرنہ ہوتی ہو، اگر کوئی ایسا ہو توبیش کیجے ، بھراس کیجواب دہی ہما ہے ذمہ ہوگی، كي مجراسى طرح بهاير الق مجى جائز بوكاكهم بعى ال كام مروح يادومرال كالون يان كيمي منهو ومنت ك بعض كمزودا قوال كونقل كرسے يركبي كراس كا باقى كلام مى اسی طرح باطل ہے ، اور اِسی قیم کی کمواس ہے ، اور اس کو باریک بین نصیب نہیں تقی ماشا كربهم باشتهيس كيونكه يقطعى انعيات كےخلات ہى اوراگر عيساتيوں كے نزد يك اتن بات کا فی ہے توہم کوبڑی راحت حال ہوجائے گی بمیونکہمان سے کسی امام یا محق کے بعض دہ اقوال جن کے بارہے میں نوراک کے معتداؤں اور ابل مذاہب نے اعتراف کیا ہے کہ یہ کمزور ا فلایس، نقل کرنے کے بعد کہد دیں تھے کہ ان کا باتی کلام بھی اسی خونہ کا ہے ،اوروہ لیے تھے اس لے کہ مجہ کوعیسائی علماء سے توقع ہے کہ اگردہ ہماری کتاب کاجوار کھیں توتردید مے مے میری پوری عرارت کونفل کریں ،او راس معت دم میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اُن کی بوری دری رعایت کری اس براگریه نوگ عدیم الفرصتی کابهاند پیش کری توبیمی طسرح مقبول ننهوگا، كيونكم معنف مرشد الطالبين في اين كتاب مطبوع يريم ماع جسار في سياسا

ال كالون Calvia فرقد برولسنن كامنهو رمسل والسناه المواق المالية المراه المواق المراه المواق المراه المواق المراق المراق

عى تصريح كى ہے كه: -

تعتربیاایک بزارشی علمارپردنسشند وامی لمورس ایجیل کی اشاعت بی مشخول رہتے ہیں ،جن کی اعامنت اور در کرنے کے لئے ایک سو واعظین اُور بن کی اعامنت اور در کرنے کے لئے ایک سو واعظین اُور بن کی موقعت مستعمل ہے ہیں ،

پھریوس کے سب اپنے گھروں سے سرف اس مزدری کام کے نکے ہوتے ہیں کہ وحظ وضیحت کریں، اور اپنے ذہب کی اوگوں کو دعوت دیں، ایسی معودت میں اتنی بڑی جات کے جو تے ہوتے ہوئے کے لئے کچو مالا کے ہوتے ہوئے کے لئے کچو مالا کے ہوئے ہوئے کے لئے کچو مالا المام جا حت بیان کی توضیح کے لئے کچو مالا المام جا حت بیان کی توضیح کے لئے کچو مالا المام جا حت بیاب کو مترک اورکٹ بیان المی دمل الاشکال و مفتاح الاسراو و مصنفہ اوری فنڈر صاحب، کے ہم ذکر کرنا جا ہتے ہیں،

وارڈ کیترلک اپنی کتاب ملبوع المیمائی میں ترجمة خرکورہ کے حال میں جو ڈرج زبان میں ہے کہتا ہے :-

ترد تحلیس جوطا، پروشانش نی بر یا یا اطالم به و تمرک خطا بر کرنس کرانی به از ترای که ای و تفرق خطا بر کرنس کرتا به این این که این کرانی به اور کرنس مقدسه کوخواب کرنے والا ہے ، بهم کوخو سے بویسشرم آتی ہے ، کیو کہ بخم سری بی شار تعظیم کرتے سے ، اور اب پتر جلاکہ تو اس سام کابی، او حرار تحسر نے دو تعلیس کے ترجہ کا ترکیا ، اود اس کو اعمق کر معا، دمان دمور برج القاب یا دری گلرمن ترجه خرکو و کے حق بی کہنا ہے کہ مهدمتین کی کتاوں کا فرجه ، با معصوص کتاب اور انبیا کی کتابوں کا ، عبول سے بریز ہے اور اب با نصوص کتاب اور انبیا کی کتابوں کا ، عبول سے بریز ہے اور بہیا ہے کہ کا اور انبیا کی کتابوں کا ، عبول سے بریز ہے اور بہیا ہے کہ دوراس کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہی کتابوں کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہی کتابوں کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہی دوراس کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہوراس کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہوراس کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہوراس کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہوراس کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہوراس کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہوراس کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا ہوراس کا عیس بھی کھی کم نہیں کو اور انبیا کو کوٹوں کوٹ

ادرمبروایسیاندن و تقرے کشاہے کہ ترا ترجہ غلط ہے، اورسٹا فیلس ادر اسسیس نے فقط عبد جدید کے ترجہ میں بردن سو غلطیاں پائی ہیں جدید آئیں ہی جو برقایمی بھر جوا غلاط صرف جد جدید کے ترجہ میں پاتے جاتے ہیں، اُن کی تعداد ۱۳۰۰ اے، تو غالب بہی ہے کہ پر دے ترجہ میں باربراد اغلاط سے کم ہرگز مذہوں گے، بھر جب اتن اعت لاط بات جانے کے باوجودان کے بیٹوائے جظم ہوئے جہل اور عدم تحقیق کی نسبت نہیں کی جاتی، تو ایک منصف مزاج کے نزدیک و و تحقیق جس کا کلام پانچ سات مقابات پراوروہ بھی مخالف کے نزدیک بھری جو، توجہل اور عدم تحقیق کا مجرم کس طرح قرار پاسکتا ہے ؟

اب عیساتیوں کے بیٹوائے انظم کا حال سفتے کے بعد کچھ حالات میزان الی و فیواک آئی

اس کتاب کے دونے ہیں ایک تدم خوص دواز تک داعظ پادرہوں کے بہاں
استفساری تالیعت سے قبل مرق ح رہاہے ، گرجب فاصل محرم علامہ آلیجس نے استفساد
تصنیعت فرمائی اورنسخہ ندکورہ کے باب نہرا و ۳ کی تردید کسی اوراس کتاب کے دیجھنے کے
بعد پادری فنڈر کو اپنی کتاب کا حال علی ہوا ، تو اسخوں نے سناسب جھاکہ دوبارہ اس کو
کاٹ تراش کراور کچہ صدف دا منا فدکر کے سٹ آئے کیا جائے ، چنا نجر پادری صاحب نیا کی
بدین خوکا مل اصلاح کے بعد مرقب کرکے اس کو فارسی زبان میں والم اور میں اور میں اور اور کی مقابلی کرایا ، پھر سے کہ اور وزبان میں طبح کیا ، گویا وہ قدیم نے اس جدید نسونے کے مقابلی میں اردوزبان میں طبح کیا ، گویا وہ قدیم نسخ اس جدید نسونے کے مقابلی میں منسوخ کی چیشیت سے عیسائیوں سے بہاں فیرمعتبر قراد دیا گیا ، اس لئے ہم اس دیدیم
فنون منسوخ کی چیشیت سے عیسائیوں سے بہاں فیرمعتبر قراد دیا گیا ، اس لئے ہم اس دیدیم
فنون منسوخ کی چیشیت سے عیسائیوں سے بہاں فیرمعتبر قراد دیا گیا ، اس لئے ہم اس دیدیم
فنون منسوخ کی حیث سے معلی نمون نہیں کریں گئے ، آگرچ اس سلسلہ میں کا فی گفتگو کی

بہرکیون اہم اس جدید قارسی نسخہ سے منوں کے طور پر ۱۲۴۷ اقدال نعل کریں گئے ، اسی طرح مسل الاشکال مطبوح مسلم اور اس اور مرون وی قول کتاب مفتاح الاسرار تدریم وجدید سے بعلور ترجیع کی زبان میں نقل کریں گئے ، سائنوسائنہ ہم باب اور فعسل اور صفی مت کے ہوئے ہمی وہینے جا کیں سطحے ،

#### ميزان الحق كاقوال

يبلاقول ميزان التي منفردا باب ادّل مين يون كساكيا ہے كد ،-

اش نی کے سستلیں قرآن اور مفترین دموی کرتے ہیں کہ جس ماری زہر کے مزدل سے قدیمیت اور انجیل سے نزدل سے آربور منسوخ ہوجی، اور انجیل سے نزدل سے آربور منسوخ ہوجی، اور انجیل منسوخ ہوجی ہوگئی ہ

میمانوں کے اس وعوے کی کوئی اصل نہیں ہے کہ زور توریت کی اس ہے اور ایخیل دولوں کی یو

یمی پہلے کی طرح غلطہ کا کیو کہ آپ کو معلوم ہو چکاہے کہ زلود نہ تو تھ ہے کہ ناسخ ہے مناسخ ہور مناظرہ میں جو میرے اور پا دری مناحب کے جمع عام میں ہوا تھا ،ان دونوں قولوں کی نقل کی تعیم کا مطالبہ کیا تھ باوری مساحب کے سے کوئی بناہ کی جگہ اس کے سوانہ میں ماسکی کہ ابنی غلبی کا استراد کرنے پر بجو رہوت جس کی تعریم ان مناظرہ کے دسالوں میں موجود ہے جس آگرہ اور دوسل میں فاری اور اردو میں کئی بارطسیع ہو بچھ ہیں، جو مساحب چاہیں دیجو سکتے ہیں،

تيسراقول اسل دكوروصغه ٢٠ ين بين بها المحداد

قاؤن نیخ سے یہ تصور لازم آتا ہے کہ خدات تعالی نے جان بو حجکر محص اپنی معیلمتوں اورارادہ سے بیٹ نظریہ چا پاکہ ایک ایس انسی ہو جرام مطلوب بک بہنچانے والی نہیں ہے عطا کرے اور بھراس کی توضیح کرے ، گراس قسم کے انسی اور باطل تصورات الشرتعالی کی مقدس ذات کی نسبست ہو قدیم اللہ کا لی العتاب ہو کوئی شخص بھی نہیں کرسکتا ہے۔

یہ اعترام مسلمانوں پران سے اصطلاح نیخ سے پیش نظر کی طرح ہمی نہیں پڑس کتا، جنانچہ باہب میں آپ کو معلوم ہوجائے گا، ہاں عیسا تیوں سے مقدس جناب ہوتس پریہ اعتراض

له پوتس دلام کے پیش کے ساتھ ، Poul نسادی کا ایک مقدس پیٹواپ ،جس کے مواد کہا کے موج دہ مجدود دجد نامۃ جدید ، پس موجود ہیں ، بزعم نصاری فعرانی خرب کی تبلیغ بیں اس کا پڑا اہم کرد اسکا مرفع میں میسائیوں میں میسائیوں میں میسائیوں میں میسائیوں میں میسائیوں میں میسائیوں کے دوسے موان اس کا مرفع میں میسائیوں کے براستانی میں میسائیوں کے براستانی میں میں دوسے مرحب ہوکر میساتی ہوگیا و باتی برمیسی کی برمیسی کی برمیسی کی میسائی ہوگیا و باتی برمیسی کے برمیساتی ہوگیا و باتی برمیسی کی بر

صروردارد ہوگا، کیونکہ یہ بزنگ اس ناقص ماطل تصور میں سبتلا نظر آتے ہیں ، جو باوری فنٹلا کے نزد کیا نامکن ہے ، ہم اس کی عبارت و بی ترجہ مطبوع بزنشارہ سے نقل کرتے ہیں ، عرائیہ سے نام خط کے باب آیت ۱۹ میں یول فرماتے ہیں کہ ۱۰

> تخض بہلا یم کر درادر ہے فائدہ ہونے کے سبب منسوخ ہو کھیا دکیو کہ ٹرایت نے کہی جہیے کو کا ل نہیں کیا ، ہ

> > نیزاس خطکے باب ۸ آیت بدیں بوں ہے کہ ،۔

ملی و کم اگر بہلا جد بے نقص ہوآ تودد مرے کے لئے موقع ناڈ مونڈ اجا کا ؟ اور تمرحوس آیت میں سے :-

جنب اس نے نیاعبدکیا تو پہلے کو ترانا مجمرایا، ادرج جبینز تران اور مذت کی ہوجاتی ہے دہ میں ہوتی ہے ، ہوجاتی ہے دہ مِنْ کے قریب ہوتی ہے ، اور اسی خط کے باب، اآبیت و میں ہے کہ ،۔

معص دو پہلے کوموقوف کرتاہے اکہ دومرے کوقائم کرے و

دیجے؛ عیسائیوں کے مقدس نے توریت پریاطلاق کیا کہ دہ باطل اورمنسوخ ہوگئ اور وہ بیکارمن اور کرورتنی اور کسی چیز کو بھی نے کہتے تھی، عیب دارتنی اوراس کو معمل نے اطل ہونے کے کانتی شارکیا ،

بكداس إدرى كے قول كے موافق قويد لازم آتاب كدنعوذ بالشرخود إرى تعالى بي

د به پره اشیه مخد ۱۷ اور میسانیوسکاز بردست مبلغ بنا ، دید واقعات کتاب اعمال ب و ب بره بیچے جاسکتے میں ، شالی جزیرة توب اور ایشیائے کو کھک Asia Minor کے مختلف خبر مقدونید وغیرواس کی مختلف خبر مقدونید وغیرواس کی مبلیغ کالم مرکزیے ہیں اے بیت المفقدس میں و دم ترب قبید کمیا کیا ، پیرد و یا می کارک سند می مثل کردیا کہا بنعیل سات مقدر بات مرقد را مقر ۱۱ تق

سلے اس باطل اقص تصور میں مستلا ہوا، کہو کداس نے حرقیق کی زبانی یہ فر ایا کہ د

شویں نے ان کو بُرے آئین اورا سے احکام دیتے جن سے وہ زندہ شریب ، رحز قیابی منع

سم کواس محق کے انصاف پراڑائی تعجب ہوتا ہے کد وسلمانوں بروہ الزام قائم کرتا ہ

جوفوداس کے مزہب پر عائر ہوتاہے ، اکمسلمانوں کے مرہب پر ،

چوتھا قول فصل مذكور صفحه ٢٠ بن يون كما كيا ہے كه ،-

ان آیات کامقتضایہ ہے کہ استجیل اورعبد تین کی سابوں سے احکام رہتی دنیا

مك قائم ادر باقى ريس يو

مالانکہ یہ چیزاس نے قطعی غلط ہے کہ آگر آیت کا تقطیٰ یہ ہوتا ۔ کہ دونوں کے احکام باتی ، ہیں گے ، تولازم آتا ہے کہ تمام بادری واجب الفتل ہوں ، اس لئے کہ یہ لوگ سٹنبہ کے دن کی تعظیم نہیں کرتے ، اور توریت کے عکم کے مطابق اس کی تعظیم کو قرار نے دالا "واجب فقیل ہے ، اس کے علادہ یا دری صاحب نے اسی فصل میں صالے پر است را کریا ہو کہ ! .

> " توریت کے ظاہری احکام سینے کے خلور پر پولسے ہو بھے، اور اس معنی کے البار سے منسوخ ہوگئے کران کی پابندی اب صروری نہیں دہی "

بین یہ احکام ظاہری پادری صاحب کے اقراد سے مطابق قیامت تک باقی مین والے نبیس ہیں، اب بتایا جائے کہ اس معنی کے تعاظ سے ان احکام کی تعیل وزج ہیں اور بہارے

ا وجر قبانی بن بورتی آب کمبارا نبیار علیم اسلام می سے بی ، آب کا نام آیک کی مام کی بول جر تی تو توقیق اور ای بورجر تی ایل مذکور برد آب لادی ( Levi ) بن یعقوب علیا سلا کی اولا دمیں ہے بی بوکد نقر کی موجودہ بوجہ میں ایک کست اب پر معلم کیا تو آب نے اہل شہر کے ساتھ اس کا وٹ موجودہ بھر قدیم کے موجودہ بھو حدیں ایک کست اب مسکم کی تو دہ بھر ایک کست اب مسکم کی ایک کست اب مسکم کی تو دہ بھر حدی ایک کست اب مسکم کی تو دہ بھر ایک کست اب مسکم کی تو دہ بھر تو دہ بھر تا تھی ایک کست اب مسکم کی تو دہ بھر تا تھی ایک کست اب مسکم کی تو دہ بھر تو دہ بھر تا تھی ایک کست اب کی طرف خصوب ہے ،

اصطلاح نسخ مي كيا فرق باقى ره جاتلهد،

حضرت میسی علیالسلام این واریول کوروانه کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،۔
تیر قدموں کی طرف مذجا نا اورسا مربول سے کسی شہری واخل مذہونا ، بلکلمسولی کے محدی ہوئے کی کھوتی ہوتی ہمیڑوں کے پاس جانا ہ

یین می علیدالسلام نے حواریوں کو دوسری قوموں ادرسام ریوں کو دھوت دینے سے منع کی، اوراین پیغام رسانی کوبنی اسرائیل کک محدود دی منع کی، اوراین پیغام رسانی کوبنی اسرائیل کک محدود دیمندوس رکھا، پیغراسان پرجرین کے وقت فرمایا کی۔

یہاں سانے عالم کو دعوت دینے کا حکم کر ہے ہیں ، اور اپنے بیغام کے عوم کا اوسٹ او فرزتے ہیں جس کا مطلب یہ ہواکہ اپنے پہلے بھم کومنسوخ کر دیا ، پھر جواریوں نے مشورہ کے بعد توریت میں کہے ہوتے سالے ہی علی احکام کو باسستڈنار چارا احکام کے خسوخ کر ڈوالا :

مرت میں کہے ذبیحہ کی حرصت ، خو آن کی حرصت ، گلا محمونے ہوتے جانوں کی حرصت ، آنا کی محرصت ، اس سلسلہ میں شام گرجوں کے نام ہدایت نامہ جاری کیا حمی ، جس کی تصریح کا البعال باہ میں موجود ہے ،

برمقدس بوتس في ان جاراسستثناني احكام بسب بيلي بين احكام كواباحت عام

ا کے دمتی ۱۰- ۲۰۱۱) سکاہ دمرتسس- ۲۰۰۰)

سے روح الغدس نے اورہم نے مناسب جانا کہ ای صوری باتوں کے سوائم پرا در ہوجہ ندڈ ایس کہتم ہوں کے قربانیوں کے گوشت سے اوراہوا ور گلانگھونٹے ہوتے جانوروں اور حرامکاری سے پر چیز کرو ، آگرتم لینے آپ کو ن چیزوں سے بچاتے رکھوئے توسلامت رہو تھے ، والسندام واعمال ۱۵ – ۲۹ و ۲۹) ۱۲ کے فقے کے ذریعہ رہواس کے رسالہ اہل رو ماکے باب ہم ؛ آیت ہم اور بلکس کے ناخط کے باب آیت ہا میں اور بلکس کے ناخط کے باب آیت ہا میں درج ہے ، منسوخ کرڈ الا ، غوض حواریوں نے توریت کے اسکا کی کمنسوخ کرڈ الا ، غوض حواریوں نے توریت کے اسکا کی کمنسوخ کرڈ الا ، غوض حواریوں کے اسکام میں جو ایس کے اسکام میں جو ایس ہو ایسے ، اور دو نوں کے اسکام مسوخ قیامت تک باقی رہنے والے نہیں ہوسے ، ان چیزوں کی تعقیل اور دو نوں کے اسکام مسوخ قیامت تک باقی رہنے والے نہیں ہوسے ، ان چیزوں کی تعقیل انتظام اللہ تعالیٰ آپ کو بات معلوم ہوجاتے گی ،

دہ آینیں جن سے پادری ذکورنے استدال کیاہے چامیں، جن کونسل فرکور م<sup>ساوی</sup> یں نعت ل کمیاہے :۔

> ا۔ آخیل لوقا، باب ۲۱ آیت ۳۳ شد ہے کہ ، "آسان اور زمن ال جائیں گئے ، نیکن میری باتیں ہرگزنہ لیس کی ہ ۲ ۔ انجیل متی باب ۵ آیت ۱۰ میں ہوں ہے کہ :

" بس بے شک میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جسب تک آسمان اور زمین الخ جامی ا ایک نقطہ یا ایک طوشہ توریت سے برگزنہ سلے گاجب تک سب مجد بودانہ ہو جا ا

مله "مجے معلم ب بلک خوا وندیوع یم مجے یقین ہے کہ کوئی چزیزانہ حرام نہیں، لیکن جو اس کوشرام سبحیتاہ اس کے لئے حرام ہے در دمیوں کے نام مہوا۔ مہدا ، اور سپاک وگوں کے لئے سب چہیزی باک ہیں، گرگناہ آ دووگوں اور بے ایمان وگوں کے لئے ہم بھی پاک نہیں مرطف کے نام ، ا ۔ ۵۱ ، باک ہیں، گرگناہ آ دووگوں اور بے ایمان وگوں کے لئے ہم بھی پاک نہیں مرطف میں کا ذکر ہم ، ان فتووں سے بہل ہمن جہیسنریں منسوخ ہوئی ہیں، کوئے بہاں کھانے پہنے کی اسٹ یا کا ذکر ہم ، نائی حرمت اس سے خسوخ نہیں ہوتی ، اس لئے مصنف ہے نے فرا یا کہ مہاد اسست شنائی اسکام ہم ہم کا کہ مہاد است شنائی اسکام ہم کا کہ مہاد است شنائی اسکام ہم کا کہ مہاد اسکام کو اکو ساتھ میں اسکام کو اکو ساتھ کا دو کو اس کے مصنف ہے نے فرا یا کہ مہاد است شنائی اسکام ہم کا دو کو کہ اس کے مصنف ہے نہیں ہوتی ، اس کے مصنف ہے نہیں اسکام کو اکو کو دو کو الم کا میں کا دو کو کہ کا دو کو کہ کا دو کو کہا کہ اس کے دو کہ کا دو کو کہا ہم کا دو کو کہا ہم کا دو کو کہا ہم کا دو کو کہا کہ کا دو کو کہا کہ کا دو کو کہا کہ کا دو کو کہا ہم کا دو کو کہا کہ کا دو کو کہا گوئی کا دو کہا کہ کا دو کو کہا کہ کا دو کو کہا گوئی کا دو کہا گوئی کہا گوئی کی کہا کہ کا دو کہا گوئی کے دو کہا کہا کہ کا دو کو کہا کہ کا دو کو کہا گوئی کوئی کے دو کہا گوئی کی کہا کہ کا دو کو کہا کہ کر دو کہا گوئی کے دو کہا گوئی کے دو کہا گوئی کا دو کہا گوئی کا دو کہا گوئی کا دو کوئی کوئی کے دو کہا گوئی کے دو کہا گوئی کی کہا کہ کوئی کے دو کہا گوئی کوئی کے دو کہا گوئی کی کوئی کے دو کہا گوئی کوئی کے دو کہا گوئی کی کہا کہا کہ کر کے دو کہا گوئی کی کے دو کہ کوئی کے دو کہا گوئی کے دو کہا کہا کہ کر کے دو کہا گوئی کی کا دو کہا گوئی کے دو کہا گوئی کے دو کہا کہا کہ کوئی کے دو کہا گوئی کے دو کہا گوئی کے دو کہا گوئی کوئی کوئی کے دو کہا گوئی کے دو کہا گوئی کے دو کہا گوئی کوئی کوئی کے دو کہا کہا کہ کوئی کے دو کہا کہا کہ کوئی کے دو کہا کوئی کے در کے دو کہا کوئی کے دو کہا کہ کوئی کے دو کہا کہ کوئی کے دو کہا کہ کوئی کی کوئی کے دو کہا کہ کوئی کے دو کہا کہ کوئی کوئی کی کوئی کے دو کہا کہا کہ کوئی کوئی کے دو کہا کہ کوئی کی کوئی کوئی کوئی کے دو کہ کوئی کے دو کہ کوئی کے دو کہا کے دو کہ کوئی کوئی کے دو کہ کوئی کے دو ک

۳- بطرس کے پہلے خط باب آیت ۳۳ میں اس طرح ہے کہ ، "کے کھ بھ خانی تخم سے نہیں ، بلکہ فیرفانی عداسے کالام کے دسیلہ سے وزندہ اور

قامم بها بوت بود

ام استاب استعمار کے باب اس آیت میں ہے کہ دا

سیماس ترجان ہے، ہول کلا آب، پرہائے خداکا کلام اید کہ تائم ہے ہول کلا آب، پرہائے خداکا کلام اید کہ تائم ہے ہوں کا دومری اورج بھی آیت سے اس امر براستدلال کرناکہ توریت کا کوئی محم منسوخ ہیں ہوسکتا ۔ ہرگز دوست نہیں ، کیونکہ اس سے جلہ علی احکام شریب عیسوی یا منسوخ ہو چیچ ہیں ، اسی طرح بہلی اور تیمری آیت سے اس امر براستدلال کرنا مجی غلط ہوکہ انجیل کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے ، کیونکہ انجیل کے احکام میں بھی نیخ نابت ہے ، اور مزیر تفصیل کے سامند انشار اللہ با بست انظرین کو اس کا کھی علم ہو بھی چکلے ، اور مزیر تفصیل کے سامند انشار اللہ با بست میں ہو سمبری باتیں کہا گیا ہے اس می اصاف انشار اللہ با بست میں ہو سمبری باتیں کہا گیا ہے اس می اصاف انتظری ہے ، جس سے مراد وہ بیٹری گیا ہیں جو بیش آنے دالے دا قعات کی نسب سے مراد وہ بیٹری گئی اور چی بیش آنے دالے دا قعات کی نسب سے مراد وہ بیٹری آئی اور چی بیش آنے دالے دا قعات کی نسب سے است میں ، چنا بچر مفتر وہی آئی اور چی بیش آنے دالے دا قعات کی نسب سے مراد وہ بیٹری آئی اور چی بیش آنے دالے داری بیرمی اور ڈین اسٹان

له بُهِرِی دیا اورا آرمعنوم پی ( Peter ) حزیت مینی طیرات آم کے وروں پی متازمیٹیت رکھتے ہی ان کا اصلی ام سعانی تعنا ، پھیلیوں کے شکار پرگذارہ کرتے ستے ، حضرت میں طیرات آم پرایان لائے واپ نے لان کی بلیش مرکزمیوں کو دیجھکران کا نام بھرس رکھا ہیں ہے معنی جٹان کے ہیں، شروع میں یہ اُنطاکی ہیں رہ مجرانعیں روایی آگیا ، اورو ہیں بھائسی دی گئی، عہد نام تجدید کے موج وہ بجوعی اُن کے دوخط شامل ہی دپیدائشش تقریباً مناسب ت ، م ، وفات سنت ہیں ، با اورو ہیں ہارا کہ بات ہیں ، بلکہ چند وضعوص باتیں مراد ہیں ، ۱۱

کانتیار کرده تغییرے مطابق یہی مطلب لیاہے ، چربنیاس باب بی عنقریب آپ کومعسلوم
ہوجات گا، خوش یہ اصافت کری طرح بھی استغراق کے لئے نہیں ہے، کہ بیرمراد لیا جاسکے کہ
میری ہریات قیامت تک اق لیے گئ نواہ وہ تھے ہو یا اور کھے ، اسی طرح مراکوئی حکم مندوخ
نہ ہوسکے گا، ورند احکام منسوخہ کی نبست اُن کی آنجیل کا جوٹا ہو نا لازم آنے گا،

اس کے علاوہ یہ چیز بھی قابی خورہ کہ دوسری آیت بیں نہ مٹنا کمال کی قید کے ساتھ مقید ہی، اور باوری مذکور سے خیال سے مطابق توربیت کے احکام کی تکبیل شریعیت عیسوی میں ہوجی، اس کے بعدان سے مٹ جانے کے لئے کوئی مانع نہیں رہا،

نیز تیسری آیت یی اتی الآبر، ابدیک کا نفظ محرف اودا نماتی ہے، جس کاپیتہ کسی ہتدیم از دسی نسخ بی بہیں ہے، اسی لئے اس کی دونوں جانب قوسین اس طرح کھے ہوتے ہیں' (اتی الدی نسخ عربی مطبوح پر شائع بروت اوراس کے طبیع کرنے والول اور تصبیح کنوالوں نے دیباہی میں جونوٹ دیا ہے اس میں کہا ہے کہ سے دونوں بلالی نشان اس کی دلیل ہیں کم جوالفاظ اُن کے درمیان ہیں اُن کا وجود قدیم اور شیح نسخوں میں نہیں ہے۔"

پعلس جواری کے الفاظ مندا کے کلام کے وسیلہ سے جوزی اور قائم ہے ، اشعیات کے الفاظ کی طرح ہیں، انفوں نے کہا ہے کہ " بھر ہائے نداکا کلام ابر تک قائم ہے ؟ لہذا میں طرح اشعیار کا کلام توریت سے احکام کے منسوخ نہ ہونے کا فائدہ نہیں دیا، اسی طیح بھلاس کا قرآ آرہ نہیں دیا، اسی طیح بھلاس کا قرآ آرجیل کے منسوخ نہ ہونے کے لئے مغید نہیں ہے، اور جبی تا دیل جھیار کے قول ہی جبی مکن ہے، کے قول ہی جبی مکن ہے، کے قول ہی جبی مکن ہے، کومن یہ چاروں آبتیں مسلما فوں کے مقابلہ میں آن کے نیخ اصطلامی کے ابطال کے بطور استدلال چین نہیں کی جاسحتیں، اسی سے یا دری صاحب نے اس مناظ سرہ کے بطور استدلال چین نہیں کی جاسحتیں، اسی سے یا دری صاحب نے اس مناظ سرہ کے بطور استدلال چین نہیں کی جاسحتیں، اسی سے یا دری صاحب نے اس مناظ سرہ کے

دودان جومیرے اوران کے درمیان ہوا تھا، ان آیات سے استدلال کرنے میں بہت بہی بہی آیں اسکانی آیں کی جومیرے اوران کے درمیان ہوا تھا، ان آیات سے استدلال کرنے میں بہت بہی بہی آیں گئوں کو خوب ہو جنعوں نے اس مناتا و کی ملبوعہ روئیداد ملاحظہ کی ہوگی، جود بلی اور آگرویں باریا رطبع ہو تکی ہے، جود بلی اور آگرویں باریا رطبع ہو تکی ہے،

ما پخوالی قول ایدری ترصون نے شیعدا تناعشریہ کا مسلک قرآن بید کے باہے ہیں بیان کرتے ہوئے فاقی کا قول اس کی کتب دہستان ہے میزان الی کے باب فعس اسخد وہ میں نقل کی بلب فعس اسخد وہ میں نقل کی بلب فعس سخد اس کی عبارت یوں تھی کہ ۔ میں نقل کی لیے بھوگ کہتے ہیں کہ مشال نے قرآن کو جلاد یا تھا ، گر یا دری خکورتے ہوں نقل کیا برکہ میں میں کہ بھوگ کے بین کہ مشال نے قرآن کو جلاد یا تھا ، گر یا دری خکورتے ہوں نقل کیا برکہ تھے ہیں ہی ہوائے۔ اور این میں کے بھوگ اور اور این اور این اور این اور این اور این کی طورت بورا ہے۔
میری کی طورت بورا ہے۔

اسی طرح یا دری ذکودنے استغساری این کتاب حل الاشکانی کے مس ۱۰س ابراس طرح نقل کی ہے کہ :.

مالا کداستفساری عبارت بین مجلد فنون موجود نهیں ہے، بلکه اس کے عوض میں مفروات لغت بایا جاتا ہے، اور مصنعت استفساری مطلب یہ تف کجن نون کا نعلق توریت مفروات لغت بایا جاتا ہے، اور مصنعت استفساری مطلب یہ تف کجن نون کا نعلق توریت وانجیل کی مملی زبان سے ہے وہ اسسلامی عبدہ تبل کسی بیج دی یا نصرانی کے پاس نہ سے پادری صاحب نے لفظ مفرات لغت کو جارفنون سے بدل کر بھراس پراعتراض کردیا،

فرقة كيتولك والع كتي بس كراس تسمى باتون بس تحريف اورتغير كروينا فرقه بوقسنت

اله فادسی زبان کا دخظ می مواد بوج بتراری ما دب روادت کر اید و ، تنی

والول کی طبیعیت نانید بن گئی ہے، ہنا بھر وارڈ کیمٹولک اپنی کتاب میں کہتاہے کہ ،۔ معنسرقہ پروٹسٹنٹ کی ایک رپدٹ پادشاہ جیس اوّ آ کے حضور میں بیشی ہوئی کہ جوز بوریس بھاری کتاب مسلوّق میں داخل ہیں وہ اندازاً دوسومقامات ہیں۔

مى مينى كے اور تغير و تبدل سے محاظ سے عبرانى كى مخالف ميں ب

مقامی انگلس کیتولک اپنی کتاب مراق العدق بی جواردوزبان بی مسته می ملح بونی سے صفحہ ۱۱۱ د ۱۱۱ پر بول کہتاہے کہ :-

ظاہرہ کہ فاتی کی عبارت میں سے صوف لفظ ان میں سے کو لوگ اڑا دینا بہدت خضیف اور میں سے کھو لوگ اڑا دیا بہدت خضیف اور تعولی بات ہی بہنست اس سے کہ ایک زبورسے اسمی جارا یات کا صفایا کردیا جا اسی طرح لفظ شمفر وات لغت سی کو بھل ڈوالنا کتاب زبور کے دوسومقالات میں تحرافین کردیے کے مقابلہ میں ہنا بہت اسمان اور معنیفت ہے ،

چھٹا قول میزان التی سے باب نسل م سفرم ہ یں یوں ماکیلے کرد۔

ہاراعتیدہ بی کی نسبت یہ بوکر پنیرادرواریوں سے اگرجہ تام کا موں یں بول مجک اورسپودنسسیان واقع بوسکتاہے ، مگرتبلیغ وسخریرسے واترے بین معسوم سكن يهمى غلط هي، جنائج إب ازل كي نصل سوم من اظرين كومعلوم بوم اسكاكا ،كتاب سلاطین اول باب ۱۳ میں اس بی کا واقعہ بیان کیا کھا ہے جو خدا کا حکم لے کر میہ واسے ہور بعا سے پاس ایا مقا، بھرجب یہ معلوم ہوا کہ بور بعام کی ست مان گاہ کو واؤر علیا اسکام کی اولادی ے سلطان پسیاه مراد یکا، تو بہود آوالی بہونیا، اس میں بوں بیان کیا میا ہے کہ،۔ آدر بیت ایل می ایک برسانی رہائفا، اس سے بیوں میں سے ایک نے آگر ووسب كامج اس مروضوانے اس روزبيت أيل مي كئے أے بتاتے، اور جو إلى اس بادشام يكى تمين ال كومبى اين إب سيان كيا، ادر أن كي نے اک سے کہا دو کس را مسے کیا ؟ اس کے بیٹوں نے دیجد لیا مقاکر مد مروضا جوميدداه سے آیا تھا،كس راه سے كيا ہے ،سوأس نے اپنے بيوں سے كما ميرے لے گدھے پرزین کس دور پس امغوں نے اس کے لئے گدھے برزین کس دیا اور وہ اس پرسوار بوا، اورس مر وخواسے سے جلا، اوراسے بوط کے ایک فات

سله يهود آه إيبوديد ( Judah) بحرميّت اور بحرمتوسط كودميان ايك لمك كانام به بجس من روبت ان سليان عليد السلام في تقريبًا سلك قام كان ممكنت قام كي تقى جس كا باير تخت يروش كم عنا ١١ من ميرا بين ممكنت قام كي تقى جس كا باير تخت يروش كم عنا ١١ من وع ين حضرت سليان عليد السلام كا خادم تحا ابعد مي أن بخادت كي اور أن كه انتقال كه بعد جب أن كا بينارجهام تخت بربينا قواس في اكثر بن امرائيل كواب ساته الأكم المك من المدوي المن المحاومة كي المواس في المك قر إلى المام الله المناف المرائيل كواب ساته الأكم سلطنت قام كرلى اد ماس من ايك قر إلى المام الله المناف المرائيل برحكومت كي السرائيل من المناف المرائيل برحكومت كي السرائيل من تفعيل ما لات كلب سلا المين باب ١١١ باب ١١١ او وكاب قرائي باب ١١ او وكاب

سے نیعے بھیے یا یا، تب اس نے اس سے کہا کیا تو دہی مردخدا سے جو بہودا ہے آیا مقا واس نے کہا ال ، تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ محمول ، اور روق کھا،اس نے کہا میں تیرے سائھ لوٹ نہیں سکتا اور رز تیرے گھرجا سکھا تیریے ساتھ اس تھکہ مذرو ٹی کھا وّں مذبانی بیوں ،کیونکہ تعدا وندکا بھے کو بوٹ کم جواب كرتر وبال مدروق كماناه ما بي بيناه اوريداس راست سي جوكرتوشناه جس سے توجاسے ، تب اس نے اس سے کہاکہ یم بھی تیری طرح نبی ہوں اور خدا دند کے حکم سے ایک فرسٹ ننے مجے سے یہ کہاکواسے اینے سا تھ اپنے گھڑی وَ الراع الرائد الروال كا معادر إنى يت اليكن اس في اس مع جوث، سودہ اس سے ساتھ توٹ گیا، اور اس کے تھری روٹی کھائی، اور ان بیا، اورجب ده دسترخوان بريش تے توخداو ندكاكلام اس بى برج أے وطالا يا تفا نازل بوا، ادراس نے اس مروضواے جو بیوداہ سے آیا متھا،چلا کر کہا، خواونراد فراآلے، اس کے کہ تونے خداوند سے کالام سے نا فران کی ، اوراس مکم کونہیں ما ناجوندا وندتیرے خوانے بیتھے دیا تھا ، بلک تو توث آیا اور قدنے اس مجلس کی بابت خدا وبدنے بیجے فرایا تھاکہ مندوٹی کھانا نہانی پینا ، روٹی بھی کھائی ادر بانی بھی بیا، سوتیری لاش تیرے بایب واواکی قبرتک بہیں میوینے گی اورجب وہ رون کھاجکا اور یانی بی چکا تواس نے اُس کے سے بین اُس نی سے لئے جے وہ بوٹا لایا مقا گرمے پرزین کس دیا، اور جب دہ روامہ ہوا توراہ میں اسے ا كم شرط جس في أس ماروالا ،سواس كى لاش را ويس يرسى رمي واوركرها

اس سے پاس کھڑا رہا، اورشیریس اس لاش سے باس کھڑ ارہا، اور لوگ او صرب محذیرے، اور دسجھاکہ لاش واہ میں بڑی ہے، اور ٹیرااش کیے یاس کھڑاہے، سو امغوں نے اس شرمی جاں دہ پڑھائی دہتا تھا، یہ بتایا، اورجب اس نی نے جواہے داویے **وُٹالا یا تھا، پیرشٹانو کہ**ا، یہ دی مرزغداے جس نے خدا وندیکے كلام كى تامنسرانى كى داس ك خدا دندست اس كوشير كے والدكر ديا ، اوراس خدا دند کے اس بن کے مطابق ہواس نے اس سے کہا تھا اُسے میعاز ڈ الا ادر ماروالا، ميراس نے اپنے بيٹوں سے كهاكرميرے ليے كدسے يرزين كس دوسو اشوں نے زین کس دیا، تب وہ کمیا ادواس نے اس کی لائل راہ میں ٹری ہو ا درگدے اور شیرکولاش سے یاس کھڑے یا یا کیو کمشیرے ن لاش کو کمایا اور پھیسے کو بھاڑا تھا اسواس نی نے اس مردنداکی لاش اٹھاکراکے محرم برركعا، ادرك آيا ادروه برحاني، س ير التم كرنے اوراسے دفريك كواسة شهراي ... آيا يو دسلالمين اول ١٣٠ - ١١٦١ ٢٩)

قصدا ہوتی ہے شکر مہودنسسیان سے طور برادر پادری صاحب کا کمنا مہوونسسیان والی صورت سے متعلق ہے ،

جوا باگذارش ہے کہ پادری نرکو کی عبارت کی توجیر کا جاں تک تعلق ہے اس میں کہ نہیں ہے توجیہ ان کی عبارت کے مناسب ہو گراس میں سہود نسبیان سے زراوہ آیک شدیج خوابی لازم آئے گی ، بھراس کے مناسب ہو اقعہ کے بھی ق خلاف ہے ، چنا بنج عقریب آپ کو معلوم ہوجا تے گا ، اس کے بعد بادری صاحب فراتے ہیں کہ ،

م اگر کسی خون کوان کی مخرر ول می کسی مقام برکوئی اختلاف یا معلی ستال نظر است استال نظر است است کا دلیل ہے ہ

ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوف خلط، بلکہ دھوکہ بازی اور فریب کاری اور علما ہی گئی تعریقاً

کے خلاف ہے اور منصوف علما میں ور کے بلکہ فرقہ پر وٹسٹنٹ کے منہور فسر آوم کلارک کی تصریحات کی تصریحات کی تصریحات کی تصریحات کی تصریحات کی تصریحات کے خلاف ہے، اُسی طرح اس فرقہ کے دوسرے بھٹی تو گوں کی تصریحات کے خلاف ہے، چنا نچہ بلب اوّل کی فصل ۱۳ و ۱۷ اور باب دوم، مقصد کے شاہد نبر ۱۷ میں عفریب آپ کومعلوم ہوجائے گا،

میری عبارت کو مپور دیا گیا تو مپران کا دعوی قابل ساعت نه بوگاه

ساتواں قول ایزان آئی سے باب م سے مقدمہ میں منظ پر یوں ہے کہ ...

تدانے بیردیوں کوادلیارے کتے ہوئے دعدہ کے مطابق سترسال محدرے پ

ر ہائی دیدی احدان کوان کے وطن بہنیادیا "

یہ بین خلطہ و، اس کے کوان سے قیام کی قرت بابل میں ۱۳ سال ہے ، مذکر سنزسال ، چاہنے باب نصل ۱۳ میں آپ کو معلوم ہوجا شے گا ،

المحصوال قول ابت نعل استم ه ١١ من فرات ين كه ١٠

آورستراسیوع جس سے مراد - ۹ م سال کی حدث ہے، طبور ہے پر ہو ہے ہوئے جس کے جس مراح دانیال مینیرنے جردی تھی کم بن اسرائیل کی آب سے واپسی اور شیخ کی آب دانیال مینیرنے کی آب درمیان خرورہ قدت ہوگی ہ

یری غلط ہی جنائی ہائی فصل میں آپ کومعلوم ہوا مبا گاہے ، نیزیہ قول این مینت اور واقعیت کے نماظ سے میح نہیں ہوسکتا ، اگرچہم یہ بات مان لیں کر بیروہوں نے بابری سنرسال قیام کیا تھا ، میران کو آزاد کر دیا گیا تھا، کیو کھ صفحہ ، 1 پر تصریح کی میں ہے ؟۔

اسے میٹرن کا مرکزی شہربنایا ، اس زمانہ میں اس چہر کی چندیب و نیاکی سب سے ترقی یافتہ ہُنڈیب بھی ، سجسر سلوقیین کے زمانہ دئیسری صدی قبل سیسے ، میں اسے انتصابا طہوا ، ۱۱ تیہ دیوں کا قیدی بنایا جانا دلادت تمقیح سے ۱۰۰ سال بیشتر ہوا ہے ہے۔ اور کا قیدی بنایا جانا دلادت تمقیح سے ۱۰۰ سال بہشتر ہوا ہے ہے۔ اور اس میں سے سنٹر سال کم بھی کر دیں تب بھی ۳۰ ہو یا تی رہتے ہیں، توزیاتی سے عبور تھے تھے۔ کہ دیا ہو سال ، اور کی مذکہ ۱۰۰ میں ارشاد ہے کہ ،۔ اور اس تول کا باب نصل ۳ صفحہ ۱۰۰ میں ارشاد ہے کہ ،۔

فدا نے داؤد بینیبر کو خردی علی کریے خلص تیری نسل سے پیدا ہوگا، ادراس کی

سلطنت بميشهاتي رب كي بو

چنانچاس کی تصریح سفر صوتیل آئی فصل رآیت او ایس موجود ہے، اوران دونوں ایت اور ان دونوں ایت اور ان دونوں ایت استدلال کرنا غلط ہے ، جنانچ باب فصل میں آپ کو تفصیل ہے معلوم ہوگا، دسوال قول ابن فصل میں مسفر اوایں یوں کہا کہا۔

له آورجب برے دن بیسے ہوجائیں کے توانی باب دادکے سائے سوجائے کا قری بیرے بعد بری نسال کو جو بری مسلس کے توری مسلس کے ایک تھربنائے گالود جو بری مسلسب ہوگی کھڑا کرتے اس کی سلطنت کو قائم کردن گا ، دی میرے ام کا ایک تھربنائے گالود بس کی سلطنت کا تختہ ہمیشہ کے نئے قائم کرون گا (سموتیل ٹانی ، ع – ۱۱ و ۱۱ )

مال بیت اللم میں صفرت واقد اور صفرت میں کا ایک شہر جو بیت المقدس سے پریلومیٹر جونب میں واقع ہے ، کہتے ہیں کہ اس میں صفرت واقد اور صفرت میں کے میں میں ایک جو متی صدی میں کہ کا درت اب بھی موجو دہے ، والمدا طم اس تقی

چانچر بیمقصددان شابر۲۳ س آب کومعلوم بوگا،

نزیرانجیل متی باب و آیت اور سے تعلی مخالعت ہے، اس لئے باوری صاحب کوہردو با توں میں سے ایک و تبول کرنا ہوگا ہ

یا قرمیخالی عبارت میں مخرافیت واقع ہونے کا افرار کریں جس طرح اُن کے مشہور محق نے اعراف کر لیا ہے ، یا مجرا بھی کا عبارت کو مون تسلیم کریں، مگر وہ عوام کے سامنے اس کے استرارے بنا ہا تھے ہیں، کیونکہ افرار کی سکل میں ہیلی صورت میں اُن پریا الزام آتا ہے کہ افوں نے دیدہ و دانستہ محرف عبارت سے استدلال کرنے کی جرات س طرح کی ؟ اور ہردو فول صور توں میں اُن پرواجب ہو کہ وہ بتائیں کہ کیس نے اور کب اور کس مقصد کے ہمات سے توقیق میں اُن پرواجب ہو کہ وہ بتائیں کہ کیس نے اور کب اور کس مقصد کے ماحت یہ توقیق کی ؟ کیا اس کو کچھ وزیوی عمدے مل سے ؟ یا بھر کچھ آخرت کا تواب طاب کی اور جہ نور مسلما فول سے مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ توضیح مسلما فول سے وسے قرض ہو، اور بہ خواب اس قرص سے پاکسیس، چنام پی کم یہ توضیح مسلما فول سے در مقال اس قرص سے پاکسیس، چنام پی کما ہو انسان کی اور اس کتاب میں کانی تفصیل کے سامتھ اس حقیقت کو واشکا کی سامتھ اس حقیقت کی واشکا کی سامتھ اس حقیقت کی واشکا کی سامتھ اس حقیقت کو واشکا کی سامتھ اس حقیقت کی واشکا کی کہا ہوں کی کھروں کی کو کو کسل کی کی کھروں کی کھروں

سميار بوال قول مركوره مفه بربه سيسه و-

مین مناص ایک منواری کے ہیٹ سے پیدا ہوگا ، جیساکدا شعیا سنے نصل ، آیت ا

می کہاہے یہ

ک آے بیت کی بہودا و کے علاقے : تو مہدد اسے حاکون میں ہرگزست چھڑا ہیں ، کیونکہ تجہ میں ایک سردار الطاق اور میں اس کے جوان میں ہرگزست چھڑا ہیں ہے ہو انہا ہو گئے اور دو اس کا نام خانوان رکھے گل دیسیا ہ ج ہو ا

اس سے استدلال کر ناہمی بلاشبہ غلط ہے، جنا سنچہ باب فصل ۳ غلطی ، ھ کے بیان میں آپ کو معلوم ہوگا ، اور وہاں سے یہ بھی بہتہ چلے گا کہ جناب با دری صاحب نے اہن کتا ب مل الاشکال سے صفحہ ، ۱۳ پر جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ " لفظ علماً درے معنی صرف کنوادی کے ہیں " مل الاشکال سے صفحہ ، ۱۳ پر جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ " لفظ علماً درے معنی صرف کنوادی کے ہیں " ایر بھی غلط ہے ،

بار بروال قول إدرى صاحب في زيود عن كا يك عبارت باب ضل و من بر

نقل کی ہے ، اوراس عبارت میں مے جلم بھی ہے کہ:۔

الوه ركت بيرك باته اورميرك باؤل جبيدت ين

کمه اخبارای کے دوؤں نیوں میں بدلفظ اسی طرح ہی گرباب فعل انعلی، ۵ دیجھنے ہے معلوم ہو آکر بدلفظ اس معلوم ہو آکر بھوں نے اس معلوم ہو آک ہو گئے ہوں نے اس کے معلیٰ ہوان مورث کے جس نواہ دو کمنواری ہویا شادی شد ، تفصیل کیسا تھ آل پڑ موقع چران ہو گئے ہو گئ

اور سیدرهوال قول سیسی تو تیر کے جن کے دقرع سے اس امریراسستدلال

سیاجاسکتا بوکدکتب مقدسه خدانی کتابی بین آس پیشینگونی کوبمی شارکیا ہے بوکتاب وآنیال کی فصل ۱۹ دایس دررج ہے ، نیز اُس پیشینگوئی کوجو آنجیل تی آیت ۱۱ دفایة ۲۲ باب ۱۰ بین دبج ہے شارکیا ہے ، حالا کہ یہ بیز ل پیشینگوئیاں جی نہیں بین جیساکہ ہم انشار اللہ باب فصل ۳ ہیں خلطی ۳ د ۱۳ و ۹ بین بیان کریں گے ،

سولهوال قول إبناس منه ١٠٠٠ ين يون مهمياب كه ١٠

آن میں سے ہرایک یوں کہتا ہے کہ متعدد و نسوخ آبیس قرآن میں موجود میں ،ادر جو نفی میں اور جون دالا ہے ہوں کہ بیاصول بنا بت اقص اور عیب دالا ہے ہو

جوا باعض ہے کہ اگریہ بات کوئی عیب کی ہے تو توریت وا بھیل بررج ادلیٰ اتصافیہ عیب والی ہوں گئی ہورہ ادلیٰ اتصافی میں اور نوں میں بھی منسوخ آییں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ کو قول نبرہ میں معلوم ہی ہوج کا ہے ، اور تغصیل سے انشاراللہ باہ میں معلوم ہوجائے گاہیں ان محق صاحب پر انہتائی جرست ہوتی ہو کہ وہ قرآن کی مخالفت میں وہ الزام عا مرکزتے ہیں جواس سے زیادہ بدترین طور پر توریت وانجیل پر عائد ہوتا ہے،

سترصوال قول ادری معاصب نے باب نصل مسخدہ ۱۳۳ میں آس مجزہ کا انکار فرایا ہے جوکلام ابنی کی آیت و مّا دّمَیت آؤ دُمّیت وَ لاکنّ اللّٰهُ دُمْی ہے مفہوم ہوآ کہ ادرا پنے زعم میں آس پرمیب لگانے کے بعد یوں کہلے کہ ،۔

 آورآگریم پیشیم بھی کرئیں کہ وہ صدیرے جس کومغسرین نے ڈکرکیا ہے میچ ہے ، اور محسس مد صلی النّدعلید وسلم نے واقعی مٹی کی ایک مٹی بھر کروشمن کے نشکر کی جانب بھینی بھی ہے۔ اس سے معجزہ ہونا ثابت نہیں ہوسکتا ہ

الله ارش به ترکه حب حدیث کومفسرین نے ذکر کیا ہے وہ اس طرح ہے :۔ سمنعول بوكه وشرين جس و قدت تبيله سے خود ارجوت بر <del>صنور صلى الله عليه وسلم</del> نے فرما **ياك**ه پیت رمین بیں جواپنی بڑائی اور فنو کوئے ہے کہ آسے ہیں ، تیرے رسول کو چھٹلاتے ہیں ، اے المند میں آہے اس چیز کی درخواست کرتا ہوں جس کا آب نے مجھ سے وعرہ کیا ہے ، پھرآئ سے پاس جرسل است اور آت ہے کہا کرایک مٹی کے لیے کران پر بیعین کدیجة ، محرحب دونوں سے کراکی دوسرے سے مقابل ہوتے ،آت نے کنکہ یوں کی ایک منعی بعرکران کے اور دے اری اور فرایا تجرب برنا ہوجائی تیجہ یہواک کوتی بھی مشرك الساندر فاكداسى آ بحول كونه طف لكابوه بعرائفول في مشاست كماني يحرسلانون في ان كاتعاقب كيا، اورأن كوقتل كيا، اورقيد كيا، ميرجب واب ہونے گئے تو نغو کرنے لگے ،اور کہنے والا کہتا تھا کہیں نے تنس کیااور میں نے قید<sup>ہا ہ</sup> بیفنادی میں اسی طرح منعول ہے ، اس میں یہ الفاظ کہ آپ کے پاس جرشل آسے اورآت سے کہا کہ ایک مٹی مٹی کی ہے ہیج ، دامنے ملور پر ولالت کریے ہیں کہ یہ سب کھے خدا کی طرمندسے مواہب، اوربیا لفاظ یکوئی مشرک یا تی ندر باجو اپنی آ محصول کی مسکری ن لگ رہا ہو ساجی وصاحت ہے اس امر مردالاست کرہے ہیں کہ یہ بات خلاف عادت ہوئی . . . . پیروریٹ کوتسلیم کرنے سے بعداس سے معجز د ہونے کا انکار صرف وی ص كرسكتاب جس كىغرض ہى عزاد اور مخالفت ہو، اور حق باست كا انكار كرنا اس كى طبعى عاد

بى ين گئى بوء

اطفار بوال قول اليسري إب ك فصل ه صفره ٢٠ يس يون به حميات كه .

یہ اِت سیجے کی ہے کہ محد سلی الندعلیہ وسلم پرایمان لانے والوں کی کل تعدا وہ برایا ل کے دست میں مروت وس یا بارہ انتخاص ہیں، اور تیرصوبی سال میں جو ہجرت کا بہلاسا ہے کہ محد سندوں ہیں سے ایمان لانے دالے صرف ایک سوافرا واورا ہل مدینے ہیں سے مرف سترا فراد ستے م

بیمبی خلط ہو، اس کی تردید سے سے ہم نود با دری صاحب کا قول نوز مطبوع بھٹ ہوسے نقل کرتے ہیں ہ۔ '

تجرت سے قبل مدیر کے گھرانوں یں شاید ہی کوئی ایسا گھر نظے گاجی یو کوئی سال مدیر تنظیم کا جس میں کوئی سال مدیر تنظیم کا جس کا یہ قام کو اسسال م فقط کوار کے زور سے بھیلا ہے اس کا یہ قال کو اسسال م فقط کوار کے زور سے بھیلا ہے اس کا یہ قال کو ایسان ہے ، اس نے کہ بہت سے شہراور ممالک ایسے ہیں جا ان کوارکا ذکر بھی نہیں تھا، اور د بال اسلام خوب بھیلا ،

نیزابوزی اوران کے بھائی انہیں آاوران دونوں کی دالدہ ابتدائی دورکے ایمان لانیوالوں میں سے بیں ، مچرجب یہ دالیں ہوئے تو بغفار کا آد معاقبیلہ ابو ذریع کی دعوت سے مستاثر ہوکر ایمان ہے آیا،

نیزسشدنبوی میں کمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ۸۳۰ مرواود ۱۹۵ مورد تعییں ، ان سے علاوہ کا فی تعداد مسلما نول کی کمہ میں موجود متی ، نیز سجوان سے عیسائیوں میں سے

کے بنوان ، بجازا درمین کے درمیان ایک شہر ہم، جا الیت میں بیاں میسائی بہت بڑی تعداد میں آ) دیتے بمشروع میں آمضارت ملی انڈ علیہ وسلم نے اُن سے مسلح فرائی عنی ، بعد میں ان میں سے اکثر مسلمان ہو تھے سنے \* ا ت

بیں افراد اسلام قبول کریجے تھے ،اس طرح صفاوا زوسی شاند نہوی سے قبل مشرون اسلام ہو چھے تھو، طغیل بن عمر دِ الدوسي مي جوا بني قوم سے سربراه ا درمشر لعیت تربن فرد شعے ، اسلام کے علقہ جوات ہو چیے تنے ،اپنی قوم کی طرون والیں ہونے سے بعدان کی دعیت پراُن سے والدین بھی سلمان جو سيحة سته بهجرت سي بهل مدمية منور ومي قبيله عبدالاشبل بدراكا بدرا صرف أيك دني حفرت مصعب بن عميرً کے دعظ کی برکت سے مشرون باسلام پڑھیا تھا ، یو اے قبیلہ میں صروب ایک شخص تمروین ثابت ایسے متع جنوں نے اسسلام لمانے میں تاخیرکی ا دریخ وہ اس ے موقع پرمسلمان ہوتے ، اس تبیلہ کے اسلام قبول کر لینے سے بعد تو صفرت مصعب نے نے ابنی دعوت مینکے باشندوں میں بڑی سرحرمی کے ساتھ جاری کی، بہال تک کوانصار کے گھروں میں کوئی ایسانگھرنہ تضاجس میں متعدوم دوعورت مسلمان نہوں ،البتہ مدینہ کی بالا ئی حبانب کی آبادیاں جو سخد کی طرف آبا د تعیس ، انھوں نے اس وقت اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی ، حصنوصلی الندعلیہ وسلم کے مدینہ بجرت فرمائے رمینہ کے راستہ ہی میں بریدہ ہلک مد اپنی قوم کے ستراشاص بساد رغبيهان وكري نير صبته كے بادشاه سياشي بجرت سے قبل اسسام قبل كريك تعے، شامی دیکوں میں سے ابوہ ندر ، تمیم من نعم اور چار دوسمے افراد بجرت سے تسبل ہی سلام قبول كرييح يتقير اسي طرح اورلوهم مجيء انیسوال قول ابت نصل ۵ صغه ۲۰۹ یس پادری مذکورنے پہلے توبیر کہاکہ ٱبوبكر دييني النبيعنه، نے نشكر پر ١٦١ مير عشدر كركے برايك كواحكا مات كى ايك آیک تاب دی اکر کا فروں کے سامنے پڑھی جانے و اس کے بعد کتاب مرکورے احکام میں بی مکم بھی نقل کیا ہے کہ ،۔ الميران سنكركو بيند موارن والول بروره برا بررهم ذكرنا جاست . بكدان كوالكيب

جلادیا جاسے، اور برصورت سے تسل کیا جاسے ،،

يهجى غلايب، كتاب، وصنة الصفاريس ابو كمريض، التدعين وصيت يوس بيان كالمحتى بوك. " مشکر سے امراب کو حکم دیا کہ نعیانت مت کرنا ، اور بدعبدی سے پاس نہ جانا، بیوں ا بوڑھوں اورعور توں کوتسل ممت کرنا ، میل جار درخوں کو نہ کاشنا، اور اُک راہبول جو گرج ن اور عبادت خانول مین الندکی عبادت مین مشغول میت بین تعرمن مذکرنا م یا دری صاحب سے لئے لازم ہے کہ مسلمانوں کی کسی معتبر و مستند تا ریخ کے والہ سے ا ثابت كرين كه ابو كبر رصني التدعنه في الميرون كوية يحمه ديا تضاكه وه كا فرون كوي كسي مالاين ا بيبوال قول ابت نفس ٥ صغه ٢٨٠ يس كهتا ہے كه ٠٠

بُّب حصرت عمردمنی النّدی ملیفه بوگتے توایب نے وبول کا ایک لٹکرایان کی طرمت مبعجاء ا درید حکم دیا که اگرایران نوس دین محدی کو بخستی تبول کرنس توبهتری درىنه بيم أن كوجراً بزور وقوت قرآن كامعتقدا در محتصلي الشي عليه والمكام بع بناياً جا يه الزام ميمي قطعي غلط اور در وغ بياني ب محصريت عرض المدعن غلط اور در وغ بياني ب محصريت عرص المدعن المركا مکم جاری نہیں کیا، کیا یا دری مساحب کویہ بات معلوم نہیں کہ غزوۃ <del>بیت آ آمقدس مے وقع</del> پرچھنرت عمرضی النیع نه لشکر کے ہمراہ بذات خود موجود ستے ، مگر ببیت المعدس کے فتح ہوئے پرکسی عیسانی باشنده پرآب نے یہ جرنہیں کیا کہ وہ فرہب اسلام تبول کرے، بلکدان کونہا باعزت شرطیں بیٹ کیں ،اُن کے کیسی گرجا کونہیں توڑا، بلکہ اُن کے ساتھ وہ شریفارہ براوکیا ہرجس کی نظیرنہیں ملی، بیال بک کے مغسر طامس نیوش نے اس موقع برحصرت عسینے مرح خراب ستین بیش سیاہ، چنا سخیراب، نصل سی اس سے الفاظ آی سے سامنے آینولے میں یسوان قول ابت نصل ۱۰ مفر ۲۱۰ می فراتے ہیں ا

مُدُصِلَ اللّه ملیه بسلم نے نبونت سے قبل مشام کا پہلاسفرا ہے بھا اوطالب کے ہمراہ کیا اس سے بعد نور تنہا متعد وسفرات نے شام سے کئے ہ

يربس غلطا ہو، اس لئے كرحنورصلى الله عليه وسلم نے بہلاسفر نوعرى بيں جبكہ آب وسال

کے تھے اپنے چا کے ہراہ کیا تھا، مجرد و إره آپ معٹرت فدیج رصی الدّعها کے غلام میسرہ کے ساتھ ہ اسال کی عربی تشریف ہے گئے ، نبوت سے قبل ان پیفروں کے علاوہ اور کوئی ساتھ ہ اسال کی عربی تشریف ہے گئے ، نبوت سے قبل ان پیفروں کے علاوہ اور کوئی شام کا سفر کر ناآپ سے اہت نہیں ہے ، پاوری معاصب نے ایک مرتبہ تہنا سفر کرنے کوشعود سفروں سے تبدیل کردیا ،

ائيسوان قول إب ، نصل م معدسه من عكد .-

" دریہ آبت بین یونس پینمبرکا معجز ہ جس کا جمع مستے میرویوں سے وعدہ کیا مقا اور جوابخیل متی بات بس خرکورہے ، میرویوں نے متبے کے اُسٹنے کے وقت پالیا ؟

یہ بھی غلط ہی اس لئے کہ موعودہ مجزہ مطلقاً مرنے کے بعد کھڑے ہونے کے ساتھ نہ تھا ، بلکہ
اس طرح موعود تھا کہ مسیح تین شب دروز قلب ارض میں رہ کر بھر کھڑے ہوں سے ، یہ
مجزہ بیج دیوں نے ہرگز نہیں دیجھا، جیسا کہ عفریب آپ کو باب فصل ۳ میں غلطی نمبر ۱۶
کے ضمن میں معلوم ہوجا ہے گا،

تيكسوال قول إباب، نعلى معمد ٢٥٠ ين اسطرح يه كدا-

که منہور نی بیں، نی سے تعارف کی حاجت بہیں، اِسَّی عوبی ترجیمی آپ کا نام ہونان ،ار دو ترجیمی ہوناہ اورائی میزی ترجیمی آپ کا نام ہونان ،ار دو ترجیمی ہوناہ اورائی میزی ترجیمی آپ کی ایک کتاب اس نام سے موجود ہوا اس تحقیق ترجیمی آپ کی ایک کتاب اس نام سے موجود ہوا اس تحقیق تو تا تا میں دانت دن نوم کے انداز در بیٹا (می اس سے بی این آوم تین دانت دن زمین کے انداز در بیٹا (می اس سے بی این آوم تین دانت دن زمین کے انداز در بیٹا (می اس سے بی این آوم تین دانت دن زمین کے انداز در بیٹا (می اس سے بی این آوم تین دانت دن زمین کے انداز در بیٹا (می اس سے بی این آوم تین دانت دن زمین کے انداز در بیٹا (می اس سے بی ایک آوم تین دانت دن زمین کے انداز در بیٹا (می اس سے بی این آوم تین دانت دن زمین کے انداز در بیٹا در بیٹا در بیٹا در بیٹا میں در بیٹا در بیٹا میں در بیٹا میں در بیٹا میں در بیٹا در بیٹا در بیٹا در بیٹا میں در بیٹا در

ی ات مفی نبس سے کرمسیع سے معجزات کوائن حواریوں نے کہا ہے جو بروقت میچ سے ساتھ رہتے تھے اور جنوں نے اُن مجزات کواین آ بھوں سے دکیعا " يهم غلط اور خودانی که اس بیان سے خلاف سے جومل الاشکال میں نقل کیا گیا ہے، جیساً آب كوص الاشكال سم قول منبرس وه من معلوم بوجات كا. چوبسیوال قول ابت نصل ۵صفه ۲۸۳ ین پادری ذکورنے دعوی کیا ہے کہ: جوشخص ندبهب اسسلام سے میرجا کا عقامسلمان اس کومت رآنی حکم کی تعییل میں مَّلْ كرديتے تنے، يه امرتبلس واضح ہے كرسيائى اور حقيقت ئوتلو اركے زور سے نابت نبيس كياماسكتاء اوريه بات كالب كدانسان جرواكاه سايع مرتبه كوميو كي جات كه خداكو دل سے مان الے مادراس سے بحست كرنے لكے ،اورائ ما تحول کو ٹرے کا موں سے روک ہے ، بلکہ اس کے برعکس جرد اکرا ، خدا برایمان لانے ادراس کی فرا نبرداری کرنے سے انع بنتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ یا عراض اس سے زیادہ برترین طور پر تورسیت پرواقع ہوتا ہے الملاحظة محية كتاب المغروج باب ٢٠ آيت ٢٠ يس هے كه ١٠

بوبوں کے لئے قرآئ کرے دہ داجب القتل ہے " نیز کتاب الخروج باب ۳۲ میں ہے کہ ،۔

معموسی علیال الم نے صواتے تھے ہے بتی المدی موسکم دما کم محوسالہ برستوں کو تستال كري ،چانى اسفول نى تىكىتى براد آدمى تىل كىند ي

اله ادر جوكوتى واختران دكو محيور كركسى ادرمعبودك آسك قربان جراحات ده باكل ابودكرد ياماً وخرج ، و سلے انتبادا کی سے بینون میں ملا شہ وعشری سوم ہزار کا نفط ہو مگرکتاب خردے میں بین ہزار خکود ہو اور سی لادی ہے موسلی سے کہنے کے موافق عمل کمیا ،چا بنے اس دن وگوں میں سے تعریب تین ہزار مرد کھیت آے (خروج ۲۰ ہے ہو آیا

نیز کناب الخروج باب ہ ۲ آبت میں سبت کے تھم کے ذیل بی ہوں کما کیا ہوکہ: جوکوئی اس میں کھی کام کرے وہ ار ڈالاجا ہے۔

ادرایک برتبرایک بن اسرائیل منچرکے دن لکو یاں اکھٹی کر تابوا پکر اگیا، تو اسٹی طیدا ست مسلم ایک ایک اس کوسٹی سارکیا جائے جہائیے مسلم میں علیہ اس کوسٹی سارکیا جائے جہائیے بن اسرائیل ہے اس کو میٹھر مارکر ہلاک کردیا ، جس کی تصریح کتاب گنتی سے باہا کا من موجود ہے ۔

نیزکتاب سنتار باب ین خرکرے کا گرکوئی بی غیرالمندی دعوت اس کو متن کیا جات خواہ دہ کتے ہی بڑے معیزے رکھتا ہو، اس طرح اگرکوئی انتی افیرالمندی معیادت کی دعوت ہے تو اس کوسنگسار کیا جاتے ، خواہ یہ دعوت ہے فیرالمندی معیادت کی دعوت ہے تو اس کوسنگسار کیا جاتے ، اس طرح اگرکی والارست دار جویاد دست ، ایے شخص برقطمی رحم مذکیا جاتے ، اس طرح اگرکی ابتی کے وگ مرتد جو جائیں قرتم می باست ندوں کو قتل کرنا داجب ہے ، ان کے ساتھ اُن کے جانور بھی قتل کر ہے جائیں ، ادربیتی کو اور تمام اموال واسباب کوآگ لیا دی جاتے ، اور اس کو ملبہ کا ڈھیسر کر دیا جب اے ، ہو قیامت کے اگادی جاتے ، اور اس کو ملبہ کا ڈھیسر کر دیا جب اے ، ہو قیامت کے اگادی جاتے ، اور اس کو ملبہ کا ڈھیسر کر دیا جب اے ، ہو قیامت کے اگادی جاتے ، اور اس کو ملبہ کا ڈھیسر کر دیا جب اے ، ہو قیامت کے اگاد دن ہوسکے ،

about three thousand men

دبقیه مفره ۴۹) انگرزین ترجه مین مین د

کے الفاقا میں ایپنی ٹین ہزار ا کے سبت سنچرکے دن کو کہتے ہیں ایپر ویوں کا حقید ہرکہ المند نے چاد دائیں کا گات پرداکر کے اس دن آزام کیا تھائی انسانوں کے لیے بی کوئی کام کاج جائز نہیں دخروج ۱۰–۸۰ ) ت کی شاری جا حت نے اے نشکر گاہ کے اہر یجا کرسٹ کسار کیا اور وہ مرکبا ڈگلتی ۱۰–۳۱۰) سی مغوم آیت ۱وہ ا

هه مغوم آیت ۱ ، که مغوم آیات ۱ تا ۱۵ ،

اس کے علاوہ سفراستنزا بی کے باب یہ بی ہے کہ اگر کسی پرغیرالنڈکی عیادت کا الزام ثابت ہوجائے تو اس کوسٹ کسار کیا جائے گا،خواہ وہ مرد جو یا عورت،

اس تعم کے مخت احتکام قرآن میں موجود نہیں ہیں، ہم کو بادری صاحب کے اس مس پرجیرت ہوتی ہے کہ آن مے نزدیک اِن مخت احکام کے باد جد توریت میں کوئی عیب نظستر نہیں آتا، اور قرآن جیب دار د کھائی دیتاہے،

کتاب سلاظین اقبل بابر ۱ بی بے کہ ایلیا جینے وا دی قیشون میں ایلے جارسو بچاس آومیوں کو ذیح کر دیا جعفوں نے بعد اس کی طرحت سے بھیج بڑک اپنی ہوئے کا دعویٰ کیا تھا ،

ہذا بادوی معاجب کے دعوے کے برجب موسی علیہ آف لام اور المبار علیہ اسلام بکہ خود الشر تعالی کرایسی واضح بات کا قطعی کوئی علم نہ تھا ، اور نحوذ بالشریہ سب

ن والمنظم مواستثنار باب روكي آيات ١٤٦٠ ،

اممن ادرغی سے ،کرجوبات اس پادری کے نز دیک بنایت واضح اور کھلی ہوئی ہے ان کے لئے وہ تھی رہی ،معلوم یہ ہو تا ہے کدان حضرات کا عقیدہ کھے اس تسم کا ہے ،کیونکہ عیسائیوں کا مقدس پونس قور نیڈوش والوں سے نام میپلے خط میں .... باب آیت ۲۵ پر بول کہاہی کا مقدس پونس جو نی آدمیوں کی محمت سے زیادہ محمت والی ہ،ادر فعدا کی کروری ترمیوں کی محمت سے زیادہ محمت والی ہ،ادر فعدا کی کروری ترمیوں کے زدر سے نیا دہ زدر آدر ہے ہ

اس نے قائم کی ہے زیادہ محکم ہے ہیں است نقل سے جو اللہ خداکی حاقت اس با دری کی دائے سے جو اس نے قائم کی ہے زیادہ محکم ہے ہیں اس نے قائم کی ہے زیادہ محکم ہے ہیں اس کے قائم ہیں قابل تبول نہیں ، یہ اقوال مؤر مرجم نے چرید نسخہ سے نقل سے ہیں ، باتی اقوال ہم اپنی کتاب سے ہرمناسب موقع برذ کرکریں سے ،

پاوری صاحب نے میزان الحق سے قدیم نسخہ میں صفحہ ۲۵۳ پر دہواَ ہندی ہو بچاہی کہا ہے کہ ۱-

"بعض مفترين مثلاً قاصى بيصناوى في كهاب كرايت شريفي إفكوبت السّاعة أ

بيربات غلط ب، اس ليے كه درحتيفت قاضى بيضادى ادرصاحب كشأت فيعن

دوں کے اس قول کو نقل کرکے اس کی تر دید کی ہے ، اس وجہ سے فاصلی محرتم آلِ حسن فی است است است است کے است کے است کو ا

## تفل الانتكاك كافوال

اب آب مل الاشكال كى معض عبارتي طاحظ فرمايت، اس كتاب كے دوقول نوآبِ
ميزان الحق كے پانچوبل اور كيار ہويں قول كے ضمن بي طاحظه فرما يجے، لب سات اقوال
جن كو تم بطور منونہ بيان كرنے كا ادا دہ كيا ہے باتى ہيں ،

تيسراقول چانپريمراول جوسفه ١٠ ير مركور هايه ١٠ -

ہم یہ نہیں ہے کہ خدا یمن اشخاص ہیں ایک خص ہے، بکئہ ہم کہتے ہیں کہ بمنوں اقلیم دصمت میں ہیں، ادر مین اقنوم اور مین اشخاص میں اتنا ہی فرق ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان یو

ین الله معالط ہی میوں کہ وجد بغیر تنتی کے نہیں پایا جاسکا ، پیرجب یہ دستون کے نہیں پایا جاسکا ، پیرجب یہ دستون کی جاتا ہے کہ اور است یا زمین عقیق ہے ،جس کی تصریح نود نہوں اور است یا زمین عقیق ہے ،جس کی تصریح نود نہوں اپنی کمایوں میں کی ہے ،اس سلتے تین اقوم کے وجود کا دعوی بین تین اشخاص کا دعوی کرا کر است میں کی ہے ،اس سلتے تین اقوم کے وجود کا دعوی بین تین اشخاص کا دعوی کرا کر

ئه ملاحظه فرایت کتاب بدا دس ۲۵۱ و ۲۹۰ ،

سكة اقذم عرانى زبان كالفظرى جابعرى عربى بي بعيمستهل بواسيداس كيم معنى اور عنص كے معنى اور عنص كے الله اور عنص كے بيس، عيدائيوں كامشہور عقيدہ يہ ہے كہ خداتين اقنوم بين ، الله ، حضرت يمينى عليدا لسلام اور وح العدى النوم كى جمع " اقائم مب بجد ستے اب سر اس مسئل كى تفصيلات آپ كے ساھنے آئيں كى ١٠

آیے مقدس اور مبارک : اور عالی سٹان : تینوں جو ایک ہو، بینی ہیں شخص ادراکی فداہم پرفینان مہنگار دل ہر حم کرہ اس بین اختیاص کی تصریح موجود ہے ، چوسما قول صفحہ ۱۲۱ میں اوں ہے :

مین منایک بعنی عادی ان الم مون انجیل متی کے متعلق یہ ہے کہ شاہر وہ عبرانی یا عالی دہ عبرانی یا عالی دہ عبرانی یا عرائی یا عرائی یا عرائی یا عرائی دہ عبراس کا ترجہ ہوتانی میں کہا گیا، لیکن فالب بہی ہے کہ متی حواری نے اس کو بھی ہوا تی زبان میں لکھنا ہے "

اس میں پرکہنا کہ بعض علمار کا خیال ہے ، اور برکہنا کہ غالب ہی ہے ، وو توں اتیں قطعًا غلط میں، چنا بخر بات. مقدر سرکے شاہر ، اس عنقر بہ آپ کو معلوم ہوجا سے گا۔ اس کی عبارت

الداسل من برن سرووں کو کہت من اور تا عابر کی طون نسبت کو جو صفرت میں اسلام کا نقب اتفا ، وبرتسرید من علی الفات ہو انگریزی میں اختیار المحادث و ایخ کا اضاف ہو انگریزی میں اختیار المحادث و ایخ کا اضاف ہو انگریزی میں اختیار المحادث میں معاد کر کرتاب و انی ایل و اسلام کا ایک میں وجود ہے ، جس کے المحدی المحلی المحادث کا کرتاب و انی ایل و اسلام کی المحدیث میں اسلام کے ایرہ میں کا ایک میں المحدیث میں المحدوم المحدیث میں المحدیث المحدیث

مین بین الفاظ صرورقابل غوری، اول لفظ بعض علما کا عال ب و در سرے شاید کا لفظ میں بین الفاظ صرورقابل غوری، اول لفظ میری اس امریر دلالت کررہ بین که اس دعوے پرائے بیس کوئی میں مندمتصل نہیں ہے میکہ جرکھے ہیں وہ محن قیاس و تنفیذ ہے باس کوئی میں مندمتصل نہیں ہے میکہ جرکھے ہیے ہیں وہ محن قیاس و تنفیذ ہے ، باس کوئی میں مند میں برکہا گیا ہے :-

میہ است دامتی اور حیسے ہے کہ دوسری اور عمیسری انجیل رابین مرقس اور اوقا ہوار او کی نہیں ہیں ہ

پیرصفه ۱ سوایر فراتے یں :-

تنام قدیم میسان کتا بول می متعدد مواقع پر بیان کیا گیا ہے ، ادراسنادی کتابول میں بہت سے دلا قریب نابت ہو جکا ہے کہ موجودہ ابخیل بین عبد جدید کے جموعسہ کو حوادی نے کہ موجودہ ابخیل بین عبد جدید کے جموعسہ کو حوادی ناب کے کھا ہے اور وہ بعینہ وہی ہے جوادل بی تنی ، اوراس کے سواکسی زان میں کوئی ودمری ابخیل نہیں تنی ہے

خادظ کی کے دہ یمیوں اقوال جن کوہم گذشت قول میں نقل کر پیچے ہیں ، اور یہ قول کس طرح آبس میں ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں ، کیونکد اقوال سابقہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کی کوئی سند متصل موجود نہیں ، کہ فلان شخص نے تکھا ہے ، اور دہ فلال زبان میں تھی ، اور دہ فلال ترجہ کیا ہے ،

اورتمیراقول یہ بتارہ ہے کہ عہد مبریہ کے مجوعہ کو تواریوں نے لکھاہے ، اور یہ جیز کتب اسنا دمیں بے شار دلائل سے ثابت اور تنام قدیمے عیسائی کتابوں میں ندکو دہ ب اس کے علا دہ خو دا مخول نے دوسرے قول میں یہ اقرار کیا تھا کہ دوسری اور تمیسری آخیل کو حواریوں نے نہیں لکھا ، اور تمیسرے قول میں بھراس کے خلاف دعوی فراتے یں کہ عبد جدید کے مجرے کو حواریوں نے لکھاہے،

نزاسوں نے گذشتہ قول می یہ اسرار کیا تھا کہ بعض علمار کا انجیل متی کی نبست

یہ نیال ہے کہ شاید وہ عبراتی یا عوامائی زبان میں تھی، اور بھرآخری قول میں اس کے برکس یہ

دعویٰ کرتے ہیں کہ بیجو علیہ بہ وہی ہے جوابتدار میں تھا، اسی طرح عنقریب باب نصل ا میں ناظسرین کو معلوم ہوجائے گا کہ رسالہ لیقوب اور رسالہ میہ وااور رسالہ عبرانیہ اور لیاس

کا دو سرارسالہ، نیز یو حقاکا دو سراو تمیہ ارسالہ ان کی نبست حواریوں کی بانب بلاجمت و سند

مقی، اور سالہ عکم شکوک رہی، اسی طرح یو حقاکے مشاہدات میں ہے تک مشاکوک

النسبة سنے میہاں تک کہ نائش کے جانے اور لوڈیٹ کے اجلاس نے بھی ان کی مشکوکیت

باتی رکھی، اور اس کوم دود قرار دیا، اور سمی یا بی گرجے تو ابتدار سے آج کک پیلوس کے دو ترکی

مله برحناً رحارمفتوح بی ( John ) جیب بن زبدی ، حضرت عینی علیدان ام سے بار و توادیوں میں ممثال حیثیت رکھتے ہیں ، اناجیل اربو بیس بجو بھی انجیل آب ہی سے خمبوری ، اور عبد نامتہ جدید کے مجود عین بین خط اور ایک کتاب مکا شخه بین آپ کی طرف خمبوب کی گئی ہی ، آنی عمر بحریج و دیوں کے ظلم وسم بر داشت کے ، اور بہنی مدی عیسوی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ، یا ور ہو کہ عیسائی حضرات حضریت بینی علیدات کا مربعی و حضا کہتے ہیں ، عمراس کے ساتھ المعتد کی تیدے بیاں وہ مراد نہیں او

سله نانس، روایک ایک شهرکانام مفارجهان مشایره می شاه قسطنطین نے عیسانی علم رکا ایک عظیم از ان ان است ان علم رکا ایک عظیم از ان ان اجاع بلایا مفاد کا ایک می کوئی سیح بات محقق ہوجا ہے، اس اجلاس رفی کوئی است محتق ہوجا ہے، اس اجلاس رفی کوئی است کے سواسب کو پرستورمشکوک قرار دیا متفا ۱۲

سل و در اس بین مناسم من مناسم مناسم مقصد کے لئے منعظم ہوئی علی ، اور اس بین مناب بہود سیت کے علاوہ سائے کنا بین مناسب م

کله سرونی درمهل ایک زبان شمی مجوز بان بولنے والے عیدائی چیکد (تقریباً پایؤس صدی عیدی) مرافطاکیہ کے گرجا سے حضرت عیسی علیہ اسلام کے باسے میں دکھائے میں سے میاحث میں) اختلات کرکے آلگ ہو تھے تنے ،اس اختلات کرکے آلگ ہوتے گرجول کو سروائی گرجے کہا جا بات ، اس فرقہ کا نام مونونیسی ( Mono یہ کانام مونونیسی ( Physites

و مع ١٠١٠) قد عدا فراوى مدود تقريباج ده للكوسى اوريه فرقد دوسرت عيسانيون كى برنسيت كسى قد رقوحيد كى طرف

رسالہ اور سپروآ کے رسالہ اور یہ حقائے دونوں رسالوں اور کتاب مشاہدات کور کرتے آئی ہیں، اور عرب کے تام گرج ں نے بھی ان کور دکیاہے ، اور خود باوری مذکور نے مباحثہ تحرف م ملبوع مصمر او مع میں خکورہ صحفوں کے حق ہیں یہ استرار کیا ہے کہ یہ تنام صحیفے ہیلے زمانہ میں انجیل میں شامل نہ تھے ، اور سریانی ترجہ میں بطرس کا رسالہ نیرہ اور میہ وہ کا رسالہ ، یہ حقائے دونوں رسالے اور کتاب مشاہدات یوحنا موجود نہیں ہیں، اور انجیل یوحقائے باہ کی آیت مزیر ماتا ۱۱ اور یوحقائے ہیلے خط باب ہ آیت ، موجود نہیں ہیں، اس لئے ہمانے دوست مصنف ستفسار نے یہ اقوال نقل کرنے کے بعد کہاہے کہ،۔

جماس کے سواکیا کہ سکتے ہیں کہ یہ بادری دیوان معلوم ہوتا ہے یہ چھٹا قول صفحہ اس میں کہا گیا ہے کہ د۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات دولحاظ سے غلط اور کمزورہ، اوّل تواس سے کہ وہ خوداعر ا کریے ہیں کہ اس کی کتاب آج موجود نہیں ہے ، سرف اس کے بیعن اقوال موجود ہیں ہمچسر انھوں نے یہ کیسے مان لیا کہ اس نے کہی جگہ ایسانہیں لکھا ؟ ہمارے خیال میں یہ بات قریب قریب نفین ، کرکہ ؛

پرونسٹنٹ جس طرح اس زمان میں اپنے مخالف سے اقوال نقل کرتے ہیں ، اس طرح

لمه إدرى فنن كي ما تق مصنف كابو مناظره بوا تقاء اسكا مال ودفت فرنے بعد مي شاتع كيا، مراس مين بت كه ترب كردى تى مصنعت اسے اپنى كتاب مباحثه محرفة كے ام سے إدكرتے بين ١١

تمیری مدی اوراس سے بعد سے بی اینے مخالعین کے اقرال کونعل کرتے ہتے ، <del>آریجن</del> نے ابن تصانیعت می سلسوس سے ہمی اقوال کونفل کیا ہے ، اس سے زمان میں عیسائی فرقہ میں جوث اور فريب كالريكاب مذببي لهاظ مصحب بجها جاساً عنا، جاسيرآب كوعنقرب إب ہدا بہت منبر و قول منبر ہیں معلوم ہوگا، اور بہ آریجن صاحب ان کو گوں میں سے بی حبوں نے جبوتی کتابی مخرکران کوحاریون اور تابیون کی طرف یاسی مشهور یا دری کی جانب نسوب سرناجائز قرار دیا مقا جس کی تصریح ماین کلیسا از دوملیوعیش او مصنفه ولیم میوری بات حصر میں موجر دے، ایس میکل می اس مغتی کی نقل برکیا احتاد کیا جاسکتاہے، میں نے خود دہ جو نے اقرال اپنی آ محوں سے دیکھے ہیں جومیری جانب اس مباحثہ میں نسوب کے تھے بھے جن کو با دری صاحب نے مخربین کرمے شائع کیا ہے، اسی نے سیدعبدالمندکوجوا مگریزی مکو سے متعلق بھی نہے ، او بحفل مناظرہ میں شر کیب شھے ، اورا مغوں نے بیرے مناظرہ کو پہلے اود من بيرفارس من صبط بهي كيا مقاه اوروونول كواكبرآ با دميطسبت مبي كرا إلى مقاه النفيس مزوريت محسيس بون كه أيجب مخضر لكمه كراس يرمع تبراشناص كى مبرس ا درشها ديم كرايمى، مثلاً د قاصی العما محداس دانترا مفق رياض الدين ا درفاصل امدعل دغروج شرك مررة ورده ادر حكومت المريزى كے أدكان شخے ،

د وسرے اس کے کریہ بات حقیقت ادر داقعہ کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے ، کیو کارسلس دوسری صوی بی بیا بکب وصل ہول کمدر لمہے ،۔

تیسائیوں نے انجیلوں کو بین یاجا دم تبدیل کیا، بلکه اس سے بھی زیادہ اورائی جہلی کی کہ اس سے بھی زیادہ اورائی جہل کی کہ اس سے مصنایین بھی بدل مھتے ہ اسی طرح مسنسر قدمانی کی ترکان کا ذہر دسست عالم فاسٹس چو متی صدی بیں آواز لبند عسسلان کرتاہے ،۔

> جیماکہ آپ کو باٹ کی ہوایت سے معلوم ہوگا، ساتواں قول صفہ ہ، ایرکہتدے،۔

میمی پنین کی جیرے کی عبادت نہیں کی صرف باردن علیہ اسلام نے ایک مرتبہ میرود ہوں علیہ اسلام نے ایک مرتبہ میرود ہوں کے حوف سے کی میں اور وہ بیٹیر نہیں سے ، بلک صرف کا بن اور موسی کے میں سے ، بلک صرف کا بن اور موسی کے میں سے اور وہ بیٹیر نہیں سے ، بلک صرف کا بن اور موسی کے مسئر ستادہ ستے ہ

اس پردد طرح سے اشکال پیس آتا ہے ، ادّل تواس سے کہ یہ وابسی ہمی ہمیں ہمی کی کھیے کہ اور استفسار کے مصنف نے گوسالہ پستی اور بُت پرستی و و نول جیزوں پراجماعی اعتمالی کی کھیے کہ استفسار کے مصنف نے گوسالہ پستی اور بُت پرستی کے جوا ب سے خاموشی اخت یار کی، اور اس کسلم میں ایک معظم بھی نہیں کہا ، کیو بکداس معاظم بیں و بعیسے ناعاجز ہیں ، اور کیسے مذہول جبکہ

سلیمان علیہ استال میں موجود ہے۔ میں کہا کہا ہے کہ انتوں نے آخر عمریں مرتبہ ہوکر کہت ہری اخست یا دکر لی متی اور ثبت خانوں کی تعمیر کرائی تنی ، حس کی تصریح کتاب سلاطین الاق آل سے بالے ااجی موجود ہے ،

دوسرے اس لئے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہارون بنی نہ تھے قطعی باطل ہے ، جنانخہہ انشارا نشرتھالی ہائی ہے ، جنانخہہ انشارا نشرتھالی ہائی ہارون علیہ انسال سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے حالات سے بیان میں یہ بات آپ کے تنظم سے دور میں کے دور میں

آنطوال قول إدرى صاحب موصوف صفح ۱۵۱ پَدَهُرَشَاتَن کا قول اس طرح نعشل مرتے بین کہ ا

مست مقدس کی توبیت کسی زاندی بی کان بیس متی بی کد با افزمن کوئی شخص اگر اس حرکت کا تصد کر؟ توج کرکتب مقدسه کے نبط قدیم زماند سے موج دیتے اس لو اس دقت اس کا پترجل جا ؟ "

اس پرمبی دواشکال بس ۱۰ قل توید که بهنری واسکاسف کی تغسیرطبردد ، پی آکسشاتن کا قول یول بیان کمیا گلیاست ۱۰

آراتنی پرود ہوں نے قدیرت کے جرائی شوں کو ان اکا برکے زانہ کے حالات بی تعلی کو ون کا برکے زانہ کے حالات بی تعلی کو ون کرد یا جو طوفان کے بعد موسی علیہ اللہ کے دول کی دول کے دول

ك آيت ۲ کا آيت ۱۳ ،

سکه آگستات (St., Augustine) بیسائیون کامتبودبهشپ اودفلاسفرج افریقی پی مختصد کو پیابوا ، مختیع میں بہتوکا بشپ مقربوا ، ا درمشاکت میں انتقال کرگیا ، لاطینی زبان میں اس کی بہت می تصنیفات ہیں ، مال ہی میں اس کی اہم تصانیف کا چھریزی ترجر نیو بارک سے جینک را تفکس کف سیندہ ایکھین سے نام سے

مائع ہوگیاہ، فرقة پرولسٹنٹ کے دیٹردوں نے بہت مدیکساس ک تصافیعت سے امتنفادہ کیاہے س

ندہب سے عنا دورش نے اُن سے بیحرکت کرائی ، قدامیعیین کا نظریہ کس اسی تسم کا تھا، وہ کہتے تھے کہ بیپودیوں نے توریت میں منسل عمیں کراھیت کی تھی ؟

اس سے معلوم ہواکہ آگ ٹائن اور قد اسیمین توریت کی مخریف کا عراف کرتے ہے ، اوران کا وعویٰ مقاکہ یہ تولیف نسلے ہیں ہوتی ہے ، تفسیر مرکور کا بیان پاوری مما کے بیان کے سراسرخلاف ہے ، گرج کہ علمار پر وٹسٹنٹ کے نزدیک پرتفییر بہت ہی عبر ہی اس کے سراسرخلاف ہے ، گرج کہ علمار پر وٹسٹنٹ کے نزدیک پرتفییر بہت ہی عبر ہی اس کے مقابلہ ہیں پا دری صاحب کا بیان قطعی مردود ہے ، ال اگر ایٹ ابت ہوجانے کہ پاورمی صاحب کا بیان کسی لائی کتاب سے منقول ہے جو تفییر مذکور سے نیا دھ جبر الدی معورت ہیں ہم اس سے نقل کی تھے کا مطاب کریں گے ، اوران پریہ جنانا واجب ہوگا ہو ان پریہ جنانا واجب ہوگا ہوں نے کسی معتبر کتاب سے اس کو نقل کی ہے کا مطاب کریں گے ، اوران پریہ جنانا واجب ہوگا ہوں نے کسی معتبر کتاب سے اس کو نقل کیا ہے ؟

ووسرے یک و دسری صدی عیسوی سے موافق و مخالف سب ہی بائی وہل کیہ ہے اسے ہیں، کہ مخریف و اقع ہوئی ہے محققین خرب عیسوی سخ لیف کی بینول قسموں ہا جہدیا وجدید کی مخالوں سے بہت سے مقالمت میں واقع ہونا تسلیم کرتے ہیں، جنائج باب میں آپ و معلوم ہوگا، اس سے زیاوہ واضح چیز اور کونسی ہوسکتی ہے، است بشار کے مصنف تعجب اور تعرب کی کرتے ہوت کہا ہے ،۔

متعلوم نہیں کہ پادری صاحب نے نزدیک مخرلین ٹابت مین نے مسدات کیا ہو، شاید آن سے نزدیک مخرلین ٹابت ہونے کی صورت صرف یہ ہوگی کر مخرلین مریقے والا انگریزی موالت میں حرفت رہوکرات اور جعلسازی سے جرم میں و والی جیل کی منزایات ہے

صرورى نوس ، بإدرى صاحب مخريين كومستبعد ابت كرف كے لئے وہ احمالات بيان

نوال قول مندا ابر فرات براد ا

مد النجيل بواسطة حوارمين سے الهام سے طور مربکسی گئی، يہ بات نود النجيل سے اور قرميم يحی ممتابوں سے ثابت اور ظاہر ہے ہ

بچرکہتاہے،۔

کسابوتا ہے، لیکن یہ مذکوئی جمت ہی شدولیل ،کیونکہ یہ توک جس طرح المجبل کا تام کلمدیتے ہیں ، اس طرح لغظ تصناة ، مناعوت و استیر اور ایوب میں سمتاب العصناة ،کستاب ماعوت

ستاب استيرادد كتاب ايوب كيرصفح كي بيثان يركعة بن،

اورج کراس کے اقوال کونقل کرنا تطویل کاموجب ہے، اس نے بہتریہی ہے کہ اس مقدار پراکتفار کریں ،

اب جب کہ ہم عیسا تیوں کی اس عا دہت کی نشان دہی کر پیجے تو مناسب بھیتے ہیں کہ ان کی دوہری دوعا د تیں ہمی بیان کر دیں تاکہ ناظرین کے لئے موجب بصیرت ہو،

## عيسائى علمارى دوسسرى عادت

ادری صاحب کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اُن الفاظ کو کمر لیتے ہیں جو مخالفت سے قلم سے بشریت سے تقاصد سے اُن سے حق میں یا اُن سے اہل خریب سے حق میں محل کوئیں ادراتفاق سے دوان کے زعم میں اُن کے منصب شان کے مناسب نہیں ہیں، اس پرسٹ کرچ اواکرتے ہیں، اور رائی کا پہاڑ بناکر کھڑا کر دیتے ہیں، اوران الفاظ کی جانب تعلمی توج نہیں کرتے، جوخود اُن کے قلم سے مخالف سے حق میں بھلتے رہتے ہیں،

یں جران ہوں کراس کا سبب کیاہے ؟ کیا دہ یہ سمجھتے ہیں کرجو لفظ میمی اچھا ہویا بڑا ان کی زبان وقلم سے شکلے تو وہ اچھا، بہتر اور برمحل میں ہے، لیکن اگر دہی الفاظ مخالعت کی جانب سے ٹیکل جائیں تو وہ بُرے سی ہیں اور ہے محل میں ، چنا نچہ ہم اُن کے بعض اقوال نقل کرتے ہیں ،

بَادری صاحب تشف الاستقار دجوم ختاح الاسرار کا بواب ہے مصنفت فاصل بادی علی سے می صل الاشکال سے صفحہ اپر کہتے ہیں ا-

اس مصنعت کے حق میں پولس کا قول صادق آ تاہے،

بھر ہوپس سے قول کو نقل کرتے ہیں جس میں یہ جلہ مجس ہے ،۔

ماس زمان کے خدانے کا مبسروں سے دیموں کواند ماکردیاہے ہ

اس عبارت میں اسمول نے اپنے مخالعت برکا فرکا اطلاق کیا، میم صفحہ اپر کہتے ہیں ،۔

مصنعت نے تصمیب کی بنار پرقصد انصاف سے آنکہ بندکر لی ا

اورصفح ۱ پرکتے ہیں ۔

ماس كامقصد محض جمير اربحث اور خالى تعصب ب "

محصفه ٧ بررقط ازين ،-

بورى كتاب باطل اعترا منات يمهل دعود ل اورا مناسب مطابعن س برينه مد

سله يعن لحنزاً ١٣

بعراس مغرب كتيس -

مسكتاب ذكور خلاحت اور إطل سے بعرى بوتى ہے "

صغہ 19 پرارشادے کہ ہ۔

معنعن نے محبر کی دجہ سے ممال کیا "

برصنی ۱۹۲ بر فراتے بین که ار

سی خالص تحبرے اور کفرے اللہ اس پر رحم کرے اور اس کو نھم کی گراہی سے جال سے محلے ہے

منحه ۲۵ پرکتے بیں کہ ۔۔

ید فقط اس کی جانت اور کم علی ہی کی دلیل نہیں، بکاسکی فبی اور تعصب کی بھیل ہوا۔ پیراسی صفحہ پر کہتے ہیں کہ :

" ظاہراً بیمعلوم ہوتا ہے کہ کر اور تعصیب نے مصنعت کو سمجھے محروم کر وایہ، اور حقل وا نصاف کی آبھے کو بند کر دیا ہے "

مغه۳۸پرےکہ

مودسری المل ؛ تول سے قبلے نظر کرتے ہوتے یہ بھی کہا ہے ہے

صغه ۲۲ پر ہے کہ ۱۔

ية ول إطل ادربيكارب

صغمه ۵ پر ۱ ۔

مهربعیسنه تمرادر کفره یو

ميراس مني بهاكه ١٠

مصنعت کاهل محبراه دعب سے اس طرح بحواہواہ ،

میمواس صفہ پہسے کہ ۔۔

يرببينه جالت اودانتان ممبرب و

مغره د پرسے کہ ۱۔

ميراس كي تعلى اوا تعنيت اودتعصب برد والمت كر اليه

صغه۱۵۷۸ در

مراس کابیان اعتبار کے درجہ سے گراہواہ، اددعض باطل احدبیکارہ و

مچراس فريه که.

ميانتان تعصب ادركفرجه

صغم، ۹ پرہے کہ ۱۔

ود التجوعقل كونيصله كن سترار مع عن نامعقول اور عيله والرب "

یتنام الفاظ سید مادی علی کی شان میں کیے گئے ہیں جن کی تحقیق کا یادشاہ می تعظیم کے استفراد کا مادشاہ می تعظیم کرتا تھا، باتی جوالفاظ فاصل ذکی آل حسن مصنعت استنفسار کے حق میں سے ہیں ان کا منونہ می

ملاحظ بو، حل الاشكال كصفيه ١١١ برفرات بن كه ١٠

الي تخفي بي بت برست سي كم يوا اوركفيس الى يبود يون سي بروكريه م

کیوسفیردااپریپ کر:

مهراب جناب فامن ل مور ٩٠ ه برانهمان كافران اندادي البروابي سيكتي ا

بچرصفی ۱۲۰ پرسے کہ :

"انعات ادایان دونول جناب فاحسل کے قلب خصبت ہو پی اس

بے آخری خطیں فامنل معروح کے حق میں اضول نے موار کا لفظ ہمی ہستعال کیا ہے ، حالا کہ یدلفظ ان کے نزد کھ بہمت بہمت بہمت بہم ہے کہ آگر کسی دوستے رہے ان کے ق

میرے دہی واپس ہونے کے بعد پا دری صاحب ادر ڈاکٹر وزیم ال سے مدرے دری مالا میں ہوئے ابدی کے مدری مالا میں ہوئے ا درمیان ایک تخریری مناظرہ ہوا ہو سلام اور سال ایک ہوج کا ہے، اس میں پا دری منا نے دوسرے خط موجہ ۲۹ راج سلام اور میں ہوں اکسا ہے کہ د

حمث ایدجناب بمی ان سے بی زمرہ میں واعل ہیں، ویعی وہریوں اور لا ذہبوں کے ، حمث ایدجناب بمی ان سے بی زمرہ میں واعل ہیں، ویعی وہریوں اور لا ذہبوں کے جس طرح مسلما قوں میں کوٹ سے لیسے وکٹ موج وہیں جوظا بریس مسلما ق اور باطن میں لاندہ ب ہیں ہو

ڈاکٹر وڈمیرفان نے اس سے جواب میں چنر ہاتیں نکمی ہیں جن میں یہ و وہا تیں بھی ذکری ہیں کہ حمیم سفے عام عجمت میں استسراد کیا ہے کہ تو دمیت کے احکام شوخ ہوچیے ہیں ، اورتم نے اسمی میں یہی تسلیم کم میاہے کہ سات یا آٹھ جگہ پر سخر لیٹ ہوئی ہے ، اورت سر د

نسخوں کے تیس یا جالیس ہزارمقا مات پر سبوکا تب کی دجہے حاست یہ کے فعرول ور جلوا كامتن مين داخل برجانا اورسبت ي جلول كانيكل جانا اوربدان جانا مجيم مان لیاہے، بھراس بات سے کہنے میں کوئی بھی رکا دث باقی رہ می ہے کہ تم لوگ ال یں توسیحتے ہوکہ نربہب عیسوی باطل ہے ، اوراس باست کامبی لقیمن رکھتے ہو کہ کتب مقدسه نسوخ ا در محرّن بین، اوران کا تمعایی نز دیک کوتی اعتبار نهیس بو مگریم نوگ بحض دنیوی لمع کے ائترت مصنوعی الور بینا ہریس اس فرسب کو تھاہے ہوتے ہو، اور ان محرمت کتابوں کو چیٹے ہوت ہو، یا مجھر جو نکم تمام عمر لو تہر من کے گرج مے مربہ سے یہ، اور میند ماہ سے انگریزی کلید اسے آھے سرخم کردیا ہے ، توہی ، سجسناچاہے کراس کاسب بھی وہی دنیوی طمع ہے ،کیونکہ اب تعادا ارادہ جیساکہ بحدك بتصلي أيك قلبى ومجرى دوست دبين بإدرى فسنرتغ اسمعلوم بولب انگلستان کو ولن بنانے کا ہے ، یا تھراس کاسب کوئی محریلومعاملہ ہے رایسی یا دری ذکور کی میم صاحب انگلش جرج سے تعلق رکمتی ہیں، اس لئے پاوری مراب نے اُن کی نوسٹنودی مزاج سے لئے اپنامذہب تبدیل کرڈالا، جبیاکہ مجسکو واکثر مدوح کے بیان سے معلوم ہواکہ محرطیومعاطم سے میں مراوہ) " اب الدخط فرا لیے کہ کس طرح یا دری معاصب نے ایک بات کہ کردس جین ہو تبدیلِ ندبرب کی جود و وجوہات او اکثر موصوت نے میکھی ہیں، میں جواب میں ان کا انکار ہیں كرنا. اور الحرتبدلي ندبه كالبعب ان مي سے كوتى بمى بوتواس ميں كوتى شك نهيں کہ یہ بہبت ہی قبیج ہے ، اور و دمسری باست ان و وفوں سے علاوہ اورکسی سے نہیں سُنی ، مگم یمومنوع ہاری بحث سے فاہج ہی اس لئے اس کو جبو کرکران کی عادت سے بیان کاسلسسلہ بھ

جاری کرتے ہیں،

یالفاظ تووہ سے جوبا دری ذکور نے سندوستان کے دوبڑے مالموں کی شان میں ہے۔ سندال کے سندال کے سند الروہ ہے اور وہ ناپاک الفاظ جواس نے مل الاشکال صفر 17 میں اور لین الخری خطوط میں ، نیز میزان الی ، اور طریق آلیات میں جناب نی کریم ملی الشرولي وکم آل در مال میں استعال کے ہیں ، انعیں نقل کرنے کے لئے میرا قلم اور ول کسی طرح آلا وہ نہیں ہوتا ، اگر چ نقل کو کر کو ہے شد ،

جب کٹ ان اور مساحب اور مسنعت استفسار کے درمیان بخریری منافرہ مواسخا، توصاحب استفسار کے درمیان بخریری منافرہ مواسخا، توصاحب استفسار نے اپنے و دسرے خطیس مناظرہ کے لئے چارشراکط کے تبول کرنے کی بیک ش کی بھی جن میں بہلی شرط یہ تھی کہ ،۔

"بلاے پنیرسل الند علیہ دسلم کے نام نامی القب کو تعظیم الفاظ سے ذکر کیا جات ادر آگریم کوید بات منظور مذہو تو محقا ہے مینیر والم مسلما وں کے بینیر کا لفظ استمال کرسکتے ہوا وران افعال کے صیغ یا منیری وصف وصل المند علیہ دسلم کی طرف راج ہوں وہ جن کے صیغ کے ساتھ ہوئی جا ہمیں، حیسا کہ ار در زبان والوں کی عادت ہو در مذہم گفت کو نہیں کرسکیں گئے ، اور ہم کو انہمائی کو خت ہوگی ہ

اس پادری نے اس سے جواب میں اپنے خطعور فد ۲۹ رج لائی سلاکھ او بی بر مکھاہے ،۔
توب بجدود ہم محقا ہے بن کا ذکر تعظیم کے بعدا قد کر عفے یا انعال اور ضیروں کو جے کے مینوں کے ساتھ لانے سے معذور ہیں ، یہ بات بالدے نے قطعی احکن ہے ، ہاں ہم رہے وہ کے دول سے انعاظ بی استعمال نہیں کریں گئے ، بلکہ یہ کھیں گئے تھا تا بہتر والم مادوں بھی استعمال نہیں کریں گئے ، بلکہ یہ کھیں گئے تھا تا بہتر والم مادوں بھی محتسل الشرعلیہ بیا و دوکسی الیم کی محتسل الشرعلیہ بیلم نے کہا ہے اورکسی الیم کے محتسل الشرعلیہ بیلم ، مشلا بی کہوں گا تحدید کی الشرعلیہ بیلم نے کہا ہے اورکسی الیم کے محتسل الشرعلیہ بیلم ، مشلا بی کہوں گا تحدید کی الشرعلیہ بیلم نے کہا ہے اورکسی الیم کے

جان کلام کامقتصنی بنوگایہ بھی کہوں گاکہ تحقر رسول بنیں ہیں " یا بھو نے ہیں ۔ لیکن کا ان الفاظ سے یہ گان مست کرتا کہ ہا دامقصد ہم کوایدا دینا ہے، بنکہ اصل بات یہ ہے کہ چوکم ہا دامقصد ہم کوایدا دینا ہے، بنکہ اصل بات یہ ہے کہ چوکم ہا کہ ہوں ہیں اس سے اس کا اظمارہ روری ہے ہے جو اس خط میں جو اس جو کا تی سرم المام اع میں کامواستھایہ ککھتا ہے :۔

ميه إن محال ب كم بم تحقق كا نام ذكر كرية بوت انعال اور ضيرول كوجع كي عينون كي ساته لاين و

خود میں نے بھی اپنے خط مورخہ ۱۱ رائدیل کا ۱۸۵۵ء میں اس سے ہی مطالبہ کیا تھا، اس نے اس سے جواب مورخہ ۱۸ ایدیل میں ۱۸۵۵ء میں دہی کا تعاج معسنات استفسار کو ککھا تھا،

ددنوں اس کے دل سے رخصت ہو بچتے ہیں ، اورد ہ لا مذہوں کے گروہ ہیں داخل ہے ، اور وہ مجاکوٹرائے »

اسی طرح آگراس کا بمتاب میزان المی کی شان میں بوئی بین که وہ خانص مفالطوں اور محض فریب اور غلط وعا وئی اور کمز ور دلائل پڑشتال ہے بدالفا خلصا ور بروجائیں کہ و۔ وہ بری کی بوری باطل اعتراضوں سے لبریز ہے، اور خلاف د باطل اور مہل دحووں اور تامناسب مطاعن سے بھری ہوتی ہے۔

له پرسب پا درم صاحب الغاظیر پر امنوں نے سلان کماری شان پر آنمال کویں ، معسنت انعیں اوا ما نقل کر دہے ہیں ہوا

اس کے علمار کی نسبت کسی مقام پر مقتنات کلام کی وجہ سے صادر ہوجات تواس کا مقصور پادری یااس کے اہل فرہب کو ایزار دینا نہیں ہوگا، بلکراس کی وجہ محض بے ظاہر کرنا ہے کہ اس عالم کے نزدیک یہی حق ہے ، یا بھراس کے قول یااس کے علما کے اقوال کا انتقام ہو جبیدا کہ مشہور ہے ہر خض اپنا ہو یا ہوا کا متا ہے ، اورجیدا کرتا ہے بھرتا ہے ،

بادری صاحب قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس پرائے کے مسری عارف میں اس پراعتر امن کریں ، اور دعو

کرتے ہیں کہ پیچے ترجمہ اور تفسیر دہی ہے جو میں نے کی ہے ، نہ کہ وہ جوعلما راسلام یا مفسرین قرآن نے کی ہے ، اور عوام کے سامنے اپنے اظہارِ کمال سے نئے بعض تغییری قاعدے بھی بیان فرائے ہیں ،

حالانکہ وہ اوری صاحب وہی زبان ہے سے بورے طور پروا قعت ہیں، چہ جائیکہ ان کی بیان کر وہ ودسری شرائط آن میں بات جائیں، آب کوعنقریب معلوم ہوجائے گا کہ موصوف محرم معنون کے تسلسل کوئیں طرح قراد ہے ہیں، اور مربوط باقوں کوئیں فائل کے ساتھ کیک دوسرے سے باکل جوا فرادیتے ہیں،

اس کے بعدان کے اس تم وعودل کوئس چیز پر محول کیا جات، اب آگرہم اُن کے میں دی بات کہ دی جو اسفول نے فاصل با دی علی کے حق میں کہی ہے کہ محصب اور جا است انسان کی عقل سلب کہ لیتے ہیں، اور اس کی عقل وا نصا ن کی انکھیں بذکر دیتے ہیں یا یہ دیں کہ تی میں جہالت او رنگرہے، تو ہما دایہ کہنا تھے والجا دی ہوگا، گرچ نکر اس تسم کے ایفا فار ناشا است ہیں، اس لئے میں اُن کے حق میں کبھی ہتمال نہیں کروں گا، خواہ وہ ایسے الفا فار ناشا نسستہ ہیں، اس لئے میں اُن کے حق میں کبھی ہتمال نہیں کروں گا، خواہ وہ ایسے الفا فار ناشا نسستہ ہیں، اس سے میں اُن کے حق میں کبھی ہتمال نہیں کروں گا، خواہ وہ ایسے الفا فار ناشا نسستہ ہیں، استہ می دو مرسے الفا فا طماء اسلام کی شان میں کتنے ہی استہ مال میں اُن کے دیں،

پادری صاحب نے میزان آئی باب ۳، نصل ۳ ہیں ہوں کہاہے کہ ،۔

توشن کر سر می کو مجود کو اضاف کی او اخستیاد کردے گا ، اور قرآن آیات کے
معانی کو ملوظ رکے گا ، وہ میتی طور پر بھے لے گا کہ اس کے معانی و مطالب صحیح تغییر
کے مطابق اور قوانین تغییر کے مطابق دہی ہیں جو میں نے بیان کے ہیں یو
نظرین نے با دری صاحب کا بلند بانگ دعوی قرشن لیا ہے ، اب ہم آن کے
علم وفضل کے بین منو نے دشلی ش کے عدد کی دعایت سے ، بیش کرتے ہیں ، تاکرآپ کو
معلوم ہوجائے کہ با دری صاحب اپنے ان وعوق میں کس عدمک می بجانب ہیں ؟
معلوم ہوجائے کہ با دری صاحب اپنے ان وعوق میں کس عدمک می بجانب ہیں ؟
معلوم ہوجائے کہ با دری صاحب اپنے ان وعوق میں کس عدمک می بجانب ہیں ؟
معلوم ہوجائے کہ با دری صاحب اپنے ان وعوق میں کس عدمک می بجانب ہیں ؟

اُن سے درمیان ہوا مقا، کھڑے ہوکر میزان الی الحق ماتھ میں لیتے ہوئے اُن آیاتِ قرآنسیہ کو برہنا شروع کیا ،جویں نے باب اقرل کی فصل اقرل میں نقل کی ہیں ، یہ آیات بہت ہی خوب صوریت بخریریں بچمی بوتی ا دراع اب شدہ پہیں ، گر دہ الفاظ کو بھی غلط پڑیتے تتے اعواب کی قوبات ہی کیاہے، مسلمانوں کے لئے یہ مرحلہ بڑا مبرآز انتھا، آخر قامنی العصن ا محداسسدان سے نار ہا کیا، امنوں نے یادری صاحب سے کما کرصرت ترجہ پر اکتفامیم م اورا لفاظ حجور ديم بحيوكم الفاظ كى تبديل سمعى تبديل موجات ين ، تب بإدرى ما نے کہا کہ آپ لوگ ہم کومعاف کریں ، اس کاسبب ہاری زبان کا قصور ہے ، یفقش تو اُن کی زبان دانی کا تقریریس آب نے دیجہ ایا ، اب سخریری قابلیت کا بھی ایک بنونہ ملاحظ مج إ ادى صاحب نے محض اپنى نعنيلت دكال كے اللها ركے لئے میم اوریہ بتانے کے لئے کہ میں وی زبان سے واقعت ہوں، میزالی ت فارسی مطبوعہ مومیماء کے آخریں اور میزان الی ار دومطبوعہ منٹ ماہ ع کے آخریں ایک وبی عبارت مکیمی ہے۔

تمت هذه الرسالة فى سنة شمانية ملكة وثلاثون والثلاث بعن الالعن مسيحى بالمطابق مائتان واربعين شمانية بعن لالنائج السيطرح مفتاح الاسرار فارس مطوع من المراء فارس مطوع من المراء فارس مطوع من المراء في سنة شمانيه مأة وثلاثون السابعة بعن لا فن من جرة المحملة و مسيحى و فى سنة ما فالان الشار تحسين بين الالعن من جرة المعملية -

له افوس بوکمان حبارتوں سے معلمت اندوز ؛ جونے کے لئے و بی گرامرے واقفیت مزددی ہے ،اس کے بغیر ان کی دلیے ہے۔ اس کے بغیر ان کی دلیے سے معلا دریں ، و بی وال حفزات کی دلیے ہے۔ معلا دریں ، و بی وال حفزات کی تفریح کی ہے ہے ہے۔ ان کی تفریح کی ہے ہے ہے ہے۔ ان کی تفریح کی ہے ہے۔ ان میں بعینہ بلا تبصرہ حاصر ہیں ۱۲ تمقی

و مربیم است عمران اللق احصنت فرجها فنغ خنافیه من رومناً مجرسورة نساد کی آیت به

آیندا المسیح عنیی بن موییم وسول الله ویکلمته القاها الی مویم وروح منه ی

نقل کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ ،۔

بقب ان دونوں آیتوں کے فیصلہ کے مطابق مین تعدا کی رُوح میں قوضروری بات بوکہ وہ الوہر یہ کے درج میں بول ، کیونکہ خدا کی روح فعلے کم بہیں ہوسکتی، مگر جعزی میں کہتے ہیں کہ اس روح سے مرادی و دونوں آیتوں میں فرکور ہے جرشل فرشتہ ہو، مالا نکہ اس قول کا خشار محض لبغض وعدا دست ہے، کیونکہ من کے کم منہ و دوکری آیت یں مراود لفظ روحنا کی منہ مرتصل جو بہلی آیت میں ہے مرفی قاعدہ کے بوجب

له قوس زهلستان من بهارمرا ۱۰ تقی

فرشتی طون راج نہیں ہوئے تین ، بکہ اللہ کی طون راجے ہیں ہو کے ان اللہ ہم کہتے ہیں کہ اس پرچند وجوہ سے اشکال ہے ، اق ل توہم بیہ معلوم کر کے اُن کی معلومات سے استعفادہ کرنا چلہتے ہیں کہ وہ کونساصر نی قاعدہ ہے جس کے مطابق دونوں منیری فرسٹ تھ کی طوف راجع نہیں ہوسکتیں ، بلکہ فدا کی طوف ہوں گی ہم نے تو کم اذکم ایسا کو تی صرفی قاعدہ نہیں د بجھا ، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فاصل محترم کو بیجی معلوم نہیں کہ علم صرف کو نساعلم ہی ؟ ادر اس میں کن جسسے دول سے بحث کی جائے ہے ؟ محض اس کا مرش لیا ہے ، اور یہاں اس سے اس کا ذکر کر دیا تاکہ جہلا رہے جس کہ یہ تحض عربی علوم کا مام سکا ہے ، اور یہاں اس سے اس کا ذکر کر دیا تاکہ جہلا رہے جس کہ یہ تحض عربی علوم کا مام سکا

دوسرے سی ہمی معترعالم نے یہ دعوی نہیں کیا کہ آیت نثر بھے بالایں توج سے معداق جرسنی ہیں ہے معترعالم نے یہ دعوی نہیں کیا کہ آیت نثر بھے بالایں توج سے معداق جبرسنی ہیں ہیدا بہتان ہے جس کا منسٹار محصٰ عداوت و منجن ہے ، ۔ تیسرے سورة نسآرکی آیت ہول ہے ، ۔

يَا آَهُلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُو إِنْ دِيُنِكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا اللهِ الْكُنِّ إنتَما الْمَسِيْحُ عِنْسَى ابْنَ مَرْتِيمَ رَسُولُ اللهِ وَكِلَّ تَعُولُوا مَلْكَةُ الْفَاهَ اللهُ مَرْتِكُم وَرُوحُ مِنْدُهُ اللّهُ اللهُ وَرَسُولِهِ وَلَا تَعْوُلُوا مُلاَتَةٌ الْبَهُوا المَيْلِ تَكُمُ النَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاحِلُ شَمْعَا مَهُ أَنْ يُكُونُ لَهُ وَلَلْ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآمُ مِن وَكَفِي اللهُ وَكِيدٌ فَيْ

ترجہ ،۔ آے ابن کتاب ائم اپنے دین میں غلونہ کرد ، اور مست کہوالٹر پر گھری باست ، بلا شبہ مسیح عینی بن مربم اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ بن ہیں، جس کوانشدنے مربم پر

له كلة بوف كامطلب يه وكدوه صرف المدك كلدكن سيدا بوت سق ، أن كي بدا تشي والتمولة أنا

انقایی ہے، اوراس کروج ہیں، پس تم اندا دراس کے رسول پرایان الاؤ ، اور
مت کو کو راللہ کی بی باز آؤ ، اوراس بات کو الوج تھا اے سے بہترہے ، اللہ
توا کی معبود ہے ، وہ اس بات ہے کی اس کا کوئی لا کا ہو، آسان زی
میں جو کھ ہے وہ اس کا تو ہے ، اور اللہ کا رساز ہونے کے اعتبار سے کا فی ہے یہ
اس آیت میں دروح منص قبل یہ الفاظ فریا ہے گئے ہیں یا اھل ا ککتا ب لا
تفلوا فی دینکھ ولا تفول اعلی اداللہ اللہ اللہ تا ہے ہی الفاظ عیسائیوں کو مسیح کے بارہ
غلونہ کرو، اور اللہ برح بات کے سواکوئی بات نہ کہوی یہ الفاظ عیسائیوں کو مسیح کے بارہ
میں اعتقادی فلور طلامت کر ہے ہیں،

بهراس کے بعد یہ ارشاد ہے : "اور مت کموکر واللہ ، تین بن ، باز اکھا اوراس بات کو ما فوج تھا ہے لئے بہتر ہے یہ یہ الفاظ آن کو شلیت کا عقیدہ رکھنے اور سینے کوندا کا بیٹا سمجنے پرملامت کرہے بیں ، قرآن کریم نے اسی عقیدہ پرمتحد دمقا مات پر ہامت

مبلاشہدہ لوگ کا فرہونگے جفول نے سماکہ الشدیمن میں کا تیمراہتے ہ اور

مَا الْمُسِيَّةُ بْنَ مَوْتِهِ الْآرَسُوُلُ والدَهِ فَيْ مَنْسِينَ مِنْ سَحَ بن مرميعُ مَّرا كِالدول"

ربتید خود الم بری اسباب کاکوئی و خل دختما بی کریم و دول کرحضرت بیستان الم کی پیدائش می کورشد بر استدال کی بدائش می براستدال کی بر استدال کا بر است می برای کا بر است می برای کا بر است داخی بر استدال می اس سند بر بر می می می کار استدال می اس سند بر بر می می می کار استدال می اس سند بر بر می می می داخی بر استدال می اس سند بر بر می می می کار استدال می است می می داخی بر است داخی بر استدال می است می می می کار است می می کار است می داخی بر استدال می است می می کار است کار ا

ابیم اس کا فیصلہ ناظرین پر حجور تے بان کہ پادری صاحب قوا مدتعنیر کے کس قد امرا ورمتجر بیں ادران کی باریک بین کتنی لاجواب ب ؟ مصنف کی مرا وادرمقصود کو کس خوبی سادا کرتے ہیں ، ادرمعنا بین کے تسلسل کو کس طرح بلح فار کھتے ہیں ، گذششد اور آمندہ اقوال میں باہمی رابط و تعلق کی کس قدرر عایت فریاتے ہیں ؛ گریم کو اس کا بڑائت انسوس ہے کہ ایسے عدیم النظیراد ریکتا ہے روزگار عالم ادر بے مشن مفتر نے عبر بنیق دجد یہ انسوس ہے کہ ایسے عدیم النظیراد ریکتا ہے روزگار عالم ادر بے مشن مفتر نے عبر بنیق دجد یہ کی کوئی ایسی تفییر نہ تھی جو اس قیم کی افو کھی ادر عجیب دغریب تحقیقات پر ساوی ہوئی ، اس سے ایک توب فائدہ ہوتا کہ عیسائیوں کے یہاں یہ ایک یادگار جیز ہوتی ، دوسسر سے عبد عین دعبد حدید کی وہ بار کیاں جو آج تک منظر عام پر مذا سے تعین دہ حدید کی وہ بار کیاں جو آج تک منظر عام پر مذا سے تعین دہ حدید کی وہ بار کیاں جو آج تک منظر عام پر مذا سے تعین دہ حدید کی وہ بار کیاں جو آج تک منظر عام پر مذا سے تعین دہ حدید کی وہ بار کیاں جو آج تک منظر عام پر مذا سے تعین دہ حدید کی وہ بار کیاں جو آج تک منظر عام پر مذا سے تعین دہ حدید کی وہ بار کیاں جو آج تک منظر عام پر مذا سے تعین دہ حدید کی وہ بار کیاں جو آج تک منظر عام پر مذا سے تعین دہ دور منایاں ہو کر اسا منے آجا ہیں ،

سچی بات تویہ ہے کہ ایسا ہے مثل مفتر اگر ہدے خور د تا ال کے بعدیہ فیصلہ کرے کہ دو اور دو بانچ ہوتے ہیں، تواس کی بار یک بنی اور درستی رائے سے کچھ بھی بعید نہ ہوگا،
یہ بنونہ ہے پا درس صاحب کی قوتِ فہم کا اور اس سخریری و تقریری سرمایہ اور کج فہی کے بادجو دان کو اپنی ذات ہے اتنا حکون طن ہے کہ ان کے خیال میں آن کا مردی تر بمہ اور کوکیک تفسیر علی راسلام کے ترجوں اور اُن کی تفسیر دل کے مقابل میں قابل ترجے ہوں سے میں باس کے سوائجہ نہیں قابل ترجے ہوں سے میں باس کے سوائجہ نہیں ۔

چوشے اس کا یہ دعومیٰ کہ خداکی دوح خداے کم نہیں ہوسے تی، مرد ودوباطل ہے، اس کے کہ خدا تعالی نے سورہ سجدہ میں آدم علیہ اسسالا م کے حق میں فرہ ایا ہے :۔ منتم سکو الله قد نفئخ فیشید مین سین میراس کو درست ادر سکل کیا اور دعوجہ، این روح اس میں میونک دی " اورسورة جراورسوره مس می میں ان کے حق میں نول کہا ،۔

م درجب میں کے درست کرلوں اوران یں این روح میونک دوں تو تم اس کھے لئے سجدہ کرنے ہوئے گردیڈ نا «

ذَاذَ استَّوْسُتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ زُوْمِيْ فَقَعُوْ الْهُ سَاحِرِيْنَ

اسيرج تعالى شانئ في آدم ك نفس اطعة برايى رُوح كالطلاق كياب، اورسورة

رئیم می جبرتیل کے حق میں یہ الفاظ فر مائے :۔

كَارْسَلْنَا إِلَيْمَا روحنا فَتَسَتَّلَ الْهِي بِم نِي اس ديبي مريم ، كى طون بعجا این روح کوسو ده اس کستانوراآدی بکناابروا ع

لَهَا بَشَرُ اسَوِيًا .

یہاں پر لفظ ہماری رُوح سے مراد جرس میں ، کتاب حزقیال کے باب، سا آیت مه بیں ان ہزار وں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے جن کوخدانے حز قبال کے معجزہ زنده كرديا تقا، خدا تعالى كاارشاد اس طرح نذكور ہے ته ادر میں اپنی روح سم می دالونگا اس بی بھی خدانے انسان کے نفس ا کھنٹے پر لفظ اینی روح سکا اطلاق کیا ہے،جس سے پادری صاحب کی تعین سے مطابق لازم آے گاکہ کتاب حز قیال سے فیصلہ کے مطابق مزارون انسان مجی معبود بول ، اور قرآنی فیصله کی بنار پر جبر تیان و آدم میم معبود مون ، المذاسي بات يرب كه وروح من من ثروح "مراد نعش ناطقتى ب اور مضاف محذوقت ہے دلین ذوروح مند (جلالین میں ایساہی لکھاہے) اس میں

> العسنفس ناطقة فلاسفك اصطلاح ب، انسان كي جان كوكيت بي ١٢ سله یعن آندگی جانب سے رُوح والا \* ۱۰

انتات نوی به اور بیمنادی بن کهاگیا ہے کہ (دودج) ای ذودوج (منع) دصدومنه لا بتوسط با عجری مجری الاصل والمادة) مینی ایسی رقح والا ہواس سے بغیری مادہ اوراصل کے صادر ہوئی ؟

اورچ نکه یه پادری صاحب کی ہنایت بچکانه عبارت تھی ، اور بعض فعنلاء کے جدید اعتراض کرنے پر پادری صاحب اس کی خرابی اورعیب پر مطلع ہوئ ، اس لئے جدید نسخه مطبوع برششاء بین اس کو بدل ڈالا، اور ایک و وسری فریب آمیز عبارت ہتمال کی جس کونفل کر کے بیں نے اپنی کی ب ازالة الشکوک میں اس کا درکیا ہے ، بجومت کی جس کونفل کر کے بیں نے اپنی کی ب ازالة الشکوک میں اس کا درکیا ہے ، بجومت جایاں دیکے لیں ، ہم اس موقع پر درقصے جو پا دری صاحب کی حکایت کے مناسب پی ذکر کرتے ہیں ، ۔

إلى مَرْدِيمَ وَدُوحٌ مِنْكُ،

کے گاکہ یہ الفاظ ہا ہے دین کی تعدیق اور ذہب اسلام کی تردید کر دہ ہیں،
اس لئے کہ اس میں یہ اعرّاف پا یا جا تاہے کہ عینی علیہ اسلام ایسی دوح ہیں جو نداکا جرد وَا اتفاق سے اس موقع برعلی بن حسین واقد مصنعت کتاب النظیر موجود ہے ، انھوں کے جواب دیا کہ خوانے اس قسم کے الفاظ ساری مخلوق کے حق میں استعمال کے ہیں مسشلا ،۔
عرف تعدید تاہد کے خوات و تعابی اگر دوم نے بندہ کے معن ہمی آب اگر دوم نے بندہ کے مطابق معن اس کے جرمزو کے مطابق معن اس کے جرمزو کے مطابق معن اس کے جرمزو کے مطابق میں ہوں گے، تولاء میں تو جرید عالی خلاق خداہے ، اس موقع پر پاوری نے انسانی میں ہوں گے، تولاء میں تعالیہ اس موقع پر پاوری نے انسانی میلوق خداہے ، اس موقع پر پاوری نے انسانی میں ہوں گے موالیا اورا مان ہے آیا۔

الدِّحِيْدِ اس مِن بَمِن ام استعال كَ عَلَى إِن جَوْمَنْلِتْ بِرِدَال مِن الكِ الْمِن الكِ الْمِن فَي الْمِنْ وَرَاجِوابِ وَ يَا كُرَمَ مِنْ عُودِ كُواس كا يا مِنْدَبِنَا وَ يا كُوسَتَ مَالْنَ عَدَا وَسِ كَ وَجُورِ مِهِ

 استدلال کرد، ان سات خداو سکاد جود سوره مومن کے شرع بین اس طرح اباب ہے ا۔

خد قد ، قانونی اکھے قاب مین ادفتہ العین نیز القولیہ عافی اللّا نیب و قابیل القولیہ میں اللّا نیب و قابیل القولیہ میں اللّا نیب المح کا کہ سیس اللّا نیب المح کا کہ سیس اللّا نیب اللّا کہ سیس اللّا ہے سیس اللّا اللّا ہے سیس الله اللّا ہے سیس الله اللّا ہے سیس الله الله مسلسل بیان ہے گئے ہیں ، سیرہ خداوں کے دجود کو تسلیم کرد،

ہوگا کہ کہ سیسل بیان ہے گئے ہیں ، سیرہ خداوں کے دجود کو تسلیم کرد،

ہماس کیا اس بیان سے آپ کو پاوری صاحب کے ۳ اوال سے واقیل کریں گئے ،

ہماس کتاب کے اکبر مقامات ہراس کے چیدہ چیدہ ووسرے اوال نقل کریں گئے ،

اب ہم باودی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے جواقوال ان کے نقل کے بیس کیا اُن کے میش نظر مجہ کو خودان کی عادت کے مطابق یہ کہنا جائز ہے کہ ٹیر موا دہ ہی کہ و کئی بہنسیا و نہیں واضح طور ہر پاوری صاحب کے قلت علم اور باریک ہیں منہونے ہر کوئی بہنسیا و نہیں واضح طور ہر پاوری صاحب کے قلت علم اور باریک ہیں منہونے ہر ولالت کردہ ہے ، اس لئے کہ اگران ہی ذرا بھی باریک بین اور علم کی شد کیا ہوتی تو وہ ہی ولالت کردہ ہم ہی اور علم کی شد کیا ہوتی تو وہ ہی والی می فرا ہمی باریک بین اور علم کی شد کیا ہوتی تو وہ ہی والی تو وہ ہی وہ وہ ہمی والی می فرائی ہوتی تو وہ ہی وہ وہ ہوتی تو وہ ہیں وہ وہ ہوتی تو وہ ہی وہ وہ ہوتی تو وہ ہی وہ وہ ہوتی تو وہ ہیں وہ میں اس کے کہ کی تی تو وہ ہوتی تو وہ ہیں وہ کیا کہ کوئی تو وہ ہوتی تو وہ ت

دوری توری فرق بانا مزری موگاکه بادری تصابی کو توری با بازی کاگرانی بین محالی کام می بینی بین قال ایسی بینی کار کار نوی با السیمی بینی کار کار نامی بال قال ایسی بینی کار کار نامی بال قال ایسی بینی کار کار نامی بال قال ایسی بازی با بینی موروت می ایسا کم نامی با با تا بینی موروت می بینی موروت می بینی موروت می ایسا کم نامی با با تا بینی موروت می با دری صاحب کو این حال پر نظر کرے اعراف من کرنا پڑے گا کہ یہ جواب میزان المق اور مفت آج الاسراد اور حل الاشکال وغیرہ کے بادہ میں شائی اور کا نی جواب ہے میکو کہ اس کار میکورہ صورت میں ایسا ہی بھی جا اس کا میکن والے نے کمیا خوب کہا ہے بیت میکن کار میکر میں ساتھ کا کہ یہ جواب میک کہنا خوب کہا ہے بیت میکن کار وہ در وازہ مت کمول جس کے بند کرنے سے مجھ کو جیب لائی ہو، اور وہ تیر میت بار

ات برگزنبیں کہ سے تھے ، یا میرمجد کو ایسا کسا جا ترنبیں ہے ؟

جس سے واپس لوٹا نے سے قوعا جز ہو یا

اس ساتوی امریں ہو کچے یں نے ذکر کیا ہے اس کا مقصدہ کی یہ ہے کہ ہو بھی ہری عبارت اس کتاب کا ہواب دینے کا ارادہ کرے اس سے یہ توقع ہوجائے کہ پہلے میری عبارت کو نقل کرے گا ہم ہو توجہ اور اس کے دونوں کے کلام کا اصاطہ کرسکیں، اور اگر تعلویل کا اندلیشہ ہو توجہ ابواب ہیں سے کسی ایک کے ہواب ہر اس کے اس مقصد میں اکتفاد کرے ، اور جواب دینے میں اُن باتوں کو بھی ملحوظ دیکھے جو میں نے اس مقصد میں اُن کا دول کی ہیں، اور علما ر پر واسٹنٹ فریب کا رول کی راہ شاخت یا رکرے، کیونکم میطراقیم انصاف کی راہ سے دورا ورح سے بعید ہے ،

ادراگر پاردی فنڈرصاحب میری اس کتاب کے بواب کا ارادہ کریں توان سے بھے کومعت دمہیں بیان کردہ امور کے بھاظ د کھنے کی اس طرح امیدکرناچا ہوجی ہی دوسسردں سے توقع ہے ،

اورایک مزید بات کی بمی توقع رکھتا ہوں، وہ بیکہ پہلے اپنے کلام میں اُن ا ہو اوال کی قوجیہ کریں ، تاکد اُن کی قوجیات میری قوجیات کے لئے معیار بن سکیس جو میں جواب ابواب میں ذکر کروں گا، میراخیال تو ایساہی ہے کہ انشار اللہ وہ نوگرجانبیں کھے میں ہو اوراگرجواب کہ میراخیال تو ایساہی تو بھی امور مذکورہ کی بقیب نامیا بیت نہیں کرنیکے اور کر دراور لو دے بہلے نبائیں گے ، ان کا جواب ہمی کچواس تسم کا ہوگا کہ میرے اورال میں ہے جن میں کچھ کہنے کی گھڑا تش نیکے ، اور قوی قوال

د ﴿ إِلَى الْفَاظِيرِينَ ۗ لِا تَعْفِي بِاللَّهِ يعِيدِكُ سَدِينَ ولامرْم سهدا يعجزك رده " "

کی طرف کھر میں اسٹارہ نہیں کریں گئے ، ندا قراد کے ساتھ ندا بھار کے طور پر ،البتہ عوام کو دھوکہ میں ڈوالنے کے لئے یہ باطل دعویٰ صرود کریں سے کہ اس کا باقی کلام بھی اس کا منو ندہ ہے ، اور شایدان کے روکا کل جم اس مد تک نہیں بہونچ سے گاکداس کا دون میری کتا ہ کے ہرجز دکا مقابل ہو سے ،اس لئے میں بیٹ گل میے دیتا ہوں کہ اگرامغون ایسا کہا تو یہ اُن کی شکست کی دلیل ہوگی ،

کوکنب کے واوں کے بائے ہیں ایس نے جن علمار اور کتابوں کے نام نقل کئے ہیں وہ ان انگریزی کتابوں سے لئے ہیں جو جھ کک بہوریخ سختی ہیں، یا بھر فرقۃ پر دٹسٹنٹ کے ترجوں سے، یا آن کے فارس ، عربی یا اردو کے دسائل سے، اور ناموں کی گربڑو کو کم مالات سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے ، جیسا کہ ان کی کتابوں کے ناظرین سے یہ بات مختی نہیں ہے، ابندا آگر کوئی کہی نام کو دو مری زبان ہیں مشہور نام کے مخالفت پائیں تواس سلسلہ میں میری عیب جوئی نہ فرمائیں ،



پېلاباب

بالرائيل كراء

\_\_\_\_ائبل کی کتابیں اوراُن کا درجۂ استناد \_\_\_\_اُن کے باہمی جہتلا فات \_\_\_\_اُن کی فحق غلطیاں

مكرمنينا بيرج تميز اوتمياح بايد دادون نه رکھ کیے ہمے۔ ان بی کولیے دلیال نادلی نہیں تھے ہے ( النجم)

بالباول

عهد قدیم دست دیدگی کست ابین بهافصل پهلی فصل

كتابول كے نام اوران كى تعداد

عیسانی حضرات ان کتابوں کی در قسیس کرتے ہیں، ایک وہ کتابیں جن کی نسبت ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اُک ہو میں بیات ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اُک بینسیسروں کے واسطہ سے ہما ہے پاس بینی ہیں، جو میں کا لیسے کا دعویٰ ہے کہ یہ اُک بینسیسروں کے واسطہ سے ہما ہے پاس بینی ہیں، جو میں کا لیسے کا دریکھے ہیں،

دوسری وہ کتابیں جن کی نسبست وہ دعوی کونے بین کرعینی علیہ السلام کے بعد الہام کے ذریعہ بی کئی بیں ، بہلی تیم کی کتا ہوں کے مجوعہ کو عبد علیق اور دوسری تیم کے موعہ کو عبد علیق اور دوسری تیم کے موعہ کو عبد علیق اور دونوں عمدوں کے مجوعہ کا نام باشیل دیمتے ہیں، یہ یونانی معنظ ہے جس کے معنی کتاب کے ہیں،

اددى رجديدكوس نياع دنامة

Old Testoment

ئە بىل كەيراناجىدامە

بخين ١٠ تق كل Bible

New Testament

ك يدىدظ ميتن كرمسروادد فأرك سكون كرسا توسيفر عصص كرمعن عربى زبان من صحيفداورك كي آتي م کے اردوتر میں اس کا نام بیدائش نے اورا گریزی میں Genesis ہے، اس میں زین وآسان ک تخلیق سے کے کرمینرت آوم ، صغرت نورج ما حزت ابرا ہیم احضرت اکلی م ، ادر معنرت یوست علیم السایم کے زبان کی آبیج ہو، اور میر<del>حسنوت و سعت علیان او</del>م کی دفات پرختم ہوگئی ہو، اس کے ، م باب میں ۱۲ ت الددوس اس کا نام ورج "ای ب ادرا مریزی س اس مي حضرت موسمع علياتساً) کی پیوانش سے سے کران کی دعوتِ اسلام، فرحون کے فرق اندکو وسینا پراستہ سے مکامی کے واقعام اور آور آ سے ایمکام فرکودیں اور یہ بی امراتیل مے صحالت سینیا پر فصر ذن ہونے سے وا تعالت برختم پوکھیاہے ، اسے فریخ است كية بن كداس بن الرائيل كے مقر كلنے كا داقعہ مذكوري، اس من الا باب بن ال معه اردویس می اس کا نام احبار ای ب، ادرام کریزی می Leviticus وہ اسکام خرکوریں ج بنی امرائیل مے موات سیستا بی خیرزی ہونے کے وومان امنیں بیتے میچے، اسی مہوائی ها الساردوين كني محتران ادرالكريزي بي Numbers اس می بی اسسراتیل کی مردم شامک میکران کے کنعال جانے سے پہلے تک کے احوال اور دہ امکام خرکوریں جو <del>حفزت موسیٰ</del> علیانسلام كودريات اددن ك كما لك وي كية اس كاكل إب ٣١ بي ١١ لمنه لت اردومي بني ستفنار ادراج كريزي مي كباجآآي Deuteronomy الداس میں وہ احکام اور واقعات خرکور بی جو محنی سے بعد صنرت موسی علیه السلام کی وفات کھ بین آے ، اس کے کل ۲۴ باب بی ۱۲

# د۲) کتاب بوشع بن نون در) متاب العضاة د ۸ مرتاب داعوت د۹) سِعب معرف د ۱ مرتاب داعوت د۹) سِعب معرف د ۱ مرتاب د د ا

اله اس کانام اردوتر جرمی کینوع ادر انگریزی میں Joshua دکھا گیاہے، بے صنوت ہوئے ہیں ان کی دفات کے بعد بنی اسرآبل میں ان کی دفات کے بعد بنی اسرآبل کے بیٹر پروت ادر بنی اسرائیل کوئیکر حمالقہ سے جہاد کیا اجس میں میں تھیا ہیں ہوت اس کتاب میں آن کے واقعہ ان کی دفات کے مرقوم ہیں، اس میں ۲۲ با ہوں ۱۲

کله اس اردو می بیخ قعنا ق اور انگریزی می استان کا استان کی بیاب اسی صفرت اوشی علیدال اسلام کی وفات سے بعد بن اسرائیل کی مالیت زار کی تفسیل بیان کی بی به بس می ان کا کوئی بادشا شدی بار بارا اند تعانی آن پر کوئی احبی بادشاه مفت رکروی باوی کی بنار پر بارا اند تعانی آن پر کوئی احبی بادشاه مفت رکروی بوان کا کوئی از بر بارا اند تعانی اس معید بست نجات خلاکر از به مرب ده فعراس تو به د فر باد کرتے تو آن کے لئے کوئی قائد بھی جا با ان برواکنیس اس معید بست نجات دلاتا ، گروه مجر برکاریاں کرتے اور کوئی اور بادشاه آن پرسته ابوجاتا، اور چکد آس زمان می جوقا تربوتا اس می باد تا می تعناق ہے ، اور اس زمان کوقا منیول کا زماد کہتے ہیں ، اس لئے اس کتاب کا نام قعناق ہے ، اور اس میں ۱۲ باب میں ۱۲

ملی اس کا نام ارود میں آروت اور انگریزی میں Ruth چاہ اس میں صفرت داؤد علیا اس کا اور انتوبید کی دالدہ جناب را توت کے احوال خرکور میں ہجر ایک موالی خاتون تقیل ، ہجر بیست اللم میں آگئی اور دہاں بو توسی شادی کی بین سے توبید ان سے سخوت داؤد آبیدا ہوئے ، اس میں ہم باب ہیں اور دہاں بو توسی شادی کی بین سے توبید ان سے سخوت داؤد آبیدا ہوئے ، اس میں ہم باب ہیں اور میں اس کا نام اردومی شمونیل ما اور میں اور مین اور میں ا

م اس تابیں طاقت کی وفات کے بعد معنرت واقد علیدائسلام کی مکومت اور طاقت کے بیٹوں سے اس کی برائی روائی کے اور اس میں ۱۲ باب یم ۱۲

لله اے اردوی سلاطین اور انگریزی میں دور کا نام دیا گلیاہے، اور اس میں حصرت واقد ملی اسلام کے بڑھا ہے ، وفات ، حضرت سلیان طیہ اسلام کی تخت نشینی ، اُن کے دَورِ مکومت ، انکی وفات اور ان کے بعد آن کے بیٹوں کے احوال، شاہ اخی آب کی دفات تک مرکزی ہونموت آمیاس معیار اسلام کاذکر بھی اس میں آیا ہے، اس کے کل ۲۲ باب ہیں ۱۱ ت

#### 

ان اس میں افق اب کی و فات سے صدقیا وکی سلطنت کک کے احوال مرقوم ہیں ، اس میں حمارت الکیسس علیہ السلام! در صفرت البیع علیہ السلام کے احوال بھی آگئے ہیں ، اس کے کمل و ۲ باب ہیں ات کا اس کوار دویت توایخ "اورا محریزی ہیں کا اس کوار دویت توایخ "اورا محریزی ہیں کے دسترت البان علیہ السلام کے کا مخرو نسب ، حضرت داؤد و ا

سرت مرم مید مصام من من مرسرت بهان مید مسلم من مرد منب مسرت مرد منب مسرت مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مر تک بهالی حالات اور حضرت داو د علیه اسلام کی حکومت کے قدارے تفصیل حالات فرکور میں ، اور

ا اس مين ٢٩ ياب يس ١٠ تغي

سلہ اس میں حصرت سلیمان علیہ السلام کے دورِ حکومت اوران کے بعد مختلف بادست ہوں کے احوال سے است بادست ہوں کے احوال صدقیا و کست مرقوم ہیں، اور بنو کدنھر کے یردشتم پرجرِ معالی کرنے کا واقعہ آخر میں ذکر کیا گیا ہے اس کے کل ۳۹ باب ہیں ۱۲ نقی

کلے اس کا نام ارد دیں عور آر اور انگریزی میں توری اور تا کہ اس سے مراد حضرت عود مطلبہ اس کے اس سے مراد حضرت عود مطلبہ اس کا بین اس کتاب میں خسر و تعدید کرنا اور مجھ حضرت عود مطلبہ اسلام کا جلائی کا نبو کہ نقتر کے مطلبہ کے بعدیر وشکم کو دوبارہ تعمیر کرنا اور مجھ حضرت عود مطلبہ اسلام کا جلائی یہ نویوں کا نبول کے اور حضرت میں حضرت و کریا اور حضرت میں حضرت و کریا اور حضرت میں محضرت و کریا اور حضرت

جى عليهاالسلام كاذكر بمن آياب، اس بين كل ١٠ باب بن ١٠ ت

Artaxerxes

شروع ميں يه آز فخسستا

Nehemiali

۵ نمیاه

شاه فارس کے خادم سے ، جب اعلی بنوکدنعتر کے ہاتھوں بیت المقدس کے گرانے کی جرمی ہو یا دیا استارت کے کریر وشکم پہنچ ، اور دہاں حضرت عزیر علبہ السلام کے ساتھ مل کراس کی دو بارہ میر کی ، اس کتاب میں بیام واقعات مفصل ذکر کے گئے ہیں ، نیز اس میں جن تو گوں نے پروشکم کی تعمیر میں حصد لیا آن کے ام ذکور ہیں ، بیا واقعات تعریبًا سے میں میں پیش آت ، اس کتاب سے کمل میں بیس ، مسمد تعقی

(۱۷) كتاب ايوب (۱۸) زيور (۱۹) امثال شيمان (۲۰) كتاب الجامعه (۱۲) كتاب المجامعة (۱۲) كتاب المعان (۲۰) كتاب الم

له برکتاب حضرت الوب عليه اسلام Jols کي جانب خسوب بريجن کے صفر صبط كى تعربين مسترات نے بھى كى ہے، بھرميت سے مشرق مي ايك بشريون سے نام سے مقاء آپ وہاں پیداہوے، اور ویس آپ سے ساتھ آز کہشیں بیٹ آئیں، قرآن نے ان آز انشوں کی تفصیل نہیں بتائی، توراة بي كاكياب كراب كوجِلدى امراحن بوسمة سقع ،اس كتاب من ابني آزا كشون كي كمانى بن اوراس کا زیادہ حصہ حضرت ایوب کے تین دوستوں تیانی ، آلیفز ، سوخی بلود اور نعانی صنو فرکے رہے مکالموں پرمشتل ہے ، بہ بینوں دوست یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضرت آبوت پر یہ باہ تیں ان کی ک خطا سے سبب آئی میں ،اور آپ انکار کرتے سے ، آخر میں اللہ تعالی کا فیصلہ مذکورہے ،اس کتاب میں ۱۲ باب میں ، اور بیاسی شاعری اوراد بیت کے اعتبارے بہت بلند مجی جاتی ہے ۱۲ سی که اسعوبی می سفرمزامیر می کهاجاتاب ، اور ایگریزی می اس کانام ہے، یہ اس کتاب کی موت شکل ہے جس سے باسے میں قرآن نے فرا یاہے کہ"ہم نے واد وکو زبورعطاکی" یزیاده ترحدوثنارا درنصیحت کے نغات پمشتل ہے ،اس میں ۵۰ الغے (مزامیر) یو ۱۲ مله اسے اردوی امثال ا در انگریزی میں Broverbs كيتي بير المثال اور محمتوں کا مجوعت کے ،اورنصران مصرات کا دعوی ہے کہ اسے مصرت سلیمان علیہ اسلام نے مرتب فرمایا تھا،چنا پخرسسلاطین اقرل دسم۔ ۳۳) میں ہے کہ اس نے تین ہزادمثلیں کہی ہیں اس میں ابرا کله اسے آ چکل اردوین واعظ "اور الگریزی Eeclesiastes کیا جا آہے، كيتي كرحض وآورعليه اسلام سي ايك بين كا نام جامعه يا داعظ عقاء ادراس كتاب يساسى كى

نصیمتیں پرکوریں ، اس سے کل ۱۴ باب ہیں ۱۴

#### ر۲۳) كتاب اشعيار ر۳۳) كتاب ارمياه رسس مراتي ارمياري....

سله اس کانام ارد وین ایسیآه اور انگریزی ین isaiah به استان امروی ایسیآه استان از کرت به و صفرت استان کو آننده مالات کے بالے میں ہوت، یہ بیت کو تیاں ربی استان است

کے اردویں اس کا تام یر میا و اورانگریزی میں Jermiah ہے ، اوری

حسنرت آرمیا علیرالسلام ی طون نسوب ، جو صرت شعیا ی خلیف سخ ، اور پرسیاه اور صد قیاه کے زانہ یں بن اسسراینل ی براعالیوں کورو کئے کے لئے مبعوث ہوت سخے ، گرجب وہ بازیا کی قرآب کو بندید وجی علم ہوگیا، کہ اس قرم پر بخت نصر کاعذاب آنے والا ہے ، آپنے اس بات کو فاجسر فرا دیا ، اور آورا آنکے مطابات اضیں مشورہ دیا کہ دہ بابل کے بادشاہ کے اسمی بتھیار ڈال دیں ، گرقوم نے آپکو اور یہ بنوکہ نصر دہے بخت نقر بھی کہاجا گئے ، اوشاہ کر براکہ نصر دہے بخت نقر بھی کہاجا گئے ، نے براٹ کے براکہ کردیا، اور یہ شرفیست الاول اور یہ شرفیست الاول اور یہ شرفیست الاول کے مطابات آپ محمد تشرفیت لیگئے ، قرآن کرتم نے آو کا آئزی مرافیل قریم الاوا قد ذکر فرمایا ہی، وہ ایک قول کے مطابات آپ بی کا ہے ، کساب ارمیا ہیں مندرج بالاوا قعات ہی کاذکر ہے ، اور بنی امرائیل کو بواعالیوں سے دکا گیا ہے ، اس کے می ۱۹ ہاب بی ۱۹

Lamentations

سله اسے ارد ویٹ نوحہ ادراجمریزی یں

کہا گیاہے، بخت نفتر کے ملے بعد جب پر دستہ آجاہ ہوگیا اور بنی امرائیل پر سخت عذاب آیا، قوکسی نے بیر مرشے اور نوسے کہ ہیں، جن کو تصاری نے حضرت ادمیا علیہ انسالام کی طرف شوب سمیا ہے ، اس میں کل ۵ باب ہیں ۱۲ گفی

#### ده٧) كتاب حزقيال (٢٧) كتاب وانيال (٧٤) كتاب بوشع (٨٧) تناب يوايل (٢٩) كتاب و

سله اس کا ام اردویس محسن قی ایل اور انگریزی پی قدرت یصنوت مزقیل علیه اسلام کی طرف منسوب ، رجن کا تعارف یکی گذرجکاب اوراس می آن کی زائی الشد کا دمبینه ) کلام بیان کی اکمیا ہے ، جو پینے کو تیوں اور تعیموں پڑشتمل ہے ۱۳ ت

سله اس کانام ارددی بوسن اوراکمریزی می المحدد اوراکمریزی می المحدد اورات کی روایت کے مطابق یہ بوسن بن بری بنی پی داسلام کتب میں ان کادکر بیں بنی بل با بو ببودا اسکے بادشاہ عزیا و ، یونا می اورحز قیا و کے زیافوں دفیں صدی قبل سے ، میں ہے بیں ،اس زیادی بریکام اُن پر نازل بواجس میں زیادہ تر بن اسرائیل کی بدا عالیوں پرتیمیہ دتو بخ ، توب کی ترخیب اور نیکی بری اور می در می ترخیب اور نیکی اور می در می ترخیب اور نیکی مات کے اجرکا ذکر ہے ، اور می ذکر زیادہ تر تمثیلات اور موز میں بیان کیا گیا ہے ، اس کے محاواب بی مات کے اجرکا ذکر ہے ، اور و در میں بی اس کانام پولیل اور انگریزی اور اس بین بابوں پر مشتل کانام پولیل اور اگریزی اور اس بین بابوں پر مشتل کانام پولیل اور اگریزی اور اس بین بابوں پر مشتل کان بین ان پر ازل شدہ کلام مذکور ہے ، جس میں ور است بنی بیں ، اور اس بین بابوں پر مشتل کانام بین ان پر ازل شدہ کلام مذکور ہے ، جس میں ور اس بین بابوں پر مشتل کانام بین ان پر ازل شدہ کلام مذکور ہے ، جس میں

ذکرسسلاملین دوم ۱۵۱: ۲۹) غی ہے ۱۳ تقی

مله عبدياً Obadiah يدام آيتون پرمشتل أيك مجود اساسيفه به جن بين المقول الله عبدياً الماسيفه به جن بين البول المسادي حضرت عبديا عليه السلام كاليك خوافي بين السرواد وم الله مكمتعلق المجديث كوريال كالمحديث و الله المسادي المعلق المحديث كوريث كوريث الله المسادي المعلق ال

سلا اس کا اردونام یوناه ادرایم ریزی Jonah به میرصنت یونس علیه اسلاً کی جانب خوش میراسلاً کی جانب خوش میرون کا کی جانب خوش میرون کی جانب بعوث ہونے کا داقعہ ذکر کیا گیا ہی ، جومسل نول سے یہال معروف قصتے قد اے مخلف ہے ۱۱

کلی اور سوائع کایل اور ان کے زبانہ اور سوائع کایل میں ان کے زبانہ اور سوائع کایل میں ان کے زبانہ اور سوائع کایل میراغ ہنیں گلا، اور ان کی کتاب میں جس کے تین باب ہیں ان کا ایک خواب فدکورہے، حسب میں بہنواکی تباہدی کی میں گلا، کا کہ کتی ہیں ادست

عدہ حبقوق Hahakkuk یہ بھی بھول تورات بنی ہیں اوران کا زمار بعث مشکوک ہو۔ تورات سے بھی اوران کا زمار بعث مشکوک ہو۔ تورات سے بہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنوکد نصر کے سملہ میرشلم سے قبل سے بہت متاب جفوق میں ان کا ایک خواب مذکورہے ،جس میں بنی اسسرائیل کو ان کی کیج اوائیوں پر تو بیخ اور حملہ بنوکد نصر کی بیٹ کوئی ہے اس کے ۳ یا۔ ہیں ۱۲

لے اردویمی صفیناہ ادر انگریزی Zephamah یہمی بقول تورات نبی ہی اور یہوں اور اس میصلے ذریعہ جو یہ بادل پر شمی امرائیل کو عذاب بنو کونصرے ڈرایا ۱۱ تقی

داس) مناه مجی دس کتاب زکریا دس کتاب ملاحیا، یه الاخیاب نیم علیه السلام سے تقریبًا ۲۰۷۰ سال قبل گذرے ہیں،

یه تنام ۸۳ کتابی جہور قدمامیعیین سے نز دیکے معمدا درمعتر توبلیم شدہ تحقیق البتہ بعد سامری منسرقہ سے نز دیک صرف ساست تابین سلم بی ، پانچ کتابیں دہ چھنرت تعیلی ملیہ ہم

له جي ، العن مقصوره كرسائق Hargai يدحضرت جي عليه لسلام كى طوف لمسوت،

جریجت نقرکے انتقوں پروشلم کی تباہی کے بعدشاہ قارس دارا

الم اللہ قامی ہیں مبعوث ہوت ہے، ادرا معوں نے پروشلم کی دد بارہ تعمیر کرنے پرقوم کو انتقارا، جیسا کہ کتا موزراً دہ ہا میں مذکور ہی، اس دد بابوں کے معیفہ میں پروشسلم کو د دبارہ تعمیر کرنے کی ترغیب ا دراس میں مکا دٹ ڈالنے دا اول کو تو رہے ہے اوراس

مله ذكرياه Zechariah يحضرت ذكر إعليه السلام كي طرف نسويك،

جوبقول تورات بروشلم کی تعمیری مصرت می علیدان آلام کے سامقیوں بی سے بخفی، اس کتاب بی ریادہ ترخواب مذکوریں ، جن میں اسرائیل کے مستقبل اور حصرت عینی علیدان آلام کی تشریف آور کی دیا دہ ترخواب مذکوریں ، جن میں ، اس میں سوا باب میں ۱۱ دواضح برکدی نیز زکر ایمایا سام نہیں پر جا کا دراضح برکدی نیز زکر ایمایا سام نہیں پر جا دکاری آباری

سے اس کا نام ادومیں لاکی Malachi ہے، پرحفرت کا خیا علیہ اس کی جا اس کا نام ادومیں لاکی اس کا نام ادومیں لوکی میں میں اس کتاب میں بنی امرائیل کی نامشکری اور حفزت علینی میں کی بیٹ کو کی اسٹ کری اور حفزت علینی میں کا بیٹ کو کی دہست ، اس کے مع باب ہیں ۱۲ ت

کاف سامری" یہودیوں کا ایک فرقہ ہور یہ فلطین کے شہرسام ہونے کے بعد دوبارہ نابلس کے نام سے مشہورہ ا، یہاں کے باشدے عام یہودیوں بنیادی مسوب جو تباہ ہونے کے بعد دوبارہ نابلس کے نام سے مشہورہ ا، یہاں کے باشدے عام یہودیوں بنیادی طور پر دواموریں اختلاف کرتے ہیں، ایک سیس کمتب کی تعداد، جیسا کہ مصنعت نے بیان فرایا ہے ، دوسے معادت کا وہ بنین دہ عام یہودیوں سے برخلاف برمشلم کے بھائے کوہ جریس پرعبادت کرتے ہیں ہوتا ہم کے جو نابلس کے جنوب ہیں ایک بہاڑہ ہے، ادر دہاں چسم صدی قبل سے میں منسی نے دجس کا ذکر عزرا دیا ہوتا ہیں ہے، ایک بہا تعمل سے میں منسی نے دجس کا ذکر عزرا دیا ہوتا ہوں ہے، ایک بہا تعمل سے میں منسی نے دجس کا ذکر عزرا

کی طرف منسوب ہیں، ادر کتاب یوشع بن نون اور کتاب القضاق، ان کی توربیت کانسخه ا

مین و می بین جن کی صحت میں اختلات ہے، کے بیمکل وسمتا بیں بیں د۔

عهر عتيق كى دُوسرى قسم

دا ، کما کم آستر دم ، کمانت باروخ دم ، کماب دانیال کا ایک جزد دم ، کمانت طوبها ده ، کمانت بیودمیت دم ، کمانت دانش

اے اردوی ورت تمی بو بخت نصر Esther کے یں اید ایک سپودی ورت تمی بو بخت نصر

کے حلہ کے بعد بابل جلادطن کے بلے والوں میں شامل تھی، ایران کے بادشاہ اخسویس Ahasucrus کے حلہ کے بعد بابل جلادطن کے کراس سے شادی کرلی اس کے دزیر آبان نے آستر کے باب مروکے سے ادامن ہوکرتا ہولا میں دیوں ہو تلم ڈھانے کا ارادہ کیا ، قواتستر نے بادشاہ کے دراید اس کو دکوایا یہی واقعہ اس کتاب میں مذکور ہے جو ، ایا ہوں پڑشتمل ہے ۱۱

کاہ تیہودیت اسلام اسلام یوری عورت کی طون شرب ہے ، جس نے اپنی بہادری سے اپنی قوم کوشاہ اسور کے مظالم سے رہائی دلوائی ، اس کا ایک مختصر واقعہ اس کتاب میں ذکور کو اسلام سے دہائی دلوائی ، اس کا ایک مختصر واقعہ اس کتاب میں کہتے ہیں اسے دائیش سیلیات Wisdom of Solomon میں کہتے ہیں کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہت

يه إكل كتاب امثال كي طرح بيد المقى

د مى كليسانى يندونصاح دمى كتاب المقابين الاول و مى كتاب المقابين التابي

## عهر حديد كى كتابس يكل بيس بي

ووكما بين من كي محت براتفاق من المين والما المجيلة عن والما المجيلة والمحيدة والمحي

یادا عظ ، بیمنتشدق مرکیے

**Ecclesiasticus** 

لك كليسانى ينده نصائح

ایک شخص سے این مروس کے ہوتے کی طرف فسوت ، اوراس میں این سروش کی کھے بھتیں درج ہیں ، اددادنی اعستسبارے اس کا بار بلندے ۱۲

سله مکایوں کی پہلی کماس ہو، اوراس میں ان کی بناوت کی سسر گذشت ہے ۱۱ ست سك مكابول كى دومرى كاب ين چندسالون كى تاييخ اور نهايت بيبوده تسمى روايات يى ، ان کمنا اوں میں ملاوہ میں بلا اور دومرا الیندیس تمین سجوں کا گیست، بعل اور از دیا اور منسی کی دعارہ بانخ کتابیں می ختلعت فيهي اودابني يوده كتابول كي مجوع كو" ايا كرفا کہا جا گاہے ،اورفرقہ **∧**pocrypha

برونسشنش امنيس الهامى تسيلم نهيس كرتا ١١ ت

سكه يه متى وارى كى وف خسوب وتعارف كرائة ويجية مدور ما الشير اوراس مي صرت مين كانسنام سافيكرون سارك كروا تعات دي ين مغنابست احكم بعي آرين اس ككل لب ۲۸ پل ۱۲ ست

هه يه مرض ديم اورقات بريش بي يرحفوت يسي مسع وارى بعاب بعاس دريجي ماشده مان كرشاگردين، ميساني صنوات كيته بين كراست ندريكا كليسا : منون شفيى قائم كيامتنا ، انعيل مشاسيمين مل كيا كيا مان كا بغيل سابقه اجيار كي بشارة ن سے متر مع بوتى ہے وصر ميسيع كى تشريب آورى دويتي اور صرّت بینی محروج آسان پرخم بوجاتی بوء اس میدا إسبای ما محریزی بیات Mark بهاجا مای لاہ وقا Luke اپن زمانی این بھی بھی بھی اس کے ساتھ ہے جیسا کہ رکھتیوں كام ود مود الما ودراعل ١١) عملم وقاب، تعريباست من استال بواران كي الجيل صرت مين ماليلا) کی پیدائمٹ کے واقعہ سے شریع ہوتی ہے، اورم م بابوں میں حریج آسمان تکے واقعات واحکام دیے ہیں مہلتی

رمم، ابخیل گیرحنا، ان چار دل کواناجیل اربعہ کے نام سے یا وکیا جاتا ہے، اور لفظ ابخیل نہی جارد کے ساتھ مخصوص ہے، اور کبھی کبھی مجازآ تمام جمد جدید کی کتابوں کے لئے بھی میاند تمام جمد جدید کی کتابوں کے لئے بھی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ معرب ہے، اصل یونانی لفظ انکلیون تھا، جس کے معن بشارت اور تعیام ہیں،

ره) كمان اعمال حواريين (١) پوتش كاخط ردميون كى جانب رى، پوتش كاخط

سان یوخ آرد مجیئے حاسشیہ میں ان کی انجیل میں حصرت بھیٹی علیہ انسانی مرجن کو ہاتبل میں ہوخا آ ان ان ان کہاہے) کی تشریعت آوری کے بعد مالات سے صرت عیبتی مسیح و دیے آسانی تک سے حالات و رہے ہیں ،اوراس کے ۲۱ ہاب ہیں ۱۲ سے ...

سله اردوی اس کانام رسولون کے اعال میں محضرت بیستی م کے بعد حواریبی کی کہتے ہیں کہ لوقائے اپنے شاگر دہشیفات کو بیر حیفہ فکساتھا، جس میں حضرت بیستی م کے بعد حواریبی کی کارگذاریاں ، بالحضوص آئی کے تبلیغی سفروں کا حال اس کے روا پہنچ تک رتبر پاسلامی فرکورہے ، اس میں ۱۸ باب ہیں ۱۲ ست ،

سله The Epistle of Paul to Romans کردیج ،اس خطش آس نے دوم کے باشندوب کوخطاب کیاہے ہو آجکل اللی کا دارانسلطنت ہے اور کردی ہی ہو آجکل اللی کا دارانسلطنت ہے اور دریا کے دریا ہے جی اس خطیس آت ہوری ہی تعداد دریا ہے جی اس کے فاصلہ پر دافع ہے ، پہاں بہودی ہی تعداد میں آب دیتے داعل ۲:۱۸) اس خطیس او لا تبسیر ہے ، پھرکا منات کا مقصد تعلیق او رعیسا تیوں کو برایات ہیں ، ۔ ۔

کی ہے جوہ ابواب پرسٹستل ہے ١١ ت

قورنینوس کی جانب (۸) دوشرا خط ابنی کی طرف (۹) پولس کا خط اغلا کمیر دالول کی طرف (۱۰) پولس کا خط انسسس دالول کی طرف (۱۱) پولس کا خط انسسس دالول کی طرف (۱۱) پولس کا خط فیالیسس دالول کی طرف (۱۱) پولس کا خط فیالیسس دالول کی طرف (۱۲) پولس کا خط فی المیسانس دالول کی خواهد رسی اس کا پیهلا خط تسالونیقی دالول کی جانب،

ا شروع کے ۱ الداب میں مختلف مذہبی ہدایات ہیں، مجرکلیساکی منظم سے متعلق کے باتیں ہیں، مجراب سے اخریک این تبشیری سفرسے متعلیٰ کھیٹس بندیاں ہیں اا مق " محلتیوں کے نام یکھنتیر Galatia ) Galatians مے باشندس سے نام ایک خط ہے، جوشمالی ایٹ یا سے کو چک میں ایک رومی صوبہ تھا، جس کا صدرمقا) انقره تقاءيها سي كليسا و سي ام يرفط تقريبًا ستصيع بن فكمنا كياسي، جبكه بونس كوبه خرطي تني كديهًا کے وکے کہی اور مذہبت متاثر ہوئیے ہیں ، اس خطیس اس نے اسمیس ارتدادے روکنے اور لینے زہب پر ٹابت قدم رکھنے کی کومیٹسٹ کہے ۱۲ ت سل نوس Ephesus ایت آن کومیک کا ایک اہم تجارتی شہرتھا، اور بیاں ڈوانا Diana کے نام سے ایک عظیم عبادت گاہ تھی ، پونس نے یمن سال کی تبلیغ سے ذریعہ سے اسے عیسایتست کا ایک اہم مرکز بنا دیا تھا، ( دیکھے اعال ۱۱،۱۹) ان کے نام نطیں جو ۱ بابوں بر مشتمل ہی، انھیں کچہ اخلاقی بدایات دی گئی ہیں ۱۴ کے باشندوں کے نام خطہ ، بوصوبة مقدونید کا ایک شهرتها، ادریه و رب کاپیلاشهریم . جهان بونس فراجمل کی تعلیم دی اور گرفتار مواد اعال ۱۵ ۱۰۰۰ اس خطیس انخارادرد دمسری اخلاتی بالیات بی ادراس بی مه اب بین ۱۴ ہے، یہ بی ا<u>بشیات</u> کو میک ایک ہے، اس کا نام ادودین کے تها،اس خطین سیحیت بران کی جمت افزائ اور برایجالیون سے بیجے کی ترغیب برا وراس بی بهرا برای برا برای اله "مقتلنيك" ( Thessalonica مقددنيه كا ايك شرو آسكل تركى من كر اس کے باشندوں کے نام پہلے تعامی اس نے قداکی بسندیدہ زندگی احدد ومسرے موصوعات برگفتگو

ر۱۱۷) بوس کا دوسرارشاله ای کا جانب ده ۱) بوس کا ببرنارشاله تیونای کی طون د ۱۱ ایکا دوسرارشاله ای کی طون د ۱۱ ای بوس کا جانب د د سرارشاله ایمی کی طوف د ۱۱ ای بوس کا دساله فیلیون کی د د سرارشاله ایمی کی طوف د ۱۱۷ بوس کا ببرناله د ۲۰۱ بوس کا بیما د د بیمی د برناله د د سری قسیم می موست می اختلاف ہے دیمی کی شات کا بیما د د بعد بیمی می د و سری قسیم می د و سری قسیم اور بعض جله بوستانه د اقل کے ۱۰۔

دا) برنس کارشالہ جو عبرانیوں کی جانب ہے۔۔۔۔۔۔

له استیمی کلین کانکیوں باکی بهت فزان اورا تکے طرز حمل شعبی میں تعلق میں تعلق میں ہوئی ہے اس کے گل ما باب ہی موتق سلی شیسیس کے ام Timothy یہ بیونس کا شاکر دا وربسی سفروں میں اس کا ساتھی تھا دا عال ۱۱، ۱،۲) و (۱،۱، ۱۹) بیس اس پراحتا دکر آنا دراؤگوں سے اس کی عزت کرایا تھا دا؛ کر نقیون انامیا دا فلیتون ۱۴، ۱،۲) اس میں عیادات وا خلاق سے متعلق بدایات ہیں ، ۵ باب ہیں ۱۴ ب

سلے اس میں بعض لوگوں کے مرتم ہونے کا ذکرہے ، اور تی تعبس کو تبلیغ سے متعلق ہدایات اور آخر زیانہ سے متعبلی ہیں ہو او بابوں پرسٹ تل ہے اوات

کله بلکس ۲۱۱۱ یمی پوتس کے سفرون میں اس کے ساتھ رہا ہے، وکلیتون ۱:۱۷)

پوتس اس سے بحبت کرتا متعا، ۲۷ کرنتمیون ۱۳:۳) پولس نے اسے کریتے شہر ۲۰۱۵ میں چوڑا تھا،

اکر وہ تبلیخ کرے ربلکس ان ۵) اس نظامی تبلیغ کے طویقے اور بشیوں کی صفات ذکوریس ۲۰ باب ہیں ۱۱ میں فلیون Philemon پولس کا ہمسفرا و رسائتی تھا، انعمش کو پولس نے اس کے

فاس بميع وقت يه خط لكماس ١١٠

ے اس می مختلف ندہی داخلاتی ہوایات ہیں اات شہ اس میں ہمی مختلف اخلاتی وخامی پالیتیں ہیں، عبرانیوں کا تعاد دن گذر چکا در سیعتے صفحہ ۱۵۱ کا ماسشے۔ ۱۱ تق

419 اظهارا مى جلداول باب ادّل (۲) بعلس كا دومرارشاله رس بوحنا كا دومرارشاله رس بيحنا كا يميرارشاله ره ) بيغو<del>ب</del> كارتماله دي بيوداكارساله ري مشابدات يوحنا، سمتایوں کی تحقیق کے لئے اس مے بعد نافلین کے لئے یہ جا تناصر دری ہے کہ مسلم یں پادشاہ تسطنطین سے سے سیسانی طب ایکالیک عظيم الشان اجماع شهر ماكتي مي بواء تاكمت كوك

سله اس برجوت ببول اوراستا دول سے متعلق بدایات اورستقبل کی محدیث وتیال بن اوت مله بيخط ايك خاتون كے نام يرجي كا نام معلوم نبيس بوسكا، اعداس مي ١١ آيتيں جي ١١ تعلق سلہ پینطائیس Gaius کے نام ہے، جو جنا کاشا کرد تھا، اس میں مورا آیتیں ہی ، اور زاده تریخاطب کی تعربیت اور بهت استرای به اتق

کا پر میقوب James بن پوسف نجارین ، جوبارد حواریول می سے نہیں . . . اور ادركتاب اعلى مي آب كالزكر كمترت آياب، آپ كوشهد كيا كميا ويادر وكرحوار مين مي سے ايك يعقوب بن زبری برستا کے بھائی چی دوبیاں مراونہیں، امنیں بھتوب الاکبر کہتے ہیں، اس عام خطیں امنوں مختلف احنال قى برايات دى **ين ا** 

Jude Thaddaeus میتوب کے ہمائی اور باوہ واراد ه عدواادر تداوي یں سے ایک میں، ان کا ذکر ہوسکا رمواد ۲۲) میں ہے ، اس خطیس جمر نے دعور رار وں سے احتاب اور دوسری غربی بدایتیں بیں الاور کر وہ بیودا جس نے بعول نصاری حضرت مینی کو گرفتاد کرایا مقالیہ ہی ده میودااسکربوتی ہے، او

لمنه يدا يك مكاشف جولبول نصاري بيسناكو جواعقا ، اوراس بن كرسي ونيان بن اس كا انحربزى تام ات Revelation

ی یا مستنطین اول Courantine 1 ہے، جس کے نام پر بیز لطیہ کو قسطنطانیہ كباحيا بكيونكه اس في لسنه ابنا إية تخت بنايا تغاء وفات سيستدع مي جوني ماست هه شهرانس اس شهر کامشورنام نیقیه Nicaca ، کوالدیهان بو میسایتون کی کونسل بوتی تنی لے میکاری

کتابول کے باہے میں مشورہ کے دریعہ کوئی بات محقق ہوجائے ، بڑی تحقیق اور مشورہ کے بعدان علمار نے یہ فیصلہ کیا کہ کتاب یہو دیت واجب ہے ہیں ہے عسلاوہ باتی سیابوں کو برستورمٹ کوک رکھا ، یہ بات اس مقدمہ سے خوب واضح ہوجاتی ہے جو جیر ہی ہے۔ اس کتاب یہ لکھا ہے ،

اس سے بعدا یک دوسری مجنس سکا ساز منعقد ہوتی جو آوڈ یے تنسیا کی مجلس کے نام سے مشہور ہے، اس مجلس کے علمار نے بھی پہلی مجلس کے علمار کا فیصلہ کتاب بیہودیت کی نسبست پرشت ارد کھا، اور اس فیصلہ میں اس پرسا دیجر سی بول کا امنا فہ کر کے اُن کو واجب السلیم قراد دیا ہے۔

ودمرے مشہور علماء ستے ، اس مجلس کے اداکین نے پہلی دو نوں مجانس کے فیصد لہ کو

Continage

برستوربر قرار رکھتے ہوت اس پرمزید حب ذیل کٹا بوں کا اضافہ کیا :۔۔

دا، كتكب دانش رس كتاب طوبياه رس كتاب بار فيخ دس كتاب كليساتي بندو نصایخ دهده مقابین کی دونول تنابی در ساتاب مشابدات پوسنا،

سراس جلسه كي مشركام في كاب ياروخ كو كتاب ارميا مكاتمة يباجز ومسرار دیا، اس منے کہ <del>باروخ علیہ انسسالام ارمیا ، علیہ انسالام کے</del> ناشب اورخلیفہ متعے ،اسی پُح

ان لوگوں نے اسار کتب کی فہرست میں کتاب باروخ کا نام علیدہ نہیں لکھا،

اس کے بعد تین مجلسیں منعقد ہوئیں، مجلس ٹرلو اور مجلس فلورنس اور مجلس ٹرنٹ ال مینول مجانس سے علمار نے میمی بہل کارینے کی مجنس کے فیصلہ کو قائم اور باتی رکھا، صرف آخری دومجلسوں نے کتاب باروخ کا الم مان کتابوں کی فہرست میں علی لک دیا،

ان مجانس کے منعقد ہونے کے بعدوہ تام کتا بیں جومشکوکہ جلی آتی تھیں سمت مسحیوں سمے نزد کی تسلیم شدہ مسسرار یا میں ،

ان اسلات کے فیصلول سے ان کتابوں کی یہ بوزیش سنطاری کے کہستور قائم رس، بهان مک که فرقهٔ پردششنگ نمودار ا ہوا، جفوں نے اپنے بزرگوں کے نیصلہ کے خلا

فرقة يروششنط كى بغاوست

سمتاب باروخ ممتاب طوبها مكتاب مبودييت بماج انش كاف كليها درمقابين كي دوازل متابوں سے باسے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب واجب الرّ دا در غیرسلّم ہیں ،

اس طرح اس سنرقد نے کتاب استر کے معض ابواب کی اسیست اسالات کے فیصلہ کور دکیا، اور بعض ابواب کے سلسلہ بن ان سے فیصلہ کوتسبم کیا، کیونکہ یہ کتاب سودا ہوا جہ برمشتل ہے جس سے شروع سے ۲ ابواہ اور بائے کی بین آ بیوں کے مہلت

انفون نے کہاکہ بدواجب لنہ کی اور باقی ہے ابواب واجب الرّدین، اس انکارادر دو

۱- پیمتایں اپن اعلی زبانی ارجالتی میں جبوئی ہیں، اور اس زبانیں ان زبانوں میں پیکتابی موجود ہی نہیں ہیں ،

۲- بیردی ان کمآبوں کو المامی تسلیم نبیں کرتے ،

م. تام میسایوں نے ان کابوں کو تسلیم نہیں کیا ،

م - جردم كمتلب كريمتاب وين مائل كى تقرير دا ثبات كے ليے كافى نبيل إلى .

ه - كلوس في تسريح كى يه كه يدك ين پر مى ماتى ين ليكن مرمقام بينين .

یں کہتاہوں کراس میں اس جانب اشارہ ہے کرتمام عیسائیوں نے اُن کوتسلیم

بس كميا. بين اس كا اوروليل بنرم كا ماك ايك بى بواء

۲۰ یوسی بیس نے تابیا ہے یا ہی تسرب کی ہے کہ یہ کتابی محرصت ہو پہنی ہی ہے ہے۔ مقابین کی دومری کتاب ،

طاحظ کیے دلیل عمر و و کو کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے اسسالا من اور ایشام کا ان کتا ہوں کے وا بہتہا ہم بزاروں اشخاص کا ان کتا ہوں کے وا بہتہا ہم بر فرق کی سرد و بان کا دعوی کیا کہ ہزاروں اشخاص کا ان کتا ہوں کے وا بہتہا ہم بوٹ فرانان کر اغلط مقا جن کی اصل اور ما خذ تا برید ہو پھے ہوں ، ان کے صرف تراجم بی بی ، اور جو بیبود یوں کے نز دیک محرف ہو جس بی بالخصوص مقابین کی دوسسری کتاب ، اب بتا ہے کہ ایسی حالت میں اپنے کسی مخالف کے حق میں اُن کے اجماع با اتفاق کا کہا اعتبار موسئتا ہے کہ اس کے بریکس فرقہ کی مقد مک والے آج کل ان کتابوں کو اپنے اسلام کی اتبارہ وسئتا ہے واس کے بریکس فرقہ کی مقد مک والے آج کل ان کتابوں کو اپنے اسلام کی اتبارہ وسئتا ہے واس کے بریکس فرقہ کی مقد مک والے آج کل ان کتابوں کو اپنے اسلام کی اتبارہ وسئتا ہے واس کے بریکس فرقہ کی مقد مک والے آج کل ان کتابوں کو اپنے اسلام کی اتبارہ وسئتا ہے واس کے بریکس فرقہ کی مقد مک والے آج کل ان کتابوں کو اپنے اسلام کی اتبارہ وسئتا ہے واس کے بریکس فرقہ کی مقد مک والے آج کل اتبارہ وسئتا ہے واس کے بریکس فرقہ کی مقد مک والے آج کل ان کتابوں کو اپنے آئے ہیں گول کے اسلام کی اتبارہ وسئتا ہے واسلام کی اتبارہ وسئتا ہے واسلام کی اتبارہ وسئتا ہو کہ کا کہا دو اسلام کی اتبارہ وسئتا ہے واسلام کی اتبارہ وسئتا ہو کہا کہ مالی کا کہا تا ہو کہا کہ کا کہا کہ کو بیا کہ کو کا کھوں کی انسان کا کا کھوں کی دو کر کھوں کی اتبارہ وسئتا ہو کہا کہ کو کہ کو بیابر و کو کی کو کو کی کو کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کس کی کو کھوں کی کا کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھ

### ان تنابون من سے کوئی مستنز ہیں

محسی مماب کے آسانی اور واجب لہ سیم ہونے کے لئے یہ بات نہایت مزدری ہما کہ پہلے تو بھوس اور پخیۃ ولیل سے یہ بات ٹابت ہوجائے کہ یہ ماب فلاں پنجیبر کے وہطہ سے کِھی محیّ، اس کے بعد ہا ہے پاس مند متعسل کے ساتھ بغیر کی بیٹی اور تغیر و تبدّل کے بہر پنجی ہے، اور کبی صعاحب الہام کی جانب محض کمان و دہم کی بہندیا و پرنسبت کرویتا اس بات کے لئے کانی نہیں کہ وہ نسوب الیہ کی تصنیعت کردہ ہے ۔

اس طرح اس سلسلد می کسی ایک یا چند فرق اکا محص دعوی کردینا کافی نهیں ہوسکتا، دیکھے کتاب المشاہرات اور کوین کی سفر صغیر، کتاب المعراج ، کتا الله سراح کتاب شفن اور کتاب الاقرار موسی علید السلام کی طون نسوب میں، اسی طسر حل سفررابع عورلد کا عزوائی جانب نسوب ہے، اور کتاب معراج اشعیار اور کتاب مشاہرات اشعیار ان کی جانب نسوب ہیں، اور ارمیار علید السلام کی مشہور کتا ہے علاوہ ایک دو سری کتاب ہے جوان کی جانب نسوب ہے، اور متحد د ملفوظات میں جو جقوق علید السلام کی مشہور کتاب ہے جوان کی جانب نسوب ہے، اور متحد د ملفوظات میں جو جقوق علید السلام کی طوف نسوب ہیں، اور بہت سی زبوری ہیں ہوسلیان الله الله کی طوف نسوب ہیں، اور بہت سی زبوری ہیں ہوسلیان الله الله کی طوف نسوب ہیں، اور جدجد یہ کی کتابوں میں سے علاوہ کتب خرکورہ کے کہ کتابی میں ہوستر سے متجاوز ہیں، اور عبدجد یہ کی کتابوں میں سے علاوہ کتب خرکورہ کے کہ کتابی میں ہوستر سے متجاوز ہیں، اور عبدجد یہ کی کتابوں میں سے علاوہ کتب خرکورہ کے کہ کتاب میں جوستر سے متجاوز ہیں، اور عبد جد یہ کی کتابوں کی اور رائن کے تابعین کی جانب منسوب ہیں،

اس زمانہ کے عیسانی مدعی میں کریہ تہام کتا ہیں من مخترت اور جبوٹ ہیں، آج اس دعویٰ پڑگریک کمنیسہ اور کینتولک دیر وٹسٹنٹ کے تہام کلیسامتین ہیں مای طرح

عزداً كى ميرى تاب جأن كى طرف منسوت ، كركي كركر بحرك خريك محريب كا جز دا ورمقدس و واجب التسليم ي، اور كيتيمولك ويرونسانت مرج ل كي نزديك من كوت حبوث ہے جس کی تغصیل آپ کوانشا رائٹرتہ باب میں ملے گی، اور پہلی نصل میں بج معنوم ہوجیکا ہے کہ کتاب ہاروخ اور کتاب طوبیا دکتاب میبود ہے ۔ اور کتاب دالش و كتاب پندكليسا اورمقابين كى دونول كتابيں اورايك جز دكتاب استركا كيتمولک کے نزدیک واجب السیام ہے اور پر وٹسٹنٹ کے نزدیک واجب الروسے، مجرجب ایس صورت ہے توہم محن کسی کتاب کی نسبت کیسی واری انی کی جانب كمدفى سے يدكيو كرمان لين كديركتاب الهامى اور واجب السليم بوحتى إسى طع ہم محن ان سے دعوی بلادلیل کوکیسی صورت میں تسلیم نہیں کرسکتے ، اس لئے ہم نے باربا أن سے بڑے بڑے على ہے سند مصل كامطالبه كيا بجن پروہ قادر مذہوسكے اور اکی اوری فے تواس مناظرہ میں جوم رواور اُن سے درمیان ہوا تھا، یہ عدر میں کیا کہ ہا کے یاس سندموجو دینہونے کاسبب دو فتے اورمصاسب میں جن سے عیسا تیوں کو تین سوتیرو سال تک المینان کاسانس بینانصیب نہیں ہوا، ہم نے آن کی اسسناد کی کتابوں یس بہت کچے کھود کر مدکی ، محرسوات ملن و تخیب نہ سے اور کچے نہ مل سکا ہو کچے مبی کہتے ہیں اس كى بسناد محض نلن اورىجض قرائن يرجونى ب، حالا كمهم بتاييح بس كراس سلسله ي مصن محمان کی کوئی مجی قیمت نہیں ، اور مذورہ کارآ مرموسکتا ہے ، اہذا جب کک وہ لوگ کوئی شافی دلیل اورسند متصل پیش مذکری، توبهای سے مصن انکار کرناکا فی بوگا، دلی بین کرنا اصوافا ان کی ذمہ داری ہے نہ کہ ہاری ، گرہم تبرے درجہ بن معتلو کرتے ہیں، نیکن ہر کتاب کی سند بر گفتگو کرنا چو ککہ موجب قطویل ہے۔ ہم صرصن انعیس کتابوں

ک سند برکام کری سے ، لماحظہ ہو:۔

حبی تورات کو موسی علیدان الم کی طون خسوب کیا جا گاہے اس کی نہدی کوئی الیسی سندموج وہسی ہے کہ یہ ان کی تصانیعت میں سے ہم سے چندولاس ہارے اس موجودیں م

## مَوجودَه تورات حضرت موسى كى متاب بنين اس كے دلائل

مہلی دلیل ان کما ہوں میں کے بعث کے مستبعد نہ ہونے کے دلائل بیان کرتے ہو کا کر میں کے بیان کرتے ہو کا کر میں کے بیان کرتے ہو کا کہ میں کا بیان کرتے ہو کا کہ میں کا بیان کرتے ہو کا کہ میں کا اور وہ نوجواس کے بید کھا ہے کہ یوسٹ یا بن آمون سے بہلے تورات کا تو از منقطع ہے، اور وہ نوجواس کے تخت نشین ہونے کے ما اسال بعد ما ناہے ، اس پر بیتین کے ساتھ بھو وسہ نہیں کیا جا گئے معتر ہوئے کے ملاوہ وہ نون بھی کا میا

مله برسیاه Josiah برداه کابادشاه جو صفرت ارسیاه علیهٔ سلام اور صفرت صفنیار علیه اسلام که زیارت صفنیار علیه السلام که زیارت برا تعق

کل ۱۰سلامین کے باب ۲۱ د ۲۱ یں پوری تنعیس سے اس نسخہ کے لیے کا واقعہ ذکورہے جس کا معلوم ہو آئی کہ پوسسیا ہے جب ہو ہے ہو ہو در نتھا، پورا یک کا برن خلقیا ہی جب کے معلوم ہو آئی کہ پوسسیا ہے جب ہے کہ قاضیوں کے کرتے وقت پر تناب مل حمی ، فور با دشاہ نے گئے اپنا دستو والعل بنالیا، ہے ہی تعریع ہے کہ قاضیوں کے نما نہ کے بعدے تھے دفعے در کیھنے ماشیوس میں میں کہ کے مطابق نہیں منائی حمی ، اس کتا کہ لئے پرمنائی حمی ، فور فرایت کے معرف ایک کا بن کے قول کو ایک نعوائی میعند کی بہنسیا و قرار دیا جا رہا ہے ، جس کا این دوالا سالہا سال تک کوئی نہیں رہا ۱۲ تقی

بخت نصر کے مادشہ پہلے منائع ہو جبکا، اس حادثہ میں منصرف نوریت معدوم ہوگئ، بلکہ جبد عتین کی تنام کیا ہیں صفحہ بہتی ہے مث گئیں، اور بھر جب عزرات نے عیسائیوں کے نظریہ سے مطابق ان کتابوں کو لکھا تو وہ نسخہ بھی اور اس کی تنام نفول المبیوسس سے حادثہ میں منائع ہوگئیں،

روسری دلیل عزراً علیداب کامسلک یہ ہے کہ قوائغ کی بہل اور دوسری کتاب و وسری دلیا ہے۔ مقوائغ کی بہل اور دوسری کتاب

بى كىتەيىن ( دُورات يى اله بخت نصرحيے بنو کدنعر ین ام نرکورین بابن کا با وشاه تفاجش پر وشلم پرحل کرکے اسے ندی طرح ناخت واراج کیا ، یہ ایک عذابی جربى اسرائيل كى براعائيوں كى بناپر معيا أيا تها، ارجى كى ميشينگرتين كى ابيا عليم اسلام نے كى تمى ا سله و سي السندريس المنظم من أن كتابول مع نذراتش بوف كادا تعد خكوري كيشولك فرقداس كتاب كواب بعى تسليم كرتاب ، أكرح يروفسشنٹ مرے سے اس دا قعد بى كامنكرى د به وى كتب مقدسہ، ص ۲۵ ایکن خیاہ کے باب میں جودا تعد فرکورہروہ ایسڈرلیں کی ایندکر اے، اس سے بوشات معلوم ہوتا ہے کا کتاب تو ریت دنیا تع ہوگئی تھی ،اورصفرت عزدا ہے۔ کھیکر پیوسید نوگوں کے ساھتے اُسے پڑسا، عجیب بات برکرکیتولک باتبل Knox Version مطبوع مطالب او میں بھی ایسٹرویس سے دو با بى مددن كرد يكيابرس بى به واقعه فركود به اس نسخر بى ايستريس كى دوسرى كتاب يرصوى باب برختم بوكتى بدبداد إس الرجرايس دريكاس سع سواكونى نغهيس برجس سده عبامت نقل كى جلت ديكن خود میسان حعزات کی کتابول میں اس کا اعترات کیا گیاہ کہ الینڈ رئیں میں یہ واقعہ مرج دہے، جنامجے۔ انسائيكلوبيديا برانيكا بن بي تينين طوربرهم السدوس مهدد ١٩٥٠ من يروايت بربيعة بن كروبي چونکرمبل میکی تمی ،اس لئے عزدار کے اُسے دوبا مدہ لکھا؛ "دص ا ۔ ہہ ،ج س ، مقالہ باتبل بجٹ حبد قدیم فہرست سلّہ، پادری ٹی مینلی نے ہی با تبل مبیٹہ بگ میں ایسٹرنیں کے واکھ یہ وایت نقل کی ہودمشکا، ایشاے قریکا شہر اوشاہ میں نے مشالہ ق مسله انتيوكس جهارم ايي فينس Antiochus يں يروشلم برقبعنه كركے اس كوتباه كرويا تماء اور ايك مرتبه بير تخت تقسرى يا دّنا نه برگئ تمي. مكابيون كى سبل كتابي التے حلی داستان اور تورات کے جلا جلنے کا واقع تفصیل ہے موجود و دیجتے ا، مکا تدل ہے ، تق اورظاہریہ کہ یہ مینوں بینمبر توریت کے متبع سے، اب اگرموسی والی تورات یہی مشہور توریت کے متبع سے، اب اگرموسی والی تورات یہی مشہور توریت مانی جانب توبیت مین بین مشہور توریت مانی جانب توبیت مین بین مسبقلا ہوتے، اور مذعور آئی کے فیڈ یہ بات مکن تھی کہ وہ تو رہیت کو ترک کرمے تا تعبی اوراق پر بھروسہ کریتے،

اسی طرح اگروہ توریب جس کوع زائشے دوبارہ الہام سے لکھا تھا عیسا تبول کے خیال کے مطابق بھی مشہور توریب ہوتی تودہ اس کی مخالفت نذکرتے ، حلوم ہوا کا شہول

له بني بنياين يديس، بالع اور بحر اوريدنيس يديميول (١٠ ويغ ١٠٠)

مل اور بنيا من سے اس كا پهلوس إلى پيدا ہوا، دوم اللبيل الميسر افرج ، جو تھا تو مراد با جوال

من الله "بن بنيس بين برين، بالع اور بكراورات بيل اور جيراً اور نعان ، آخى، اورروس ، مفتم اور حقيم اور التبيل اور جيراً اور نعان ، آخى، اور روس ، مفتم اور حقيم اور آرو و ربيدائث المو : ١١١ تعق

قربت ده توبیت ہرگز نہیں ہے جس کو موسی آن تصنیعت کیا تھا، اور دوہ وہ قورات ہو جس کوعور آئے نے لکھا تھا، بلکہ بی اس یہ کہ دہ ان قصق اور کہا نیوں کا جموعہ ہے ہو یہودیوں پی مشہور تعییں، اور ان کے علار نے ان کواس جموعہ میں روایات کی تقید کے بنیر جمع کردیا تھا، ان جیوں ہنیم دول کے خلطی میں مسب تلاہو نے سے یہ بات جی معلوم ہوگتی ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک، ہنیم جس طرح کہا ترکے صد درسے معصوم نہیں پی ،اس طرح سخریر و تبلیغ بی غلطی کرنے سے جی پاک نہیں ہیں، مزیر تفصیل آہے کہ باب بنہرا کے مقصد اول کے شاہر مزراد میں معلوم ہوگی،

میسری دلیل میسری دلیل کے باب ۱۷۰ و ۲ کے ساتھ کرے گا توردنوں کو احکام میں ایک دوسرے کے مخالف با سے گا، اور یہ بات موٹی سی ہے کہ حزقیال تورات کے تابع تھی۔ اب بھرجز قیال کے زمانہ میں یہی مشہور تورات تھی تو دہ اس کی احکام میں مخالفت کیونکر کر سے تھے ؟

اس آیت سے معلوم ہوآ، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم میں ماخو ذرنہ بوگا، او

له ان دونوں مقابات پرقر بان کے احکام کا تذکرہ ہو ، اوداس کی تفصیلات یں اختلاف ہے ١٦ کنی

مہی حق بات ہے ،جنا بخر قرآن نے کہاہے ،۔ وَلَا خَيْرِ وَالْ وَالْ عَلَى اللَّهِ وَنُرَدُ أَنْعُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عال دومرى

جان کا بوجه ندا مفات مي يو

جوشخص متاب زبورا ورمتاب تنعيا وكتاب ارميار دكتاب حزقيال كا ميك مطالعه كرسيطا اس كواس امركانيتين بوجات كاكركذ سشته وَومِي نسنیمن کاطریقہ دہی مقابر آج مسلمانوں کے بہاں رائج ہے، کا گرمصنف خود اینے والى حالات اوراين ببشم ديروا تعات تكمتا توديجي دالے كويد بل جا ما تحاكروه ايخ مالات یادیجے ہوتے واقعات بیان کررہاہے ، اوریہ است توریت سے کسی میں ا يرنظرنهيس آتى . بلكه ينطا برہو تاہے كه اس كا تكھنے والا موسی كے علاوہ كوئى دوسسرا من ہے جس نے ببود اوں میں سے ہوت قصے کہا نبول کواس کتاب میں جمع کرے ان اقوال مي يدامستسيار قائم كردياكم اس كے خيال مي جوفدا يا موسى كا قول مقاء اس كوقال المله اورقال موسى مع تحت من ديج كروا، اورموسي كوتام مقامات یرغانب کے صیفہ سے تعبیر کر لک ،

اورا گرتوریت موسی کی تعنیعت ہوتی تو موسی علیہ اسلام ابی ذات کے لئے مشكلم كاصيفه مبتعال كريته اوركيونهين توكم إزكم بسي أيك بي مجكه ايسابوتا بهيؤ كم يحكلم محصیغہ سے تعبیر کرنا اس کتاب کا پایتراعتما دیڑھا دیتا، ا درص باست کی شہا دہت ظاہر طال دیتا ہواس کا اعتبار کرنے سے سواجارہ نہیں، جسب تک اس سے خلات کوتی قوی وليل موجود مروء اورجوشخص ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے گائیں سے ٹبوت کی ذمیراری اسی پر ہوگی ،

| تبعن جلوں اور تعبض ابواب کی نسبست بیرویوئی کرنے کی مجال *کسی خ*ف کا کو نہیں ہوستی کہ یہ <del>موسی کا کلام ہے ، بلکہ بعض بیلے تو بڑی ومنات</del> ے اس بات بردالالت كرتے بين كه اس كتاب كامولعت يعيناً واقد عليه السلام ي سلے نہیں ہوسکتا، بلکہ یا ان کامعصر ہوسکتا ہے: یا اُن سے بعدیں ہونے والا اعتقریب آب سے سلمنے وہ جلے اور ابواب باب سے معصد اس انشار اللہ تعمیل آئیوالے بین میں علا بھن فلن و قیاس سے کہتے ہیں کہ پی ملے بعد میں کسی سنیر نے بڑھا ہتے ہیں محمریہ بات قطعی باطل ہے کیونکہ اُن سے یاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں کسی بی نے مبی اپنی کتاب میں پہنیں لکھا کہ میں نے فلال کتاب سے فلاں باب میں فلاں جلہ برصایاہے، یا یہ کہ فلاں سخیرنے اضافہ کیاہے، یہ بات کسی دوسری قطعی دلیل سے بھی تابت نہیں ہے، اور صرف نظن وقیاس اس سلسلہ میں مفیدا ورکارآ ، نہیں ، دااب جب کس ان جملوں اور ابواس سے الحاقی ہونے کی کوئی دلیل قطعی منہویہ اس بات کی دسیل میں کدیہ متاب موسی کی تصنیف نہیں ہے ،

ا الساسیعن السلین کے مصنعت نے انسانٹیکو پیڈیا بینی حنب لمد جھی دلیل سے نقل کیا ہے۔

"دُ اكْرُسْكُندر كيدس في جومعتر عيسانى فاضل ب، جديد بالبل سے دياج، مين كليد كريد البل سے دياج،

تھکوھنی ولائل کے ذریعہ بین باتیں قطعی طور پرمعلوم ہوئی ہیں ؛ دا) موج دہ تورات موسی علیہ استادم کی تصنیعت نہیں ہے دم ) برسماب تنعان یا اورشیم مربیمی ہی دین عبد موسوی ہیں ،جب کہ بن اسرائیل صحرائی زندگی گذار رہے تھے نہیں کمی کئی، اس کی البعت و آفر علیہ اس لا م سے پہنے اور حز قبال کے بعد فا بت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی البعث کا زیارہ موزوں زمانہ سلیان علیہ اس لا م کا دورید البین ہوتی، بلکہ اس کی البعث کا زیارہ ال قبل یا اس کا قریبی زمانہ، بینی وہ وورس ی بینی وہ وورس ی ایک ہزارسال قبل یا اس کا قریبی زمانہ، بینی وہ وورس ی البعث موسی علیہ السلام کی دفا سے موح و دعا، غوض اس کی تالیعت موسی علیہ السلام کی دفا سے سے دہ حسال بعدی ثانیت ہوتی ہے ہو

افاهنل تورش جوایک عیبائی عالم ہے کہتاہے کہ ،۔ توس دلیل سور کرسال سور رہت کے کا درات میں اور عبد عین کی ان دوسسری س کے محاومات میں جواس زمانہ میں لیکمی میں جسب کہ بنی اسرائس بابل كى قىيدىسے آزاد بوسكے سے بكولى معتدب اوركانى فسنسرق اور تفادت نظرنهيں ٢٦، مالانكه دونون سے زائیں ٥٠٠ سال كالمولي نعس ب اور تجرب شها وست ویتاہے کہ زمانہ کے اختلاف سے زبان میں تفاویت ہوجا کاہے امشلا انگریزی زبا مولیجة ، موجو دوزانه کی انگریزی کاموازنه اگرآب اس انگریزی سے کریں جو ٠٠٠ م سال تبل داریج تمتی توبرا زبروسیت فرق نظرآنے کا ،ان کمابوں کے محاودات سے درمیان کوئی معتدبہ فرق نہ ہونے کی وجسے فامنل ہوسکن نے جن کوعرانی دانا یں جارت امرے تیاں کیا ہے کہ یہ سب کتا بیں ایک بی و ورس محی می ہی ا حتيت بمي يبي ب كرزمانه مح اختلات مع زبان كالخلف ووجانا ايسابدي ادو ظاہرے کہ ٹورٹن اور لیوسکن کے فیصلہ کی تائید کرنے کے سوا چارہ نہیں ، ر المار الم

اورنوب كاكونى أوزارأن يرمذ لكانا

میرآیت ۸ یں ہے،۔

آوران بيخرول يراس شربيت كى سب إنين معاون معاوت لكعناج

ية شوس آيت فارى ترام نع مطبوع مسامة من ول ي كه د.

وبرآ سنتكباتامي كلمات اي قراق مدان بمرون راس قررات يحتام كلات بحين وضاحت تحربرنا ء

كوشن ومناحستدسے لكمه \*

اور مستدع فارى ترجسك الفاظرين ا

وبران سنكباتا مى كلماست ايس قوراة آدران میشرول پراس تورات کے شام را بخطاروشن بنوليس،

كلمات كوروشن نحليس لكيده

ادر کابداوشے کے آملوں باب میں ذکورے کہ ،۔

"اس فصرت موسی سے مطرک مطابق ایک ندیج بنایا، اوراس پر قورا ق لیمی" چانخاس باب کی بنیسوی آیت فارس ترجم مطبوع استاد بی اس طرح بدر

ودانخا ورات را برال سنگهانعتل ترسخ کی ورات کوان بجرول ب

نقل کیا: اکداس کوئی امراتیل سے ساتھے

مخریمی لات ہے

منود که آن را پیش روی بنی اسرایل

ببتحريرآورد.

نوشت ،

ادرفارى ترجيم طبوع مصيمه عين يدالفاظ بين الد

درانجابرال سنكبانسخة تورات موئي آس مكران بتعردن يرموسني كي تورات کے نسخہ کو جوبنی اسسرائیل کی موجودگی میں

لكية كما شا، لكيما ب

واكدر حصنورى اسراتيل نوشة بود

ان عبادتوں سے معلوم ہواکہ توریت کا جم ایسا کھاکرا کراس کو مشربان گاہ کے بچر پر کماجا تا تو اس کے سے بان گاہ کا فی ہوتی اب اگر قوریت کا مصداق برا بان گاہ کی کہتا ہیں ہیں توایسا مکن نہیں ہوسکت مقا، اس لیے بنظ ہروہی ایت آرجوہم غبرہ میں بیان کر پیجی بیا

ا بادری تورتن بمتاہے کہ ،۔ نوس دلسل سنوسی کے زمانہ میں میا ہے اور کھنے کارواج ہنیں سے سے

اس دبیل سے اس کامقصوریہ ہے کہ جب اُس عہدی بیضے کارواج نہیں تھا، تو

وستی ان پانچ ل کنابوں کے کا تب نہوے، اگر تا یخ کی معتبر کتا ہیں اس کی موا فقت کری

تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دلیل بڑی وزن وارا ورقوی ہے، اس کی تا تید وہ معنون

کر تاہ ہو تا یخ انگریزی مطبوع سے شاہ علی چار آس ڈالین لندن میں اس طوح ہے کہ،۔

مدی شنت زائد میں لوگ وے یا چیل یا ٹبری کی سکلائی ہے تا نے یا کلوشی یا

موم پر نفت کی اگر تھے، مجرمصریوں نے اُن تغذیوں سے مومن ورخت جہری سکوم پر نفت کی میں اور تو تھی۔

کے پہتے استعمال کرنے شروع کے ، بھر شہر بر کمس میں وصلی ایجادی می اور آٹھی یا

صدی میں روق اور رہے میں کا غذیا رکھا گیا، بھر تیر صوبی صدی عیسوی میں

کوشے سے کا غذ بنا، اور قلم کی ایجاد ساتویں صدی کی ہو ہو تو تورش کی کلام کی تا تید میں کوئی ہیں۔

اس مونے کی تعقیق آگر عیسائیوں کے نز دیک میسی جو تو تورش کی کلام کی تا تید میں کوئی ہیں۔

ہیں رہتا ،

وسوس دلیل اسی بخرت اغلاط موجودین، اور موسی علیه السلام کا کلام اس وسوس دلیل اسی بخرت اغلاط موجودین، اور موسی علیه استان بات و آیت ۵۱

یں ہےکہ ہ۔

پڑں بہ آیا کے وہ بیٹے ہیں جو ہمس کے بہیٹ سے بہرسود یہ کے درمیان پراہور اور دینا آس کی بیٹی بھی، لہذا اس سے کس بیٹا بیٹی ملاکر ۲۳ نفوس تھے ہے اس بیں ۳۳ کا بیان غلط ہی جیمے ۳۳ سے، اس کے غلط ہونے کا اعترامت اُن سے مشہور مفتر بارسلے نے بھی کیا ہے ، وہ کہتا ہے کہ :۔

اکرتم نامول کوشار و اور ویناکوشایل کرو تومه ۲ موجایی محے، اوراس کا شامل کرنا صروری ہے، اوراس کا شامل کرنا صروری ہے، جیسا کہ زلفا کی اولاد کی تعداوے معلوم ہوتاہ ،کیونکر سازا بنت آ بنتیر منجلہ ۱۱ کے ایک ہے ،

اسی طرح کتاب استنارے باب ۲۳ آیت ۲ یں یوں کہا گیاہے کہ و۔

می کوئی حرام زاده خدادند کی جاعت میں داخل نہود دسویں پشت مک اس کی نسل ہیں سے کوئی خداوند کی جاعمت میں آنے مذباعید،

یه بھی غاط ہی، وربة لازم آئے گاکہ داؤ وعلیہ السیلام ادران سے تنام آبار واجواد فارحن تک

ملہ یہ اصل و بی نسخ کا ترجہ ہی، موجودہ ارد دا در انگریزی نون میں اس طری ہے۔ ٹیرسب تیقوب کے اُن بیٹوں کی اولار ہیں جو فدان آرام ہیں لیآ ہے پیدا ہوتے ، اس کے لبلن سے اس کی بیٹی دینے تھی، یہاں تک تواس کے رہب بیٹے بیٹیوں کا شارس مہوا و پیدائش ایس ، ۱۱

یں این آبا کی اولاد بیان کرنے کے بعداً کی آبت یس زامذ دہور سخرت بیعقوت کی با ندی سیس کی ادلادکا ذکر ہج جن کی تعداد ۱۱ بیان کی گئے ہے۔ بیسول کی تعدا داس دفت بوری ہوتی ہے جب کہ لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی الماکوشا کی آبا ہے اور جب بہاں لڑکی کوشار کہا گیا تو آبا کی ادلایس ہی شارکیا جا گاجا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ خود توریق کے ان المدین سے کہ بیٹول کو سامل کیا گیا ہے ۔۔۔۔ اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو سنامل کیا گیا ہے ۔۔۔ اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شار اس میں تصریح ہے کہ بیٹول کو سنامل کیا گیا ہے ۔۔۔

الله فَأَرْضَ معنرت دَادَّه مسك نوس إب وا توايخ ٢: ١٢ ١١١ الل

فداکی جا عت بس وافیل نہ بول اس کے کہ فارض ولد الزناسے ،جس کی تصریح پیدائش کے باب مسیس موجودہ، اور داؤ دعلیہ السلام اس ئی دسویں پہنت میں اس جیسا کہ ابنی می وقا میں میتے کے نسب امری فرکورہی مالا کم داؤ دعلیہ السلام ابن جا عت کے رسب امری فرجوان بھے ہیں ،

اسى طرح جوكي بسفر خراق باب ١٥ آيت ١٠٠ من خركوري، بأب٢ مقصد ٣ ستا برغبرا من آب، كومعلوم بوكاكري بجي ليتسيسنا غلطب،

## بنی اسرائیل کی مردم شماری می غلطی ،

مینتی کے اب یں ہے کہ :-

سنوبی اسرائیل میں سے جینے آدمی بین برس اسسے ادپر کی عرکے اور جنگت

کرنے کے خابل سے وہ سب کیے گئے ، اور ان سبوں کا شاریج لاکھ بین ہزار آئی ہ

ہجاس تھا، ہر آوتی اپنے قبسیلہ کے مطابات ان کے ساتھ نہیں گئے گئے ، دا، ہ جا ، ہم، ان آیات سے معلوم ہو تلب کہ جنگ کے افق آوگوں کی تعدا دھ خانکہ سے ذیادہ تھی اور ان آیات سے معلوم ہو تلب کہ جنگ کے ان آگوں کی تعدا دھ خانکہ اور دہ مرف لاری کی اولا دم ملتی مرد ہوں یا عورت ، اسی طرح باتی تنام خاندانوں کی عورتمیں اور دہ مرف جن کی عرب بیں سال سے کم تیس دہ اس شما رہے خانج الی ترب شرکی نہ کے جانبوالے مردوں عورتوں کو سنسر کی ہونے والوں کے ساتھ طالیں تو جوعی تعداد کھیں لاکھ سے مردوں عورتوں کو سنسر کی ہونے والوں کے ساتھ طالیں تو جوعی تعداد کھیں لاکھ سے مردوں عورتوں کو سنسر کی ہونے والوں کے ساتھ طالیں تو جوعی تعداد کھیں لاکھ سے

له آیات ۱۹۱۱ و ۲۹۱۲ و ۲۹

كم نه بوكى، حالا كه يدچندو جودس فلطسي،

ادرسِفرخرون باب آیت هیں ، اورسِفراستٹنآ رہاب ، آیت ۲۲ میں موجودہی، اور عنقریب آپ کو باب ۲ مقصد ۳ شاہر الیں یہ بات معلی ہوجات گی ، کہ بن اسرائیل کے مقرکے قیام کی مذت کُل ۱۲ سال ہیں ، اس سے زیادہ تعلی نہیں ہے ، اوھ سِفرخروج مقرکے قیام کی مذت کُل ۱۲ سال ہیں ، اس سے زیادہ تعلی نہیں ہے ، اوھ سِفرخروج باب میں یہ تقریح کی گئی ہے کہ اُن کے مقرسے نکلف سے ، مسال قبل اُن کے بیچے قبل باب میں یہ تھے ، اور از کیاں چھوٹددی جاتی تھیں،

ان یمن اور سے جان لینے کے بعد مین داخلہ مصرکے وقت کی تعداد ، آن کی مذب قیام مصرکے وقت کی تعداد ، آن کی مذب قیام مصر اور آن سکے بیٹوں کا قتل کیا جانا، اب سنے کہ آگر قبل کے واقعہ سے قبلے نظر بھی کی جائے ، اور یہ بات فرض کرلی جائے کہ وہ ہر مجیس برس میں دوگئے ہوجاتے تھے تب جی

اس وصدی چتیں ہزاد کے نہیں بہری سے ، جباے کہ بھیب لکھ بن جائیں اور اس کا منظ من ہونا نہا بت واضح ہے ، اگر قتل کے واقعہ کا بھی کی فاکیا جلت تب تواس کا منظ من ہونا نہا بت واضح ہے ، ایر قتل کے واقعہ کا اس کی تعدا د ، یہ بر صکرا تی زیادہ بوجائے دوسری وجبر اوران کے مقابل قبطی لوگ با وجودا ہے راحت وآدام و بے فکری کے ان کی طرح نہ بڑھیں ، بیہاں تک کہ محمد کا بادشاہ اُن پر بر ترین ظلم کرتا ہے ، حالا نکہ وہ کی گروہ کی صورت میں موجود ہیں ، نمان کی جانب سے بخاوت واقع ہوتی ہے ، اورندوہ جلاد طنی اخت سیار کرتے ہیں ، جب کہ چ باتے سمی اپن اولاد کی عاست کے لئے تیاراوں مستعد ہوجاتے ہیں ،

میسری وجیم استرخ رہے باب معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہمراہ بے شارجانور میسری وجیم گائے ، بمری بھی تھے ،اس کے بادج داس کتاب بن تصریح کی تھی ہے کرانھوں نے ایک شب بین دریا کو پار کرلیا تھا ،اوریہ لوگ روزاند سفر کرتے ہے ،اور ا کرنے سے نے اُن کو موسی علیہ اسلام کا زبانی پھم کا فی ہوتا تھا،

یہ بات سروری ہے کہ ان کی تیامگاہ کانی بڑی اورکٹ وہ ہوجو ان کی اور چوکھی وجبہ ان کے جانوروں کی کٹرت کے لحاظ سے کانی ہو، حالا انکہ طور سینا جسرار ڈیرو کا علاقہ ،اسی طرح الملیم میں بارہ جیٹروں کا مقام اس قدر وسیع نہیں ہے ، بجیریہ دونوں تنگ مقابات اُن کی کٹرت کے لئے سیونکر کافی ہوگئے ؟

华田智品中山

الملب استنار باب رآيت ٢٠ يس ي كدر ا چوں و بہم اور ندادند مزا خدا ان قوموں کو تیریت آھے سے متعور اعتور اکرے دفع

كرے كا، تواكيب بن وم أن كوبلاك شكرنا ،ايسان كوكرجنكل ورندسے بڑھ كرنج بر

ملەكرنے لگیں "

اد احرية ابت سے كه فلسطين كاطول تنينا و دسوميل اور چوراني تقريبا و ميسل هي، جس کی تعسری عرشدانطالبین سے معنوت نے اپنی کتاب کی نصل اص او مطبوع مستهماع شہر خالمترین کی ہے، اب آگر وا تعی بنی اسرائیل کی تعداد مجیس لاکھ معنی، اور پرنگ وہاں کے باشندول كى بلاكت كے بعد أيك دم فلسطين برمسلط اور قابين بھى بوگئے تھے، توسجو يں نہیں آیک جانوروں کی تعداد میر میر کیو مکر مڑھ سکتی ہے ، کیونک اگر چیس لاکھ سے میں کم آبادی مو تووہ اتنے چھوٹے حصہ کوآباد کرنے سے لئے دجس کی پیانش مذکور ہو کمی کافی ہوسکتی ہے، جنائيدابن خلدون في مجي اين مقدمه مايخ بن اس تعداد كاالكاركياب وادريجي

لے وہا ادرا تکریزی ترجوں میں خورہ عبارہت سے اند جلی وزندے پڑھکرتے پرحل کرنے تکیس سے بجلت حبكلي درندس تقريزياده موجايس دندا يمترطبك دواب البرا وراتكريزى of the field increase upon thee کے الفاظین جس سے عبارت ذکورہ کا مطلب بریکایا ہو له الرتام الحون كويم م الكرديا كياء تو فلسطين كي آبادي تعوزي ره جائكي اورور ندول كي است ان تو خذ ان ببویجے کا اندیشہ ہوگا مصنعت فراتے ہیں کہ حمریہ مجیس لاکھ انسان ایک دم فلسطین پرقابین ہوھتے سے تودر ندول سے اُن کو کیسے خطرہ بیش آسکتا ہے ؟ ١١ ن

سله مسخد ۱۳ المين برويت ذكرمغالدا غورضين وعلامه ابن تعلدون نے اس پراور بھی دلائل وستے پر جن یں سے ایک رواہم بیہ بوکداس فدر زبردست مشکر دقدیم طربی جنگ مطابق، جنگ کرنے پر قا درنہیں ہوسکتا برکونک ايك صعت كودومرى صعت كاعلم مذربه يكاءا يرانول كى سلطنت بن اسرائيل ت زياد وعظيم تنى ، جيب كرأن يربينت فعر سے حکہ کے واقد سے معلوم ہوتاہے اُن کے علاقے ہی وسیع سے جمر کمبی ایرانیوں کا مشکراس تعواد کونہیں سنام

کہاہے کہ مقین سے قل سے مطابق موسی اور اسرائیل میں صرحت یمن پشت فاصلہ ہو، اوریہ بات بعید ہے کہ صرحت چارئیٹوں میں ان کی نسل اس قدر مھیل جا سے کہ اس تعادہ کومپویخ جاسے،

ہذا ہی بات یہ ہے کہ بن اسرائیل کی تعداداُسی قدر تھی جس قدرہ ۱۹سال کی قدت میں بڑھ سکتی ہے، الخصوص اس حالت میں کرشاہ مصراُن پر ہے بناہ مظالم کرد ہاتھا اور موسی علیہ السلام کا زبانی ہے مروزاند ان کی روائل کے لئے کانی ہوتا تھا، اور طور سیتا کے آزدگرد کا علاقہ اور الیم کا علاقہ اُن کے اور ان کے جانوروں کے تیام کے لئے کانی اور وسیع تھا، اور اگران کا تسلط اور قبعنہ فاسطین بریدم تسلیم کرایا جائے تو ان کی تعداد فلسطین کی درائی کہ آبادی کے لئے اکافی مانا پڑے گئا۔

ان ذکورہ دلائل سے روزردش کی طرح یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اہل کتا ہے ہاں اس بات کی کوئی سندنہیں ہے کہ پانچوں کتا ہیں موسیٰ علیہ استالی کوئی سندنہیں ہے کہ پانچوں کتا ہیں موسیٰ علیہ استالی کی تصنیعت کردہ ہیں کی حرجب تک اُن کی طرف سے کوئی سند مہیں نہیں کی جاتی ہم پراُن کتا بول کو تسلیم کرنا داجب واجب نہیں، بلکہ ہا ہے نے انکارا ورزد کردیئے کی پوری مخانش ہے،

# كتاب يوشع كى حيثيث

توریت جواسراتیل مذہب کی اصل اور جڑے ،جب اُس کا یہ حال ہے تو کتاب پوشع جو توریت سے بعدد وسرے منبر رہشار ہوتی ہے ،اب اس کا مال سنے کہ آجک

له سب نسون من خلاش کالفظ ہو، گرمقدمد ابن خلد دن میں جارئیشتوں کا ذکر ہو، موسی بن عمران بن بیہ ترین قاب من کا دی بن میقوب، اور جارہی میچے ہے ۔ تق یقین کے ساتھ اس کے مستف ہی کا پہر بنیں جاتا، نہ تصنیف کا زیار معلوم ہوتا ہے ، اس سلسدہ یں عیسائیوں کے پانچ قول ہیں، جر بار قو مورڈ بیغ تی پیروں و بیڑک اور ٹا املائن اورڈ اکٹر کری کی دائے یہ ہوکر یہ یوشع علیہ اسلام کی تصنیف ہو،

ڈ اکٹر لائٹ فی مستا ہے کہ یہ فیخاس کی تصنیف ہے،

کا لون کا یہ خیال ہے کہ یہ عاز آرکی تصنیف کر دہ ہے،

وانٹل مہتا ہے کہ یہ سیل علیہ اسلام کی تصنیف ہے،

ہری کا بیان ہے کہ یہ ارمیار علیہ اسلام کی تصنیف ہے،

ملاحظہ کیج ،کس قدر شدیدا ختلات ہے، حالانکہ یوشے علیہ اسلام اور ارمیاء کے درمیان تخین کا پا یا جا نا اس امر کی بین دلیں ادرمیان تخین کی بیان دلیں اور کی بین دلیں اور کی بین دلیں اور کی بین دلیں اور کی بین دلیں کے سلسلہ میں آپکل بختی اور محض قیاسی باتیں کرتا ہے ،جس کی سسنیا داس خیال پر ہوتی ہے کہ بھن قرائن اس کے اور محض قیاسی باتیں کرتا ہے ،جس کی سسنیا داس خیال پر ہوتی ہے کہ بھن قرائن اس کے باس ایے جمع ہو سکتا ہے ، بس اتن چرن اس کا مصنف فلاں شخص ہو سکتا ہے ، بس اتن چرن اس کے نزد کیک اسند بن جاتی ہے ،

اوراً گریم اس کماب سے إب ١٥ آيت ١٣ سے سائند سِفرصوسَ اُن ان سے إب

له انسائیکلوپیڈیایں ہو"اس کتاب کامصنعت کوئی ایسا شخص ہوجواس کتاب میں بیان کردہ واقعاً کا عینی شاہد ہوا دردہ شہراً فیمیت کی سے انداس زاند میں زندہ ہونا چاہتے ، جبکہ اسٹیمر کوا پرانی جنگت سابقہ پڑا دہر اینکا ، مس موہ ا ، ج ۱۲)

حضرت بارون عليال فام كے يوتے بي ،جن كاذكر

Phinehas

مل فيخاس

آیت ۱۱، ۱، ۱۸ پر بخور کریں، توبیا مرداضح ہوجاتاہے کہ یہ کتاب داؤد علیہ السلام کی تخفینی کے ساتویں سال سے قبل کھی گئی ہے ، اسی لئے تنسیر بہزی داسکاٹ سے جامعین سنے کہ ساتویں سال سے معلوم ہوتاہے کہ کتاب ہوشے کہ اس آیت سے معلوم ہوتاہے کہ کتاب ہوشے جلوس واؤد علیہ السلام سے ساتویں سال سے قبل کھی گئی ہے ، اس ال سے ال

اس کے علادہ اس کتاب کے باب کی آیت ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف بعض وا قعات ایس کتاب سے نقل کرتا ہے جس سے نام سے بارہ بی ترجب میں اس کا نام کتاب الیسیراور بعض میں کتاب یا عماراً ور میں اس کا نام کتاب الیسیراور بعض میں کتاب یا عماراً ور کسی میں کتاب یا ترجم کسی میں کتاب یا ترجم با یا گیا ہے ، معبوعہ مسلم کیا ہے میں سفوالا برار اور عربی ترجم معبوعہ مسلم کا بھی کوئی حال معبوعہ مسلم کا بھی کوئی حال

سله ایک واقعہ ذکر کرسے تکھاہی ہے کیا یہ آٹری کتاب میں نہیں لکھاہی اس کتاب کا نام میاں قر آٹر ذکورے واور و سموئیل ہڑا میں ایٹرے واور انگریزی میں sher اور انگریزی میں معلوم نہیں، ناس کے مصنت کا پتہ نشان متاہے، مذتصنیت کا زمانہ ہی تھے معلوم ہواہ کا سوات اس کے کرسفر صوبی آئی ، باب آیت ماسے به طرد بتہ چات کے اسکا مصنت داؤد علیہ انسلام کا ہمصرے، یا اُن کے بعد ہواہے، اس بنار پر فالب قیاس ہی ہے کہ کتاب یوشن کا مؤلفت داؤد علیہ انسلام کے بعد ہواہے، اور جو بکہ اکر سیت کا قول متبر ہوتاہے، اور دو بکہ اکر سیت کا قول متبر ہوتاہے، اور دہ بلا دلیل یہ دعوی کرتی ہے کہ پر وشع علیہ انسلام کی آصنیفت ہے، اس کے ہم دو مرہ وقول کو نظرا نداز کرتے ہوت اکر سیت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور کہتے ہی کہ یہ دعوی جند وجوہ سے باطل ہے،

ملی اور دُوسری وجہ مال میں بیان ہو بھی ہے ، اور دوسری وجہ وہ جو جو جو درسیل

ے بخست توریہت سے حالات میں نرکورہوئی ،

اس میں بخرت ایسی آیس موجود بی جولقین طور پر بوشع علیہ است ایم است ایم وجد است ایم وجد است ایم وجد است برد لالمت کرتے بی کراکا میں است برد لالمت کرتے بی کراکا موسکتا، بلکہ بعض جلے اس بات پر دلالمت کرتے بی کراکا موسکتا، بلکہ بعض جا بھر اُن سے بعد جو اے، پہلے بسی معلوم ہو جا ہے اور آئندہ انشاء الذرق ناظرین کو باب مقصد میں یہ آیات نظر شریب کی ، عسائی علا محص تخید نادوا ندازہ کی بنار بر کتے بی کہ یہ کسی بی کے لمعقات بیں سے ہے، یہ عوی علیہ محص تخید اور اندازہ کی بنار بر کتے بی کہ یہ کسی بی کے لمعقات بیں سے ہے، یہ عوی ا

ے اس میں ہمی مختاب یاست کا موالہ دے کرایک مرفیہ ذکر کمیا گیا ہے ، ہو <del>صفرست داؤو</del> علیہ انسلام کی طرف بنسوب ہے ۔ ۱۱ تنی

کے مین اکر بیت کا رعویٰ کر یہ حضرت ہوشت علیہ استلام کی طرف خسوب ہے ۱۱ ت، کے مین میں کاب تو بوشت علیہ اسلام کی تقی، بعد میں ایک دوآ بینیں کسی بی نے بڑھادی ۱۲ ت قطی نالمدادہ بلادلیل ہے، اس کے لئے جب کیک کوئی دلیل اٹھائی موجود نہو قابل شات نہیں ، موسکتا، بلکہ یہ جلے اس امرکی کافی اور بوری دلیل ہوں سکے کہ یہ یوشع کی تصنیعت نہیں ہے ،

اس کتاب کے باب ۱۳ آیت ۲۴ و ۲۵ بی بیل کہا کیا ہے ۔۔
معلی وجم الدر موسی ملیا لسلام نے جدے قبیلہ بین بنی جاد کوان کے گھولؤ۔
کے مطابق میراث دی ، اور اکن کی مرحدیہ شی ، یعزیر ادر مبلعاً دے سب شہراور بنی عون کا آدھا کمک عرد عیر تک بوری کے سامنے ہے ۔؛

اورستنناربات بسب كمر:

تعدادند نے بھے کہا ... ادرجب قربی عون کے قریب جا پہنچ تو ان کو مت مستانا، اورد ان کو چھیڑنا، کیو کم میں بنی عون کی زین کا کوئی حصہ تھے میرات کے طور پر نہیں دون اس لئے کہ میں نے اسے بنی تو کو میراث میں دیاہے » کھراسی باب میں ہے کہ:

قدادندہانے فدانے سب کوہائے تعندیں کردیا، نیکن بن عون کے ملکے نزدیک ملکے نزدیک ملکے نزدیک ملکے نزدیک ملکے نزدیک ملکے نزدیک مورکیے دونوں کتابوں کے بیان میں کس قدر تناقض اورائتلات پایا جارہا ہو؟

اگر بیم شہور توریت موسی علیہ السلام کی تصدیعت ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو یہ امر کیسے مکن ہوسکتا ہے کہ بیر شخص اس کی خالفت کریں، اورا یہے معاطمی غلط بیانی کریں جوائن کی موجودگی میں پیش آیا تھا، جگہ یہ بات کسی دو مرے الہامی سپنیر کی جانت بھی مکن نہیں ہے،

اله كيونكر سبل كتاب مي مقاكر حصنت موسى عليدا مسلام نے بني عمون كا آو معا للك تقيم كرديا ، حس معلوم برآ ابر كريد فل حصنيت موسى مي إس مقاء اورد وسرى كتا ہے معلوم جزآ ابركديد آپ كوح الرسى نذكر اكليا تما 11 لقى

کتاب القضاة کی حیثیت اب کتاب العقاة جرتمیسرے درج کی کتاب شار ا بوتى ب اس كاحال سنة ،كداس مي برا زبرد

اختلاف موجود ہے ، مذتو اس مے مصنعت کا کوئی بہتہ نشان ملتا ہے ، مذاس کی تصنیعت کا زانبى معلوم ہوتا ہے، كچوعيسا يُول كاخيال تويہ ہے كه وه فيخاس كى تصنيعت ہو بعض ی را سے یہ ہے کہ بیر حزقیا ہ کی تصنیعت ہے ،ان دو نوں صور توں میں بیر کتاب الهامی نہیں جوسکتی کچھ لوگوں کا وعویٰ ہے کہ یہ ارمیاتی کی تصنیف ہے، کچھ کی رائے یہ ہوکہ عَوْرَام كى تصنيعت ہے، اور عَوْرَااورفيخاس سے درميان . وسال سے بمي زياده فصل إإجاتات

اس لنے آگر عیسا بیوں سے پاس اس کی کوئی سندموج دیرو ٹی تو اس قدرست مدیر اختلاف پیدانہ ہوتا ایہ دیوں کے نز دیک پیسب اقوال غلط ہیں، تمردہ بھی اُنکا پج محض قیاس کی بنیاد پراس کوشموئیل علیہ آلست الام کی جانب شوب کرتے ہیں ، اِس طرافقے اس کے بات میں جدرائیں بیدا ہوگئیں،

اس کے بعد مماب راعوت جو بچے مرح کی کتاب ا ہواس میں سمی سخنت اختلاف بایا جا آ ہے، بعض کا

خیال ہے کہ دہ حزقیاً وکی تعنیف ہے ،اس صورت یں اہامی مذہر کی ، بعض سے زدیک عزرام کی تصنیعت ، میروی اور تامیمی کتے بی که پیموتیل کی تصنیعت ہے،

الله كيونكم في اس ورحز تهاه يس سيكوني شي نهيس، مؤخر الذكر سيوداً وكا بادشاه عما، اس كي زمان ین حصرت شعبار طید السلام بورے بی د ۲. سلاطین اب ۱۱ و قوایع ب ۲۲) ۱۱۳ سكه بهارى كتب مقدسه الزمينلي ، ص ١٠٩ ،

معلق <del>بهاری کتب مقدمه وص ۱۸۴۰ و ۱۶</del>

كتاب سيتمولك بهيرلتر مطبوع مسام ١٠٥ جلد ، صفحه ٢٠٥ بي سے كه ، ـ "انبل سے مقدمہ میں جوسوا اللہ عیں اسٹاربرگ میں طبح ہوا ہے لکھا ہے کہ کتاب راعوت گرلیر تھے اور لغو کہانیاں میں ، اور کتاب یونس تعتوں کی کتاب ہے یو ین ایک غیرمعتبر قصته ب اور غیرضی کمانی ب،

اس سے بعد کتاب بخیا کو لیے ، کہ اس بی بھی اسی قسم کا اختلات بإياجاتاب، اكثر لوكون كايسنديده قول يرب كمنحيا

کی تصنیف ہے، اہمانی شیش اور آیی فاینس بریز استم وعیرہ کی دائے ہے کہ یہ عور آکی تصنیعت ہے، بہل صورت میں یہ کتاب الهامی نہیں ہوسکت، اسی طرح باس کی ابتدائی ۲۶ آیات سخمیا کی تصنیف کی طرح نہیں ہوسکتیں، اور نہ آیات کا کوئی بہترین ربط اس مقام سے قصصے یا یا جاتا ہے،

نیزاس س بی آیت مه بین داراشاه ایران کانجی ذکر کیا میا ہے، حالا نکده تنمیاک د فات سے ایک سوسال بعد گذراسے، مقصد می آپ کومعلوم ہوجائیگاکہ عیسائیوں کے مغترین مجبور ہوکراس سے الحاتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ،عربی مترجم نے تو اس کوسا قط ہی کر دیاہے،

اس سے بعد کتاب آبوب کا حال سنتے سے لائق ہے ،اس کی مالت کا تو دومری تمام کتابوں کی برنسبست نہایت برتر ہے، اس میں جیمر

St. Epiphanius (پاکستان مستندی) مشهورابشب کر اور لت

إسكا براعالم اناجاتا به، اس كى مجه تصانيعت ما حال باق جاتى بين ١٠ سن ىكە كىيۇكىرىپلىڭ كيادە بابول يى توشكىلى كامىيىغەتسا اسىرى تىياكىلىنى فائىكىسىغە بدا، دىنى ياما كەلەرى دۇلى دۇل

اعتبارے اختلاف پایا جا کا ہے، اور رہ می ال وی جوعلما یہولای زبر وست شخصیت کا مالک ہی ، اور میکا کمس ویکلرک اور سلم واستناک دغیرہ عیسائی علمار کا تویہ اصراد ہو کہ آیوب ایک فرضی نام ہے، اور اس کی کتاب باطل کہائی اور جوئے قصہ سے لبریزے، جیمیوڈ ورنے میں اس کی بڑی خرمت کی ہے، فرقه پرولسٹنٹ کا مقتدی فرت ہروی میں کہ بڑی مان کا مقتدی کے میں ہے کہ تیکا تب خالص اضافہ اور کہانی ہے ما

یہ اوال تو موافقین کے تھے ، مخافین کا کہنا ہے کہ اسکی مصنف متعین نہیں ہو ختلف انتخاص کی جانب بربنار قیاس منسوب کی جاتی ہے ، اوراگر ہم یہ صنسر من مجی کر این کہ یہ آلیہ وکی ایکسی مجبول الاسم شخص کی تصنیعت ہے ، جو منت کا معاصر متا ، شب ہمی اس کا اب می ہونا تا بہت نہیں ہوتا ، یہ کافی اور کا مل دلیل ہے اس امر کی کر اہل کتاب سے پاس کوئی سند متصل اپنی ہمی کتاب کی موج د نہیں ہے ، خوش کر دیجے کہ اہل کتاب سے پاس کوئی سند متصل اپنی ہمی کتاب کی موج د نہیں ہے ، خوش کر دیجے کہ تام ترب ہیا دمصن تغینہ اور قیاس ہے ،

له رب اوردی Ribbi یبودی علمارکو کیتے ہیں ۱۴

سے سبنوں ہے یہ ارت موج دہی کی مینلی ککستا ہے کو تنزکا نیال ہوکہ بینتی تاہے پڑئی ہوت ہوں کے مینلی ککستا ہے کو تنزکا نیال ہوکہ بینتی تاہے پڑئی ہوت ہوں کہ میں ہوت ہوں کہ میں ہوت ہوں کہ اور چ کہ فرقہ پر وٹسٹنٹ اس کتاب کو آئیل بی شاد کرتا ہوا اس بھی پہنوں کی ہتا ہے کہ اس کے زد کہت کتاب ورست ہو ہیں مصنعت محت العدملیہ کے اس ادشاد کی بنیا دعلوم ہیں سے ہوت کا مکا کم مصنوت آیا ہی اس ایک اور کا معارت آیا ہی ہی کہ دی وطاحظ ہو حاشیوں او ماسی ذکر ایمن کی ہیں ہی ہی ہوا تق

یتھیت ہوتی ہے کہ اس سے نام الهامی ہیں یا غیرالہامی ، قد ارسیبین نے اس سے مصنف کے .. باره میں اختلات کیاہے، آریجن کررز استم و آگستات و انبردس اور ویمنی میں دغیردکی دائے یہ سے کہ یہ بوری کی بوری داؤ دعلیہ انسسلام کی تصالیف ہے، بلیری، ابتن نشیس جروم یوسی بیں وغیرہ نے اس کاسخی سے ایکار سے ، اور تردید کی ہے ، <u> ہور آن ہتا ہے کہ مبہلا قول قطعا غلط ہے، بعض مفسرین کا کمنا ہے کہ بعض زبوریں</u> مقابين سم زمامة مي تصنيعت كي كتي مي، محمریہ قول میں مزورہے ، دوسرے فرین کی داسے کی بنام پر سمیں تربوروں سے زیادہ اليي بين جن سے مصنعت كا نام معلوم نهيں ہے ، اور دس زبوري ٠٠٠ دغاتيه ٩٩ موسى عليه السلام كي تصنيعت كروه بن ، اور اى زبوري واور عليه السلام كي تصنيعت بن اور ز بور تنبره ۸ میآن کی تصنیفت میه و در زبور تنبر ۹ ۸ آبتان کی مصنفهی، اور زبود تنبر ۲۵ اور تمبر ۱۵۱ سلیان کی تصنیف ہے ، اور تین زبوری جدوہتن کی تصنیف ہیں ۱۳۰۰زبوری اساف کی تصنیعت کردہ ہیں ، گربعض پہنچی کہتے ہیں کہ زبود بنبرم ہے ۔ ۹ ماس کی تصنیعت

المح المحلق الم

سكه ايكن اذرا في بريمي تبيان كي طرت عيم تمار در سلاطير سير ، ١٠

کله این کاردومی به دنون Jeduhun نکور بوادر کیتے اس کری نزت داوری و زمان کاردی است داوری و زمان کارد کرنے اس کا کر استوجی ال میں آیا ہے ، زبور منبر ۱۳۰۰ و عدال کی طرب نسوی ال

نہیں ہیں، اور اا زہری قوی کے یمن بیٹوں کی تصنیعت ہیں، بعمن کا خیال ہے کہ ان کا سنعت ایک دوسرائی شخص متھا، جس نے ان زبوروں کو ان کی جانب منسوب کر دیا، اور بھن نہوری و دوسر سے شخص کی تصنیعت کی ہوتی ہیں،

کامته کمتاه که ده زبورس جودا دُرعلیه السلام کی تصنیعت پس ده صرف ۵۸ پس، با تی زبورس دومرول کی تصانیعت پس،

متقدمین علمار بیرود کا بیان بیر ہے کہ یہ زَبِری مندرجہ ذیل اشخاص کی تصنیف ہیں اس آدم ، ابراہیم، موسیٰ آصف ، بہان ، جدونہن ، قوج کے بینوں بیٹے ، داؤڈ کے صرف ان کو ایک مجکہ جنے کردیا، گویا اُن کے نزد کیب داؤڈ کی حیثیت صرف جامعے کی ہے، وہ کہ آبود کے مصنف نہیں ہیں،

جورن کمتا ہے کہ متاخرین علماریپوداور حلم عیسائی مفترین کا فتو تی یہ ہے کہ ریکت مندرجہ ذیل انتخاص کی تصنیف ہے ، موسی ، داقر آر سلیمان ، اسمف مہیمان ، انہسان ، حدد تہن ، قریح سے بین بیٹے ،

یہ اختلات زوروں کے یک جاجع سے جانے یں پایا جاتا ہے، بعض کاخیال ہے کہ داؤد کے عہدیں جح کی میں اور کچہ لوگوں کی دائے یہ ہے کہ حز قیاہ کے زانہ میں ان سے احباب نے جمع کی میں اور کچہ لوگوں کی دائے یہ ہے کہ حقاعت زما فوں میں جمع کی میں ان سے احباب نے جمع کی اس کی دائے یہ ہے کہ مختلفت زما فوں میں جمع کی میں ان سے اس طرح زور دی کے اموں میں مجمع کا قول ہے کہ کہی خص نے جونی نہیں تعااس کوان ناموں کے ساتھ موسوم کیا ،

له ۱۳ ته ۱۳ د ۱۸ د ۱۸ و ۱۸ ۱ تقی

تسسید اور منرا این نبر ما ترجه فارسی مطبوع شیم این بول بے که داؤد بنی کی دعائیں تام بوئیں اور یہ ترجوبی تراجم می زور تربر ا یہ جس کی دج مقدم میں معلیم بوجی ہی اور یہ ترجوبی تراجم می زور تربر ا یہ جس کی دج مقدم میں معلیم بوجی ہی اور یہ آیت اس میں عذت کروی گئی ہے ، بطا ہر الیا معلوم ہوتا ہے کہ مترجین نے اس کو تصدا ساقط کر دیا ہے ، تاکہ معلوم ہوسکے کہ کتاب زور پوری کی پوری داؤد علیہ اسلام کی تصنیعت ہے ، جیسا کہ بہلے فرقہ کی را سے ہے ، یہ بی مکن ہے کہ یہ آیت دو سرے فرقہ کی جانب الحاق کی گئی ہو، بہرصورت سخ دین عزور کی گئی ہے ، نواد کی کر کے یا اصاف کے موردت میں ،

که سفیدا ج استانی کا عوبی ترجیم طبوم پر ایم ایم ایر عبارت زور ایرا میسی موج در بیرا استانی کا عنوان بی آق کے جیئے آبورے پیغام کی ایم اور باب ایما اندان بیرا آب اور ایسا و کے پیغام کی ایم اور باب ایما اندان کی ارتباو کے پیغام کی ایم ایم بینام کی ایم بیواس کی الدر نیز است سکھائیں ہے موال میں موجوں نے اعلی کا مثال ایم جن کی شاہ بیرو آو تر قیا کے دوگوں نے نقل کی تھے ہے ماہ ا

مبن کرائے یہ ہے کہ اس کتاب کے ابتدائی ہی اب سلیان علیہ اسلام کی تصنیف نہیں ایس ، جیسا کرع فقریب آپ کو مفاطلہ منر اسے جواب یں مفترآدم کلارک کے حوالہ سے معلی اور جائے گار اور باب ، ۳ آجور کی تصنیف ہو، اور باب ، ۱۳ آجور کی تصنیف ہو ہے ہی مفسرین کو آج کہ بیتی نہ ہوسکا کہ یہ دونوں تنا کون تنے کہ جو ہ نہاں دونوں کی نہر محتن کے مطابق محص تیا سا کہتے ہیں کہ دہ نبی ستے ، گرمحن ال قیاس مخالف کے لئے جمت نہیں ہوسکتا ،

بین کاخیال یہ ہے کہ لموٹیل، سلیان علیہ السسلام،ی کا نام ہے، محریہ علط ہے، اس لیے کہ ہزی داسکاٹ کی تغییرے جامعین نے یوں ہماہے کہ ،۔

حبولان بنے اس قیاس کی تردید کی ہے کہ اوسی ہیلیان علیا اسلام کا نام مقا اور ابت سے کہ اور ابت ہیں ہیلیان علیا اسلام کا نام مقا اور ابت سے سیا ہے کہ یہ کوئی دیر انتخص ہے، شاید آن کو کوئی ایسی کا نی دلیل مل محق ہے جس سے خابت ہوتا ہے کہ کتاب آبور آلہامی ہیں، دریذ دہ قا فرنی کتابون میں کیسے داخل ہوسے ہیں ہو

اس میں برکہناکہ شاید اُن کوکوئی کا فی دلیل بل گئی ہوا مردد دوباطل ہے، کیوں کہ اُن کے متقد مین نے بہت سی ایسی کتابوں کو قانونی کتابوں میں داخل کیا ہے جوان کے نزدیک مردود دباطل ہیں، اس لئے ان کاکوئی نیعل جست نہیں ہوسکتا، جبساکہ اس مسل کے آخر میں آپ کو معلوم ہوگا.

آدم كلارك ابن تفسير طبرس، صفحه ١١ و ٢٥ يس كمتاب كه ١-

لے پادری مینلی بیکتے ہیں ہیں آجورادد لمرسیل سے پائے میں جنوں نے اُن کی تروین کی کچرمجی علی ہنیں اور ہاری کتب مقدمید، ص ۲۱۸ ) ۱۲ ت آس دوے پرکوئی دلیل قائم نہیں ہی کہ لموٹیل سے درادسلیان علیہ آسلام ہی ہیں اور سیان علیہ آسلام ہی ہیں اور سیال سے اور سیال سے اور اکثر جالتی زبان کے عصمتہ دراز بعد لاحق کیا گیا ،اوراکٹر جالتی زبان کے عادرات ہواس کے شروع میں بات جاتے ہیں، دواس دعوے کی دلیل نہیں ہو نہ نیز باب اسکی نبیست یول کت ہے ،

ي إب ليني طور برسليان كي تصنيعت نهيس بوسكتا ي

باب دوکی آیٹ یوں ہے کہ ،۔

میر بھی سلیمان علیہ السلام کی امثال ہیں جن کی شاہ بیہ داہ حز قیا ہ سے لوگوں نے نقل کی حتی و

باب آیت ، اتراجم فارسی نسخ مطبوع مسماع میں بول ہے کہ ،۔

م این ست کلفات آبوربن یافته بعن مفالات کداد براست اینیل بک براست آبینل وارکال برزبان آورد به

نخ مطبوعهم ١٨٨٨م بن يدالفاظين :-

معلات آکور پسر اِنْ تین دی کرآن مرد بر اینتیل دادقال بیان کرد یا اور اکثر ترجی مختلف زبانوس کے اس کے موافق بات جاتے ہیں، وہی ترجی اس سلسلمیں مختلف زبانوں کے اس کے موافق بات جاتے ہیں، وہی ترجی اس سلسلمیں مختلف ہیں، ترجہ وہی مطبوعہ اللہ اُنے کے مرجم نے اس کو حذوف کر دیا ہو اور ترجم کری مطبوعہ کا مسلم کے دونوں مترجوں نے یول ترجم کیا ہے،۔
مذف وا ذوال الجامع بن القای الروما التی تعلم بھا الرجل الذی الله معد وا ذاکان الله معد ایس ہوں۔

ام Chaldee کرون ان کے باشندے ہوز بان ہولتے تھے ، ارد و آئیل میں اسے کسدی زبان کے اکسے اوک یا

م اورأرود مي كلطاني كنام سي مشوك ،

ترجمہ میں جا مع کے اقرال میں جو اتفاقی کا بھیاہے، وہ نواب جواس فنے سیان کیاجس سے ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ملاحظہ سمجے عربی تراجم کس قدر مختلف ہیں،
ملاحظہ سمجے عربی تراجم کس قدر مختلف ہیں،
نیز باب اس آسیت ایس یوں ہے کہ ،۔

المونیل کے خواب کے وہ کلمات بن کے ذریعہ اس کی اس نے اس کو تعلیم دی اس کو تعلیم دی اس کے بیان کو سمجھ لیسے بیان کو سمجھ لیسے میں موجمی ہوگئی کہ کا بیان کو سمجھ لیسے میں موجمی کی کہ کا بیان کو سمجھ لیسے اسٹال سلیمان کی نسبست یہ دعوی کرنا کیسی طرح بھی تکی نہیں کہ یہ چوری کتاب سلیمان طیم استے جمود نے سلیمان طیم اس اے جمود نے سلیمان طیم اس اے جمود نے سلیمان طیم اس اے جمود نے سالیمان طیم اس ای جمود نے سالیمان طیم اس ای جمود نے سے اور نہ ہے کہ وہ اس کے جامع سمتے ، اس سے جمود نے

سلیان طیران الم فی تصنیعت ہے، اور نہ ہے کہ وہ اس کے جاسے ہے، اس کے جمہور کے اس کے جمہور کے اس کا اعتراف کی تصنیعت ہے جمہور کے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور شاید عزراً جمہور کے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور شاید عزراً جمہور کے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور شاید عزراً جمہور کے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور شاید عزراً جمہور کے بھی اس کے اس کا ایک کا

اس کوجمع کیاہے،

ما جان کی کان وانظاکا تعلق ہاس می مندیرتن اختلات می می مندیرتن اختلات می مندیرتن اختلات می مندیدترین اختلات می مناب وانظاک مناب و این استان ما می دارد و مناب و این استان ما می دادد در بیج و برا منهور بیزدی عالم ب اس کا قل به ب کریدا شعیار علیدانست الم کن می دادد در بیج و برا منهور بیزدی عالم ب اس کا قل به ب کریدا شعیار علیدانست الم کن

لے یوبارت اپی نشست کے احست اسے بھیت کی ہے، اندازہ سے ترجہ کیا تیا ہے جب انقلاف بہرجال ظاہر ہوجا کہ ہے ۱۲

کے ہمارے وہی ترجہ مطبوع کی انعاظ عام ترجوں کے مجھ مطابق بیں کہ مکام اجور بن متعقبہ مسا، وق بزار جل الی انٹیسیل ان ایٹنیسل واکال اس میں سمتعیہ محافظ عام ترجوں کے خلاف اور تمسا کا لفظ ان سے زائر۔ ہے ۱۱

س پیوبی ؛ اِسی ترحیه بی مطبوعه اردو ترجه کی عبارمت بیم یک پی ایل ۱۲ تق

تسنیف کردہ ہے، آپیرو کے علما کہتے ہیں کہ یہ حزقیاہ کی تصنیف ہی کردھیں کہتاہے کہ ایک شخص دروا بل نے یہ کتاب لینے بیٹے کے لئے جس کا نام ابی جود ہے تصنیف کی سخص میں میں اور دھی جرمنی ملمار کہتے ہیں کہ یہ کتاب میہودیوں کی آبل کی قیدسے تعلیم جہان اور دھی جرمنی ملمار کہتے ہیں کہ یہ کتاب میہودیوں کی آبل کی قیدسے آزاد ہونے کے بعدتصنیف کی گئی ہے ،

زرقبل کادعوی ہے کہ یہ انتیو کس ایپی فینس کے عبدیں تھی گئی ہے ،اور بیہودیوں نے ابل کی قیدسے رہا ہونے کے بعداس کوانہا می کت بوں ہے کردیا تھا، گربعدیں وہ پھر ان کتا بوں میں شامل کہ لی گئی،

اس کی حالت تو بهبت ہی ابتر ہے ، بعض کا خیال اس کی نسبت ہی ابتر ہے ، بعض کا خیال اس کی نسبت ہی عزل المسئرلات المرسند الی تسندا کی تسنید کی ایک کا ماری ڈائر کی کاٹ درجس ما خیری کی ا

میں ہے این امل استیر کو دشن سے یونان ترجہ ، اسی طرح لاعلین ترجہ اوردومن کیتھونک کی این اللہ میں اللہ کے اندر تین بج ل کا کا ناہے ، اور

سله المود Taimed یبودیون کی شهورکتاب موترن مدامت برید مستبطاحه و وایخین ۱۳ مستبطاحه و وایخین ۱۳ مستبطاحه و وایخین ۱۳ مستبط است مستبط است مستبط است مستبط است مستبط مستبط مستبط مستبط و مستبط مس

باب ۱۳ و باب ۱۲ میمی موجودی، اور فرقه کیتفولک اس کانے اور دونوں مذکورہ ابواب کوتسیلم کرتا ہے، گرفرقہ پروٹسٹندٹ اس کی تردید دیکانیٹ کرتا ہے،

اس کے مستعن کا کوئی حال معلوم نہیں ہوتا ، اور نہ تصنیعت کے زمانہ کا کتاب کے استر کتاب سرے ہے مستعن کا کوئی حال معلوم نہیں ہوتا ، اور نہ تصنیعت ہو جو استراعیا ہے کہ یہ اُن علماء کی تصنیعت ہو جو

عزدا م محمدے مین کے زمانہ کک ، وسے ہیں ،

ته فلومیودی کا قول په بوکه به میه یاکین کی تصنیعت کرده ہے ،جویسوع کا بیٹا تھا، ادر آبل کی تبید سے آزاد ہوکر آیا تھا،

استیرکی مصنفہ به اس کے بعتیہ حالات باب متصل دش ان سے ہے ہے ہ وہ اور استیرکی مصنفہ به استیرکی مصنفہ به استیرکی مصنفہ به اس کے بعتیہ حالات باب متصل دشا حل میں انشاء الله معلوم بوتھے ،

استیرکی مصنفہ به اس کے بعتیہ حالات باب متصل دشا حل اسلام کی تصنیعت بہیں متا اس میں موسیق بہل تو اس سے کہ باب اور کہ اس سے است معلوم وست شاہ شراح اس سے است است معلوم وست شاہ شراح اس سے است معلوم وست شاہ شراح است معلوم وست شاہ میں کہ است معلوم وست شاہ در اس سے کہ است معلوم وست شاہ وسل سے کہ است معلوم وست شاہ وسل سے کہ است معلوم وست شاہ وسل سے کہ وسل

"كلمات يربياه تابرين جااتهام پذيرفت"

اور ترجبه فاری مطبوعه مسته و الفاظ مین ، "کلمات پرمیاه تابدین بست و ترجه ترنی ملبوری مسته کریس سے کری بیاں تک ارمیار کا کلام قفا"

له چنانچ پروششنٹ انبل میں بیکتاب صرف ۱۱ الواب برسٹ مل میں اور انداز کے برسٹ مل ہے ۱۱ سلاد یہ بیروری علماریں ت ہورپ ، وق م ، مستریز اور بیرکی مصرب رانس ہیں تذکرک اور سلام تمام نیوں میں ایسا ہی ہے ، لیکن یہ درست نہیں کیونکہ بیروکیس میرویقیم کا بیٹا تھا ، لیوع کا نہیں ، یہ ایل کی جلاوطنی کے دفت بادشاہ نوا تھا، اور میں جہنے سلطنت کرسکا ، دو بھے اسلامین سمبرا و جو کا ہی

سكه ملبوعه ارود ترجيكا لغفاه أيرمياه كى إثير بيال كمسين بن الله كانت كى بېلى تات يى كى السي ا

بكانا مرموطل تفار ولسناسى برمياكي بني تني ينام بركريدادفا فاخود معذب ارميا عيك نهيس بويي الاست

دوسری بین اب و ای آیت او اس سنے کہ یہ آیت خصوصیت سے ساتھ کسدی زبان میں ہو اوراتی تام کتاب عبران زبان می سط به بیته نبیس جلتا که ستخص نے ان و ونوں کولاحی کیا ہے امین مفسرین محض ظن وقیاس کی سب یاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید فلاں فلاں انتخاص نے لاحت کیا ہوگا، ہری واسکاٹ کی تعنیرے جامعین اس باسب کی نسبت کہتے ہیں کہ:۔ معلوم ہو کمے کو را رہ کی دو مرے شخص نے اس اب کوان بیش آنے والے واقع وصاحت کے لئے لاح کیاہے ہ

ہوران میلدیم صفحہ 40 ایر کہتا ہے کہ ،۔

" یہ إب ارمیآ می دفات مے بعدا در ابل کی تیدے آزادی مے بعد لاحق کیا گیا جس کا د کر محور اسااس باب می موجود ہے ،

مجراس جلدین بستاے کہ ا۔

اس رسول کے تمام لمفوظات سوات باب کی آیت سے عران زبان میں ہیں ،اور یہ آیت کسدیوں کی زبان میں ہے ہ

یا دری دنا کہتا ہے کہ ا۔ "یہ آیت الحاق ہے :

فرقه كيتفولك سے بيتواكاركرن اورعلماء بروٹسٹنٹ يسے وارن کے درمیان مناظرہ مبوا . بیرمناظرہ سمٹھ شاء میں آمحرہ میں طبی ہم ہو چکا

سے ، کارکرن اپنے تیسرے خطیس کھتاہے ،۔

مشہور فاصل جرمنی اسٹا بلن کہتاہے کرکتاب اشعیآر کے باب سم اوراس کے بور

سله کسترستان کے رہنے والوں کوکسدی کہا جا تلہ اوراہنی کی طوت یہ زبان خسویے . بخت نصراس قوم کا نمام

ابولب عبر 11 کک ان کی نصنیت نہیں ہے۔ ، اس کے نصنیت نہیں ہے۔ اس کے نصنیت نہیں ہے۔ اس کے تصنیعت نہیں ہیں ،

## ا ناجيل اربعه کي اصليت

ا بخیل متی او قامر قس ایس کوعنقرب مقست دشا بده ایس معلیم بوگا که متد باد ایس می اور بے شار ساخرین اتفاق رائے کے ساتھ کہنے بیں کہ انجیل ستی عرانی زبان بی سی ، گرعیدا کی فرق ان کی تھے کہ وجہ ہے وہ ناپید موجودہ انجیل صرف اس کا ترجہ ہے ، گراس ترجہ کی اسسنا دہمی آن کے باسس موجود نہیں ، یہال کک کہ نیش طور پراس کے مترجم کا نام بھی آج کک نہیں سولوم ہوسکا مرف اندازہ اور قی س سے کہتے ہیں کہ شاید فلال اشخاص نے اس کا ترجمہ کیا ہے ، موجود نہیں کی مقدر کے غیر، یہی آب کومعلوم ہوچکا ہے کہ میزان اتح کا معدن نا کہ اس کی سند ثابت نہیں کی جاسمتی ، مقدر کے غیر، یہی آپ کومعلوم ہوچکا ہے کہ میزان اتح کا معدن نا کہ اس کی سند

لے یہاں اس بات کا ذکر دلیہی سے فالی دہوگا، کرجد قدیم کی کتابیں پر وٹسٹنٹ فرقہ کے نزدیک ایمیں اور شہور موج ہوری ہے۔ میں نکھتے میں نکھتے میں بارے پاس صرف ۱۳ کی بی بی جن بیں نہائے میں نکھتے میں اور البامی تسایم کی جاتی ہیں "ویوال ہماری کتب " ساز پادری مینیل میں میں میسائی صفرات بین کو ایک و قرار ہے ہی سے اب ۲۵ کو ۲۲ میں قرار ہیے گئے ، اور الدارا الأمیس کو باتیس ٹابت کرنے کے اور الدار الموس کی جن باری کہ اور الدار معنول کے بیار کی بارہ کتب کو ایک ، عزدار ادار خیاہ کو فاکر ایک ، عزدار ادار خیاہ کو فاکر ایک ، اور وضافہ کو فاکر ایک ، اور میاہ اور وجو کا کرایک شار کیا جائے قریم ہو جاتے ہیں کہ ایک کا اسام میں مواس کے سواکیا کہ سکتے ہیں کہ الشام میں بوایت فراتے ،

میں با وجود اپنے پوئے تعصب سے اس اینیل کی نسبت کسی سند کے بیان کرنے پرقا درمہ ہوسکا، بكام من تباس سے يہ كماكة خالب يى بوكمتى في سى كويونانى زبان يى كلما تھا، مرينيون اس كاظن وقي سمردوويها سات يه ترجه واجب تسلم بيس ب بكه قابل رديه انسائیکو بیٹر یا می ابخیل متی کے باردین بول کیا گیا ہے کہ ،۔ براتنجيل سلطمة مي عراني زبان بي اوراس زبان بي جو عداني ادرسسرياني ك درمیان متی کیمی کمی دلیکن موجوده سرمت یونا بی تربیر ادد عیرا بی زیان میں جوآج نسختر موج دی وہ اس بونان کا ترجہ ہے ؟ واروميم اين كتاب مي كساري كدار

بيروم في الني خطين مساحث ساحت كنعاب كدم بعض علمار متقدمين المجيل قيس کے آخری باب میں شکے کرتے ہے اولعین متعقدین کوانجیل اوڈا اٹٹ کا مین کا تیم بھی شكتفا ولوبن متقدين الغمل كيبلغ وبابون من شكسم تقريق ونول بواب وقد السيوني مونسي أثم محقق نورٹن اپنی کتاب مطبوعہ بوسٹن سختامایج سےصفے پراہجیل مرتس کی نسبست کستاسہے ، ماس الخیل می ایک عبارت قابل تحقیق ہے ، جوالیت وے آخری باب سے حتم کک ان جاتی ہے، اور کریساخ سے بڑا تجب ہو تاہے کہ اس نے اس من میں عبارت

سله عيسانيون كالكسفرة بروج عبدنامته قديم كاكتابون كوها جسبتهليم قرار مهيس ويتاا وردو فعدا وكا قاتل بئ ایک خابی خیرا درا یک خابی مشره ا و وجه و قدیم کی کمایس درسرے خدای سیمی بوتی بین ، عبد مبریه سیمی خابزا شرب وتريم كالتذكره بوأس إتود وكرونيا تقاءياس بي مخريب كرا متعاداس فرقد كاباني السيون متعادات كنسبت ال اربيون كية بن و المنس ازال الناكرك مسفم ١٩٢ و ١٩٣ بوالالا و وروير وبی میں اسے مرتبوں میں کہا جاتا ہے

پرشک و ترد دکاموتی علامتی نشان مجی نہیں لگایا، حالا کمداس کی شرح میں اس کے الحاقی ہونے کے مے شارد لائل پیشیں کرتے ہیں ہ اس سے بعد ولائل نقل کرنے ہوسے لکمتاہے ،۔

اس سے ابت ہواکہ یہ عبارست مشتبہ ہے ، الخصوص جب کہ ہم کا تبوں کی فطری عادت كومجى بيش نظر ركمير كموه عبارت كونماج كرف كے مقابله مي داخل كرنے كوزياده بسندكرتي بو

ادر کربیباخ فرقد پروٹر شنٹ کے معتبرعلماریں سے ہے، آگر جے نورٹن ان کے نز دیک۔ اس پایک شخص نہیں ہے، گر کرسیاخ کا قل تو اُن پریقیت اجت ہے،

اسی طرح پوری طرح سندسے بہی ثابت نہیں ہوتا کہ جو استدسے بہی ثابت نہیں ہوتا کہ جو استدسے بہی ثابت نہیں ہوتا کہ ج انجیل کو حنا مستند نہیں انجیل ہو حنا کی جانب نسوب ہے، وہ اس کی تعسنیت اش کے دلائل ہے، بلکہ معبن چیزیں ایسی موجود ہیں جواس کی تردید کرتی ہیں۔

میملی دلسل اگذششه دُورمی بین مسیح علیه اسسلام سے تبل اور اُن کے بعدتصنیف کا طرلقة وبى تقاجواً ج مسلمانوں كے بيال رائج ہے. جيساكه آپ كوتوريت كے احوال ميں كلم ے اندر سلیم ہوچکا ہے ۔ اور مزید باب مقعب دشاص دیں معلوم ہوگا ۔ اسی انجیل سے ق<sup>ىل</sup>ى بەظابىرنىبىي موتاكە <del>بوخن</del>ا اينا تائىموں دىكىعا**مال باين كەرىپەيى** ،اودجى چىزكىشاد ظاہر دیتا ہواس کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جاستی اوقست بکہ افس پرکوئی مصبوط او ٔ قوی دلس*ل مذہبوہ* 

د وسری دلیل ایم انجیل کے باب ۲۱ آبیت ۲۸ میں اس طرح ہے کہ ،۔ ووسری دلیل یہ ۔۔۔ ۔ ۱ ے سے سے دہی سٹ گردہے ہوان باقیں کی گھاہی دیناہے اورجی نے

ان کو اکھاہے ،اورہم جانے بی کراس کی گواہی جی ہے ؟

یبال بھنے والا پر حناکے حق میں یہ الفاظ کہتا ہے ،۔ کہ "یہ دہ شاگر دہے جو یہ شہاوت ہے رہ اور آس کی حق میں نعلم دہم مانتے ہیں ، کے اور اس کے حق میں نعلم دہم مانتے ہیں ، کے افاظ ہین نظم میں مانتے ہیں ، کے افاظ ہین کہ مسلم کے ساتھ کا استعمال بتا تاہے کہ اس کا کا تب تو حنا نہیں ب، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس دومرے شخص کو قومتا کی تھی ہوتی کچے جیب زیں مل گئی ہیں جن کو ابن طرف اس نے کچہ حذف واحذاف سے ساتھ نقل کیا ہے ، والندا علم ،

دوسری صدی میسوی می جب اس انجیل کا انکارکیا کیا، که یه بوحن می دلیل کی دمیل کی تصنیعت نہیں ہے، اس رامند میں آریوس جو بوحنا کے شاکر دولیکا کی

کا شاگر دی موجود تھا، اس نے منکرین کے جواب میں قلمی یہ نہیں کہا کہ میں نے بولیکا رپ
سے سنا ہے کہ یہ انجیل بوخنا ہواری کی تصنیعت ہے، اب اگریہ انجیل بوخنا کی تصنیعت ہوئی ۔
تو بولیکا رہے کو اس کا علم منرور ہوتا، اور یہ بات بہت ہی بعیدہ کر آریوس بولیکا رہے ۔
سے ضی باتیں اور رازکی جیسیزیں سنتا ہے اور نعل کرتا ہے، اور اس عظیم امثان اور اہم معالم

می ایک نفظ مجی اپنے اسب تناد سے نہیں سنتا ، اوریہ احمال قراور بھی زیادہ بعید ترب کراس کے بہاں کراس سے بہاں کراس سے بہاں

کے پرنیکارب Polycarp سمرندکا مشہوربشپ جس نے حواریوں کا زمانہ پایا ہے تعتبر یا سلامت میں بریدا ہوا، اوربر صفاح میں وفات پائی، بریتیوں کے خلاف اس کے کارنامے می معرومت ہیں ہوات زبانی روایت کا برا انتبار تھا، اوروہ الیسی روایتوں کو مبست محفوظ اور باور کھتا تھا، اوری بیس این آین مطبوعه سنسین کی کتاب دیاب ۲۰ صفحه ۱۱۹ یس آرینوس کا قول زبانی روایتوں ک نسبست پول نقل کرتا ہے :-

سیں نے یہ اقرال خدا کے نصن سے بڑے خورے سے، اوراپتے سیند میں کھے ، نامنر کا غذوں پردا ورعوصة درازے میری تراتی عادمت ہے کمیں ہیشہ ان کوپڑ ہتا دہتا ہوں ہے

اور بات ادر بھی زیادہ ستبعد موگی کہ اس کویادتو تھا میکن مخالفین کے مقابلہ میں بیان نہیں کیا اس دلیل سے یہ امر میں داختے ہوجا آئے کہ و دسری صدی عیسوی میں بیان نہیں کیا اس دلیل سے یہ امر میں داختے ہوجا آئے کہ و دسری صدی عیسوی میں بیان فالفین نے اس آنجیل کو یو حناکی تصنیع استے سے ایکارکیا، ادران کے مقابلہ میں تقدین اس کو ابست نہیں کرسے ، تو یہ ایکارہ ایرے ساتھ مخصوص نہیں ہے ،

نیز آب کوعنقریب مفالطہ ملے جواب میں معلوم ہوگا کہ سنبس جو بُت پرست مشرک علمار میں سے متفااس نے دوسری صدی میں فوجے کی جوٹ یہ اندان کیا بھٹاکہ عیسائیوں نے اپنی ابنیاوں ہم تن پاچار مرتبہ سریو اللہ ہے، بلکہ اس سے ہمی زیادہ اورایسی تحریف کی مضامین تطعی بدل گئے،

اسی طرح فاسٹس بوفرقہ مانی کیئر کان کاعالم ہے چوپھی صدی بیں بچاد کرکہتا ہو:

 یہ اِت میں ہے کہ اس عمد جدید کون قرمسیج نے تصنیف کیا ہے اور ہ حوار ہوں ہے

کلہ ایک میں اُن شخص نے تصنیف کر کے حوار ہوں اور ان کے ساتھیوں کی جا منو کر کہا ایسی

اکہ کوگ اس کو محتبر ہجو لیں ، اور عینی کے ان نے والوں کو عزت ایزائیں پہچائیں ؟ کہا لیسی

اکا بیں تصنیف کر ڈ الیں جن میں بے شار اغلاط اور تناقض پائے جا تے ہیں ،

اکیتولک پیرلڈ مطبوع کی میں اور عالم جا یہ میں ہوں کھا ہے ،۔

جھے کی میں

"اسٹادن نے اپن کتاب بی کہا ہے کہ بوشک ، وشبہ ہوری ایجیل ہو جا

مسکندری عدرسری ایک طالب علمی تصنیعت ہے المحفظہ کیمج تاسسٹنا و آن کس دلیری کے ساتھ اس آنجیل کے وحثا کے تصنیعت م مزیونے کا اعلان کر دہا ہے ، اور کس طرح بر لما کہد دہا ہے کہ وہ اسکندریہ کے ایک طائب علم کاکارنا دہے ،

ا محق پر طشین کر کہتا ہے کہ ۔ ای سادی آنجیل ،اس طرح و حنا کے تام رسامے اس کی تعنیعت تعلقی ہیں بیں ، بلک کسی خس نے ان کو دوسری صدی عیسوی میں لکھا ہے ، جسط و لدا مشہور محق کر دیش کہتا ہے کہ ،-

چھے کی دل پیری میں المجیل میں ۲۰ ابواب سے ، افساس سے کرہے نے اکیسواں باب ،

برحناك وفات كے بعدشا ل كياہ،

اله تیسٹس کایہ قرار مصنعت نے اوالہ اسٹ کوک می ممثاب الاسٹاد اولارڈ ترکے حوالہ ے نقل فرایلہے ۱۳ تعنی سے نالباً انسٹس Ephesus مرادے ۱۲ نعمی ساتوں اس دوسری صدی عیسوی کے فرقہ وجین اٹ بخیل کے مار ستے ، اسی طرح پوخنا سیاتوں میں کی تنام تصانیعت کا بھی ایکارکرتے ستے ،

ابت مقت دیں ابت مقت دیں آپ کومعلوم ہوگاکہ باب کی ابتدائی او آیات کا ابحا استحصوں میں اجہور مندار نے کیاہے واور عنقریب آپ کومعلوم ہوگا کہ یہ آیات ہمرانی

ترجہ میں موجود نہیں ہیں، اب اگراس انجیل کی کوئی سندموجود ہوئی تو اُن سے عقق علما اِلا بعض فریقے وہ بات مذکہتے جو انھوں نے کہی ہے، لہذا بچٹی بات دبی ہے جو فاضیسل اسٹنا وکن اور برطث نین کہتے ہیں،

ور ولی اناجیل ادبیری تالیعت کے زماند میں کمزورا دروابیات بلاست روایات کا توسیل کی تامید میں کے زماند میں کمزورا دروابیات بلاست روایات کا توسیل کی تامید میرتی ہے کہ ان سے پاس ان کتابو کی سند نہیں ہے ۔
کے ایک مند نہیں ہے ،

اورن بن تفریر طبوح سلا المرح جلد م قسم م کے بات میں ممتاب کہ ا۔

موز فین کنیسہ کی معرفت اٹاجیل کا الیعن کے زمانہ کے جومالات پہنچ بی وہ ناقص اور غیر سین بین بین ہے ہیں معتقد میں جو کا تعدیق اور شاکح متقد میں واہمیات روایتوں کی تعمدیت کی اور ان کو قلمبند کر ڈوالا، بعد کے آنیوائے وگوں نے ان کی کیمی ہوئی جسنو دل کوان کی تعنیم کی دج سے قبول کر لیا ، اور یک جون روایتوں کا تعبد نے دومرے کے بہنچ تی رہیں ، تمت مرید گذر جلنے کی وج سے اب ان کی شخص داور کو اکھڑا معلی کرنا ہی دشواد ہو تھا ہے

بعراس جلد بن كرتنائب كر مسيح المستريخ یں الیعن کی تمی ، دیسری انجیل ملے وادراس سے بعد مصلے عنک ممسی دقت میں اور غالب بیہ ہے کرمن ہے یاست میں الیعن ہوئی ، تیسری انجیل سے یا است کا ایست کے استان کا کہا تھا۔ میں الیعن کی گئی چوشی آبخیل من کا بیار کا است ع یا موجد یا مست میں الیون ہوئی ہے۔ ہوئی الیون ہوئی ہے۔

## خطوط ومشابرات

ادر رساله عرانيه ادر بعلس كا دوسرارساله ، ادر يوحنا كا دوسراتيسرارساله ، ليقوب كارستاله، يهوداكارستاله، مشارات يوعنا ، اور يوحناكارسالمسلسر ركي معن جلول ، کی نسبست حوارمین کی جانب بلادلیل ہے، اور پرسست عرب مشکوک ایسے، اور بیمن مذکور جلے مردود، اور آج محک جمبور محتقین کے نزدیک غلطیں، جیراکر آب کو بات سے مقعل می معلوم ہوجاسے گا، بیصلے سربانی ترجہ میں قطعا مرجود نہیں ہیں ، نیز عرب کے تمام گروں نے بیلس کے دومرے رسالہ اور بوخا کے دونوں رسانوں اور میودا کے درسال اور مشاہدات ہومنا کو دَ دکیاہے ۔ اس طرح ان کو سریانی گرہے ابتدارے آن کک مَد کرنے أستني ميها وعنق بيب المقده اقوال بن آب كو حلوم برجات كا-مورن ان تنسير طبوع سن شاء جلد و صفحه اس د ٢٠١ يس كتاسن ١-مران ترجه مي ميزش كادد مرارسال دييودا كارسال. يومنا كا ودمرا تيسادستاله و اورمشاہدات لرساء انجیل برمنا کے باث آبیت ۲ لغابتہ ۱۱ ، اور بوحنا کے رسالہ تمسلسر باب البيات عربي رجورتبي بن ا

پھوشرانی ترجہ کے مترجم نے ان جیسنوں کواس میصودت کو کہ دہ ا ن سے نزدیک ثابت اورمعتبر معتبیں ، چا بنچہ وارڈ کیسٹولکس اپنی کمثاب مطبوع مسلمات اور معتبر معتبر میں کا جا ہے ہے۔ اور کیسٹولکس اپنی کمثاب مطبوع مسلمات اور کے حداث پیر ایم تا ای کر ہ "فرفتر پرونسشنت کے بہت بڑے عالم راجی نے اپنے فرقہ کے ال بہت ہے عام راجی فرقہ کے ال بہت ہے عام رکھ اللہ و کرکھیا ہے جنوں نے معاری مقدسہ سے فاج کردیا ،۔

در کرکھیا ہے جنوں نے مندرج دیل کا وور ایم ارسالہ، یہ داکارسالہ، مثابها تِ وحتا ہے

در سال عرائی فرقہ پروٹسٹنٹ کا زبروست عالم ہتا ہے کہ،۔

داکٹر کمیں فرقہ پروٹسٹنٹ کا زبروست عالم ہتا ہے کہ،۔

"تام کتا ہی یوسی توسی کے عبد تک۔ واجب ہیں ہیں ،،

اوراس امریرا صرار کرتا ہی کہ:۔

سیعقوب کارساله، پطرس کاروسرارساله، پوخاکارساله نیم و ارون کی تصنیفات

ہیں ہیں، نیز غبران رسالہ وصد دواز تک مرددد رہا، اسی طرح مریا فی گریون پیطرس

کے رسافہ نبر ا، یو منا کے رسالہ نبر اور سیج داکے رسالہ اور کتاب الشاہ است کو رسالہ اور کتاب الشاہ کرتے ہیں اور بین کے مالت عوب کے کرجوں کی متی، عمر ہم تسلیم کرتے ہیں اور کتر ابن تفسیر کی جلد ماصفہ ہے اور میں کہتا ہے کہ د

تر آ دراس طرح ادرشلیم کے گربے اپنے زمانہ میں کتاب المشاہدات کوتسیام ہیں ہے۔
سریتے تئے، اس کے علادہ اس کتاب کا نام بھی اس قانونی فہرست بی نہیں پایا جا ہے۔
جوائس نے بیمی تنی یہ مسلمی میں اس میں میں اس میں ا

بعرص فر۳۲۳ بن مجتاب.

امشاہدات ہومنا قدیم سریانی ترجہ می موج دہیں ستی، مذا س پر باری بروس نے استیں ہیں، مذا س پر باری بروس نے استیں ہیں میروس سے استی مشرح کیمی، ایپٹر جونے میں اپنی فہرست میں ہطرسس کے رساد بنبر اور یوحن کے دسالہ منبر اوا اور دسالۃ میہودا اور دستا ہداست یوحنا کوچڑویا ہدار یون کے دسالہ منبر یا دی میں ہے ہودا اور دستا ہداست یوحنا کوچڑویا ہوں میرے مشریا تیوں کی ہی ہے ہو

كيم ولك تبيرلد ملبوم موم الماء علد، صفحه ٢٠٧ يس ب كه ١٠

"دوز نے اپنی کتاب کے صفر ال ایس تکھا ہے کہ بہت سے پر در سٹنٹ محقین ،

الم المشاہرات کو داجر ہے ہے ہیں مانے ، اور پر دیرا آوالٹر نے معنبوط اور قری

ہا دت سے نابرت کیا ہے کہ ہو حنا کی ایم بل اور اس کے دسانے اور کتا ہے کمشاہدا

يوسى بوس ابئ تاييخ كى كتاب منبرد باب ١٥ يس كمتاب،

ورقبيش ممتاب كرمبعن متعدين نے كتاب الشابرات كوكتب معدسه فاع کردیا ہے، اوراس کے زوس مبالغہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سب بے معنی اور جالت کابہت بڑا پروہ ہے، اوراس کی نسبت برحا ہواری کی جانب غلط ہو، اس كامعنعت مذتوكونى حوارى بوسكتاب، مذكوتى ميك شخص وادر مذكوتى ميسانى اس کی نسبست بیخناکی جانب درصیعت ایک بدوین او دملی شخص میرن تحسس نے کی بی حمریں اس کو کتب مقدمہ سے خابے کرنے کی لما قست نہیں رکھتا ،کیونکہ بہت ہے بھائی اس کی تعظیم کرتے ہی ، جا ل کے میری اپنی ذات کا تعلق ہے یں یہ تو السلم كرأ برن كديد كسى الهامي تخس كي تصنيف ہے ، محريد بات آسانى سے نہيں مان سكتاكم يشخص وامى تقاء اورزبيرى كابينا، يعقوب كابهاني اورآبيكا مسنعت تعا، بلکراس کے برعکس محادرات وخرو مصریتہ چلنا ہے کہ بدواری برگزنیس بوسکتا شاس كامعنف ، وه يُحنا بوسى سيجم كا ذكر كمتاب الأعال يركيا كيا بركيزي اس کا ایست اس انا تابت نہیں ہے، ملک یہ بوصا کوئی دوسری تحسیست ہے جو البشياكا باشنده ع شهرا فسوس من دا ترس موجود من ، جن يروحناكا عملاا برا

ادرچونتی آیت میں ہے کہ معیومتناکی جانب سے ان سات کلیساڈں کے نام " آیت منبرہ میں ہے معیں بوحنا ہو متعادا بھائی ادربیوع کی مصیبست اور بادشاہی اوصبر میں متعادا مٹر کیس ہوں "

باب منبر ہو آیت منبرہ بی لکستا ہے کہ میں وہی آوسنا ہوں جوان باق کوستا اور دیجہ تا مقایدان ہمیوں میں لکھنے والے نے حواد ہوں کے طریقے سے خلاف اپ نام کو ظاہر کمیا ہے و

له یرت به مکاشفه باب اوّل آیت کی عبارت ب ۱۳ تنگی که این پوشنا واری کاطریقیدید کورد و این نام کوظا برنبین کرتے میساکد اینی آل یو صنا اور عام خطاب کو محرینی منا برکر رہا ہے جس سے معلوم برتا ہے کہ یہ یو تمنا صاحب آجی نبین کوئی اور ہے ۱۴ تعی تیجواب نوگری طرح مجی قابل جول نہیں کو اس موقع پرواری نے لیے نام کا ابدا ابن ما دت کے فلا من اس لئے کیا ہو آگر ابنا تعاد من کرائیں ، کیونکہ آگر تعاد من مقصود ہو قاقر ابنے نام کے ہمراہ کوئی الی ضعوصیت وکرکر آجواس کوشخس اور متعین کرتی ، مشلق یہ بناکہ یو حقابی زبدی یا متعیق کا بھائی یا توحنا لیے رب مجموب کرتے دیا ہے اسلام مفت محوب کرتے دیئے وی بات کوئی خصوص وصعت ذکر کرنے کے ایک عام صفت مخصال بھائی یا تعقاد الرکے عمم اور شمتر کے ہم بر ابت واق محصوب کر ہم دونوں شخصوں کی عبار کے طور پرنہیں کہ ایسے بین ، بلکہ ہما واحق صدیب کرہم وونوں شخصوں کی عبار اور طوز کلام میں چز ہروست تعاومت یا با با با بہا ہما ہی کوواض کریں یو اور طوز کلام میں چز ہروست تعاومت یا باب بی تصریح کی ہے ،۔

ایر توسی بی تی بی تا یک تا تی کا تا تب بات بی تصریح کی ہے ،۔

"بعلی کا ترسی اور میں جو اب ، ابت و در مراد سالہ کہی زیاد ہیں بھی کتب مقدسہ میں اس مور فران

داخل نہیں ہوسکا، حمر ہوتس سے ۱۲ رسلسے صود پڑسے جلتے ہیں ، اور کھے وکو رہے رسالہ عرانیہ کو خاج کردیاہے ہ

بھرکتاب مذکورے اب ۲۰ یں تصریح کراہے کہ ۱۔

آس امری اوگوں کا اختلاف ہے کہ رسالہ بیقوب ، رسالہ بیود ادر بیوس کا رسالہ ہو اور بیوس کا رسالہ ہو اور بیان امول مدوس نظام سے جو اہنی امول سے موسوم سے ، اور یہ بات بچے لیست کا حال ہو اس اور باشتر اور مشابلت کی احال ہو اس اور باشتر اور مشابلت بیش اور رسالہ برنیا آور دہ کتا ہے می کا نام السنی تو شن حوارین ہے برسی جبی اور سندین کتا ہی ہیں ، اور اگر ثابت ہو جائے تو مشابلت ہو حالے کو میں ایسانی شار کرنا جاہے ؟

نیزاین آیخ کی کتاب اب ۲۵ می آرین کا قول رساله عبرانیه کے حق می یون نقل

ده مال جرو محول کی زبان پرمتبورے یہ ہے کہ بعض کے نزدیک اس دسالہ کو روح مال جروع کی نازدیک اس دسالہ کو روح آنے روم کے بشت کی گیمنٹ نے لکھا ہے ، اور کچھ لوگون کا خیال یہ ہے کہ اس کو لوقائے ترجہ کیا ہے ہو

ارئیس بینپ آیس بی بیس بوست ای می گذران اورمب بولین بوست می گذرا این اوردوم کابرا با وری ترتیس بوست می گذران اینول نے اس کااصل سالکارکیا ہے، اوردوم کابرا با وری ترتیس بوست می گذران اینول نے اس کااصل سالکارکیا ہے، تر تولین ،کارتیج کابرا با دری متو فی سنت کہتا ہے کہ یہ برنیا کارسالہ ہے، تروم کے بادری متو فی سنت کیا ہے اوراس رسالہ کوشاد بنیں کیا، سان پر آن کارتیج کالا تھ پادری متو فی شائے بھی اس رسالہ کا دکونہیں کرتا اور تر منا کے رسالہ منبرا دس کو تسلیم کرنے اور شریا فی برا میں کہ بہت کے رسالہ منبرا دس کو تسلیم کرنے سے منکر ہے، اسکا تیم کہتا ہے کہ جس شخص نے پیل کارسالہ منبرا لکھا، اس نے اپناؤت منا نے کہا،

پوسی بوس ابنی آیج کی کتاب ۲ باب ۲۳ بی تیفوب سے رسالہ کی نسبت یوں کہنا خیال یہ ہے کہ یہ رسال جعلی اور وسند شی ہے ، گر مبہت سے متقدین نے اس کا ذکر کیا

ہ، اورمین نعیال ہا را بہودا کے رسالہ کی نسبت بھی ہے، گربہت سے گرج ں میں اس پرمین عل درآ مد ہوتا ہے ۔

تائع بأتبل ملوعرض ملم من كما كما سه كرا

م كرولمي كتاب كرير رستاله مين بيود اكا دستالهاس بادرى كلب ج ايدوي كري سع

ادر بوسی بوس این تایخ کی کتاب عبر اب ۲۵ من کتاب که.

ماریخ نے انجیل ہو حناکی سشرح کی جلدہ بن کہا ہے کہ بہس نے مام گروں کو کچھ بیں کھا، ادراگر کمی گرہے کو لکھا ہے قرصرہت وویا چارسطری کھی ہیں ہے

اِتَّىٰ بِهَا وردرست بِ ،جس بِی ذرابی سندگی تَخِاکَشْ بِی بِ ، اوراس سلسله یں اس کی دائے تبلی سیح ب ، ادھ آپ کو نصل آڈک بی یہ بات معلوم ہو مکی ہے کہ یہ چھ رہالے اور کتاب مشاہدات سلا تا یو تک مشکوک اور مرد و دھلے آتے ستے ، اور

مله سناب بداءس ١٠١٥ ا

اورجن کو ناتس کی اس بڑی مجلس نے مہی جو مشکلہ و پی منعقد ہوئی متی تسلیم نہیں کیا مقاء مجد برج سالے لوڈ بیٹیا کی مجلس منعقدہ کا اس بھر برج نے برائی کی بھر منعقدہ کا اس بھر برج کی اس بھر من محد میں مسلیم کھی اس بھر میں میں مرودو درمشکوک ہی رہی وہوکا آرتیج کی المیں منعقدہ مشکلہ میں تسلیم کھی ان دونوں مجلسوں کا ان کتابوں کو تسلیم کرلینا جحت نہیں ہوسکتا، اوّل قواس لے کو ہر مجلس کے علمار نے کتاب بہودیت کو تسلیم کیا تھا، اور لوڈ بیٹیا کی مجلس نے کتاب استیر کے باب وہ کہ اور باب کے بعد کے بخد بابوں کو تسلیم کیا تھا، اور باب کے بعد کے بخد بابوں کو تسلیم کیا تھا، اور کا رہی تھی کے باب وہ کہ اور باب کے بعد کے بخد بابوں کو تسلیم کیا تھا، اور کا رہی تھی کہ مجلس کے علمار نے کتاب وائٹ و کتاب طوبیا اور کتاب باروخ اور کتاب بند کھلیسا لول میں اس کے علمار نے کتاب وائٹ و کتاب موسفے والی پیوں مجلسوں نے ان کتابوں کی نسبست ان کے فیصلہ کو تسلیم کیا تھا،

اب آران کا فیصلہ دلیل دیران کی بسنیاد پر ہوتا تب توان سب کو تسلیم کرنا مزوری تھا، ہوسر مزوری تھا، ہوسر مزوری تھا، ہوسر مزوری تھا، ہوسر تعجب ہو تعجب ہے کہ فرقد کیروٹسٹنٹ ان کا فیصلہ ان ارسائل اور کتاب المشاہدات کی نسبت کہ فرقد کیروٹسٹنٹ ان کا فیصلہ کوروکر دیتا ہے ، خصوصت تسلیم کرتا ہے ، اور دومری کتا ہوں کے متعلق اُن کے فیصلہ کوروکر دیتا ہے ، خصوصت کتاب ہودیت کی نسبت ، جس کے تسلیم کرنے پرتام مجلسوں کا کائل اتفاق رہا ، کتاب سیودیت کی نسبت ، جس کے تسلیم کرنے پرتام مجلسوں کا کائل اتفاق رہا ، کتاب سیر کے علادہ دوسری مردود کتابوں کی نسبت ان کا یہ عذرالنگ کی طیح کتاب سیر کے علادہ دوسری مردود کتابوں کی نسبت ان کا یہ عذرالنگ کسی طیح کتاب سیر کے علادہ دوسری مردود کتابوں کی نسبت ان کا یہ عذرالنگ کسی طیح کتاب سیر کے علادہ دوسری مردود کتابوں کی نسبت ان کا یہ عذرالنگ کسی طیح کتاب سیر کی مدین ہوگئ تھی ، کیونکہ جب سروم

ہتاہے کہ اس کو بہودیت کا دس کونی اور طوبیا کا اصل مسودہ ڈیک زبان میں اور مقابی کے اس کو بہودیت کا دس کونی اور مقابی کی بہلی کتا ہے کا اصل نیز اور کتا ہے ہیں، اور ان کی بہلی کتا ہے کا اصل نیز ، اور کتا ہے بند کلیسا کی اصل عرائی زبان میں ملی ہیں، اور ان کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کا ترجمہ ان اصلی کتب سے کہ ان کتابوں

كوتسليم كرلين جن سے اصل نسخ جيروم كودستياب ہوست ، اسى طرح أن سے لتے عرودك ہے کہ وہ انجیل متی کو بھی تسلیم نہ کریں ایو مکماس کی اصل بھی گم ہو بھی سمی، ددمرے اس لئے کہ بھورت کے افستسراسے ابست ہوچکاہے کہ اُن کے متعدین سے بیاں روایات کی حیان بین ادر تنتید نہیں کی جاتی تھی، اور وہ ہے اصل اور **وا** ہیات روایتول کومجی مانت اورتسلیم کرلیتے ستھے اور لکھ لیتے ستے ، بعدمیں آنے والے انکی بیوی كرستے جاتے، توغالب يہى ہے كہ ان مجانس كے علمار كس مجى ان كتابوں كى بجن روايا ضرورمپویٹی ہوں گی ،اورامغوں نے صدیوں تک اُن کے مرود درہنے سے بعد اُن کو

تيسريه اس كے كە كىتىب معتدسىركى يوزلىن عيساتيول كى نگاه مى قوانىن التىكا کمکی کی طرح ہے ، الماضطہ فرا ہیئے ،

ا۔ یونانی ترجہ ان کے بزرگوں کے بہاں حواریوں کے زمانه سے میندر ہویں صدی تک معتبر حلا آر اِتھا، اور عراق النخول كى نسبت أن كاعقيده تمنأكم ده مخربيت شده ي

وانين انتظامات يسيء

اور صیح مبھی بونانی ہے، اس کے بعد بوزنین بالکل برعکس بوجانی ہے، اورجومحرف مضاوہ صیح ، ا درجومیح تمقا وه محرف اورغلط متسرار دیدیا جا تا ہے ،جس سے اُن سے سالمے برزگو<sup>ں</sup> کی جہالت پرروشنی پڑتی ہے ،

۲۔ سکتاب دانیال ان سے اسلامت کے نزدیک یونانی ترجمہ سے موافق معتبر تقی " كرجب آري نے اس سے غلط ہونے كا فيصل كرديا توسب نے اس كو بيور كر كھيود واتن

مل تغیر ورشن Theodotion ایک عبرانی عالم بھا جس نے ورسری صدی عیسوی میں

مرة ديره براني متن سے ايک ترجمه ترا رئيا تھا ، يه ترجمه ميفتا دي ترميه کے بعد مبيلا تر بهہ ہے ١٢ مت

كاتر عبر قبول كرايا ،

۵- پیدائش کی تتاب صغیر مندر بوی صدی تک معتبرا در میم شاوی جاتی متی ، مجرد بی سولهوی صدی عیسوی میں غلط ا در جلی ست رار دیدی تنی ،

۱- عزداری کتاب کو گریک گرجاآج کمت سلم کے جارہ ہے، اور فرقہ پر وسننظ اور کی متنظ کے دونوں نے اس کومرد و دبتا رکھا ہے ، سلمان علیہ السلام کی قرقور کواں کے اسلان تسلم کرتے ہے ، اوران کی کتب مقدسہ میں دہ تکھی جاتی رہی ، بلکہ آج کہ کہ کو ڈکس اسکندریا نوس میں موجود ہے، گراس زمانہ میں اس کو جعلی شارکیا جا تا ہے ہے کہ امیدہ کہ انشارا لند تعالی عیسائی گوگ اپن تام کتابوں سے جعلی اور فرضی ہونے کا آہستہ امیدہ کے دانشارا لند تعالی عیسائی گوگ اپن تام کتابوں سے جعلی اور فرضی ہونے کا آہستہ امید اعتراف کراس سے ،

اس پوئے بیان سے آپ کودائنے ہوگیا ہوگا کہ عیسا یوں کے پاس نہ تو عہر عتین کی کتابوں کی کوئی سند مصل موجودہ ، اور مذہب مرجدید کی کتابوں کی ، اور جب مہم اسلم بن اُن پرمضبوط گرفت کی جاتی ہے تو یہ بہا نہ بناتے ہیں کہ میسے علیات اُس نے عہد عتین کی کتابوں کے سچا ہونے کی شہادت دمی تھی ، اس شہادت کی صحے بی زوشین اور بی رحی تھی ، اس شہادت کی صحے بی زوشین اور بی رحی تھی ، اس شہادت کی صحے بی زوشین اور بی رحی تھی ، اس شہادت کی صحے بی زوشین اور بی محلوم ہو جاگی ب

له كود كس × ع ۵۵ تا كريزي من نسخ كو كيت بن ، اسكندريا فس كى روايت سے ياسخ كو ج كس كندو ا

## دوسري فصل

بائبل اختلافات اورغلطبول سےلبریزے

## اخسشلافات

وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْ عِنْ اللهِ لَوَجَلُ وَافِي الْحَيلَ قَالَوْ يُوالِهُ اللهِ كَالِهِ اللهِ كَالِهِ اللهِ كَالِهِ اللهِ كَالِهِ اللهِ كَالِهِ اللهِ كَالِهِ كَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كَاللهِ كَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

لیہ اس تسم میں مصنعت نے ۱۳۴۰ واضح اختلافات بیان دسنرا سے ہیں جویتے بعدد محمرے آپ کے ساسنے آرہے ہیں ،

کے ان دونوں مقامات پر قربانی کے اسکام کا تذکرہ ہوا دواس کی تفصیلات بی اختلات ہے، سکے دیکھنے صفحہ ۲۳۲ تا سے حاست بر ، اس برایخ اول کے باب ، وہ میں بنیا بین کی اولاد کی نسبت ، اور ا سِفرسِدِائن سے باب 1 مم سے درمیان اختلات موجودے، بیودو نصاری کے علمار نے استرار کیا ہے کہ مہیلی کتاب کا بیان اس سلسلہ میں غلوہ ہے ،جیسا کم باب ۲ کے مقصدیں معلوم ہوگا،

اکتاب توایخ اول کے باب کی آیات ۲۵۱۹ می اور اف کی آیات ۵ سماس مرکزیا

جو تقااختلاف اورآدم كلارك كااء

الموكم الم من اختلات بإياما الب، آدم كلاك ابن تفسير كي ملدوين كمتاب، معلاً بيهود كادعوى ب كر عزراً مكود ركما بي دستياب بوني تعين جن يرجيك اموں کے اختلات کے ساتھ موج و تتے ، محروہ پیمشناخت مذکر سکا کدان وونوں یں کون بہترہے ،اس لئے اسنے دونوں کو تقل کردیا ،

اسفرسوئیل ان سے باب سم اتیت ویں یوں ہے:۔ پانچوال اختلاف مروم شاری کی تعداد بادشا، کودی، سوامرائیل میں میں اسلامی کی تعداد بادشا، کودی، سوامرائیل میں

آته لا که بها درمرد بیلی بوشمشیرزن سخی ، او ر<del>میبود</del>آ کے مرد بایخ لا کھ بیلے ؟

الهاس كا كوصه سفه ١٠ اوراس كے ماستىدى كذركا ب، سك اختلات كے لئے بيغنين ملاحظ فرائت ، متعنادا لفاظ برخط كينے د إكياب . ـ ب اور جدوراود اخیر اورزکردام) اورمقلوت سے سا و بیدا بوار ۲۲) اور ساقل سے بیونتن ر۲۲) بن میکا و فیتون اور لمک اور ا ربيج (٢١) \_\_ با درجد درا درا خيوا درزكرياه (٥٠) مقلوت يهموام بدابوا (٨٥) اورسادل يوتن روم، میکامے بی فیتون اور کمکس اور تحریع روم، . ب اورآخزے بہوعرہ بیداہوا (۳۱) نبعہ کا بیارا فعر(۳۱) اورآخرب بعيرة بيدا بواد ١٠١١ ، نبعه كابينار فاياة (١١٥) من وآب صرت وازر طياسلام كاسيرالارتماء

اس کے خلاف کتاب توانیخ اول سے ایس الا آبیت میں ہے کہ ا۔

یُوآئب نے وگوں سے شادی میزان وا دَدکوبتائی اورسب اسرائیلی ، الکیشمشیزلت

مردوا دربیددا کے جارالا کوستر ہزارششیرزن مرد تھے ہ

دونوں عبارتیں بنی اسسراتیل ادر میوداک اولاد کی تعدا دیں برا ااختلات ظاهِر ارتی بیں ، بن اسرائیل کی شاری تین لا کھ، اور میروا کے توگوں کی تعداد میں تیس بزار کا تفاد إياجامك

اسفر سموتیل نانی باب ۱۲ آیت ۱۳ اس طرح ہے کہ ۱-ا المن المن المراس من الم

ترے کک میں سات برس قمط دہے؟

وركتاب توايخ اول مے باب الا آيت الديس يوں ہے كه د

ما تو تحط کے بین برس م

د تیجے بہلی عباریت بیں ساست سال اور دومری میں تمین سال کی مذیت بتائی حمی ہے، ادران کے مفسرین نے پہلے قول کوغلط مسترارد یاہے،

استاب سلاطین ان باب مرآیت ۲۹ می کمامیاب کرد. ٢٢ برس يا ٢ سم برس ألم اخزياه بائيس برس كا تقاجب ده سلطنت كرف لكا ا سَاتُوال اخست لان المات والطاع الله على الماتيت عين يون ب كرد

مر اخزیاه بیانیس برس کا تما بب وه سلطنت کرنے لگا او

اله مادعليد اسكام بقول قوراة بى تعجنين فيسبين سى نام يادى اليالياب ١٠ سله بين بن بلادُن بي سه كون أيك وبوكى والسله ياد شمنون كالسلط ، يا وبار واس بي سه كسى ايك كو ا استدار دو المال كويمنظوري كد مك ستاسال قطين مستلاب والمحدادد ؟ ١١٠

> یبو پاکین جب سلطنت کرنے نگا تو اعمارہ برس کا مقا ہے اور کتاب تو اینے تاتی کے باب ۳۱ آیت ۹ میں ہے کہ ،۔ میرو پاکین آ مقد برس کا مقاجب وہ سلطنت کرنے نگا ہے

دونون عبارتون بین کس قدرستدیدانتلان ب، اور دوسری بیتینا غلط بے : جنانچه اُس کا اقرادان کے مفترین نے کیا ہے ، اور عنقریب آب کو باب امقصل میں معلوم موجائے گا، موجائے گا،

کماب سموئیل آن باب ۲۳ آیث ادر کتاب کوک من اخبار الایام کے باب ۱۱ آیت ۱۱ کے درمیان بہت برا ااختلام ہے ، آدم کلارک سموتیل کی عبارت کی

نوال اختلاف ادرعيساني علمار كااعترا<u>ث تحري</u>يت

ا ورواق مرصورا ق كاشاريه كيمو بعام بن علو في بويسون كاسرداد تناه اس في بين سويرا بنا بعالا جلايا ومان كوليك بي

أشكى كما يه أس من من مندور ونيدا فنكاف عمل الما تعرف المبيل والآ

سرح کے زیل میں کہتاہے کہ ا۔

وَ اکور کن کاف کابیان ہے کہ اس آیت میں بمین زبر وست بخریفیں کی گئی ہیں ہ

بس اس ایک بی آیت میں بین اعسن الم طوبودیں،

اسفرسوسیل ٹانی باب ۵ و ۹ پس تصریح کی محق ہے کہ واود

وسوال اختلا**ت** 

ے كرآتے اور كتاب تواني آول كے باب اوس ايل يہ تصريح موجود ہے كہ

وا <u>دَوْعَلَيْهِ السَّلَامِ اُن سے جہا دکر نے کے</u> قبل لاتے شے ، حالا نکہ واقعہ ایک ہی ہو جنا سنچرابواب مذکورہ کے اظرین پر بیٹنی نہیں ، لہٰذا ایک صنر وِ راُن بیش خلط ہے ،

کتاب بیدائش باب اکی آیت ۱۹ و ۲۰ اور باب م کی آیات ۸ و ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

*گیار بردال اختلات* 

نوح علیه السلام کو میم دیا مقا که ہریم ندسے اور چہاسے اور حشدات الارض بی سے ایک ایک جزا ایمی ایک نروومرا بادہ نے کر کشتی میں رکھ لیک م

ل کرباب ،آیت ۲ و ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کو بیٹھم دیا کیا تھا کہ وہ ہرطا جو بات اور برند سے سات سات جوڑے لیں ، جاہے وہ طال ہویا حرام ، اور غیرطال چویا قرن میں سے وو داو ، غور کیجے کس قدر شدید اختلاف ہے،

له باجبی فلسطیوں سے جہاد کا تذکرہ ہے ، اور باب 1 ہیں صند دق لانے کا دافتہ وکر کیا گیا ہے ، کلے کتاب سمٹیل کے بالکل برعکس ، اس میں صند دق للنے کا بیپنہ دہی واقعہ اسٹیں ڈکر کیا گیا ہو، مجر بابسہ ا میں جیا دکا ذکر ہے ،

سی و دو د نزادر اده مشقیم نوح سے پاس میختے جیسانعدانے نوح کو مکم دیا تھا ( ، ، ۹ ) میں کل پاک جانورول بین سات سات نزاد راکی ادہ اورائیں سے تو پاک نہیں ہی دو دو نزادراکی لوہ لینے ساتھ باربروان اختلاف من واوں کو موسیٰ علیہ انسسامیں کے حابت من ختر کر دیا تھا:

پارہوبن اسمان کے دانوں کو موسی علیہ اسسالام ہی کی حیات میں خم کردیا تھا،
ادران میں کا کوئی مرد بالنے یا نا بالنے ، یہاں تک کہ شیر خوار بچر بھی باتی نہیں چو وا تھا، اور خرکس بالغ عورت کو بقید حیات رکھا، البتہ کنواری لائمیوں کو اپنی با ندی بنالیا تھا، السلے بڑکس بالغ عورت کو بقید حیات رکھا، البتہ کنواری لائمیوں کو اپنی با ندی بنالیا تھا، السلے بڑکس کتاب تعنا ہ کے بالب سے بہتہ چاتا ہے کہ مدین کے باشندے قاضیوں کے زبات میں بڑی قدت ادر طاقت کے بالکت سے ، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اُن کے سامنے عاجزادر منعلوب سے ، حالا نکہ دو فوں زبا فوں میں ایک سوسال سے زیا وہ کا فصل بیان کے مار اس قدر قالیل عوصہ میں دہ اسے نہ باشندگان مرین عہد موسوی میں فناکر دیتے گئے تھے، بھز اس قدر قالیل عصر میں دہ اسے زبار دست طاقتور کیو کر ہوگئے ، کہ بنی اسرائیل پر جھا کی اس قدر قالیل عصر میں دہ است سال تک اُن کو عاجزا در مغلوب رکھا ،

کتاب خروج باقب پی سیے ہے۔ 'آدرخدا دندنے دومرے دن ایساہی سمیا، ادرمصروں کے سیسے باتے مرمحتے

کیامصرلوں کے سبچوبائے مرکئے تھے؛ تیرہواں اختلاف

نیکن بی اسرائیل سے چو پایوں میں سے ایک بھی ندمرا ہ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصربوں سے شام جانورمرگئے تھے، بھراسی باشق میں اس کے ملا آور جیسا نعدا وندنے موسیٰ اس کے ملا آور جیسا نعدا وندنے موسیٰ اس کے مطابق اعفوں نے مد بانیوں اسے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا ہے ( ایس )

سکه آن بچ ن بی جننے لڑے ہیں سب کو مارڈ الوا درجتنی حوزیں مردکا مُنہ دیجے چکی ہیں انکونس کرڈ الو" راہی اسکه آن بچ ن بی جننے لڑکے ہیں سب کو مارڈ الوا درجتنی حوزیں مردکا مُنہ دیجے چکی ہیں انکونس کو الوا میں منافس ہوا" ( لیے ) ، سوا مراتیل دمانید کے سبت ہمایت خستہ مال جو کو کہ ایت ۲۰ و ۱۲ ، سے کہ ایت ۲۰ و ۲۱ ،

| خلامت بریمی کهانمیا سے کہ:

مسوسترون سے ما دموں میں جوج عدار مدے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے وکروں اور جرج بایوں کو تحرمی بھگا ہے ؟ یا اورجمنوں نے ضداوندکے کلام کا تھا ظام میا واضوں نے اپنے فوکروں اوریج با ہوں کومیدان میں بھنے دیا ہ

ملاحظه ميج إكست نازبردست اختلات ب

مصرت نوح علیه اسلام کی سی است میدانش باب ۱ آیت ۲ میں ہے کہ مصرت نوح علیه استام کی سی استان میں ایج کوکشتی میں سیان کی ستانیسویں ایج کوکشتی میں سیان کی ستانیسویں ایج کوکشتی میں سیان كب معمري جودهوال اختلا

مبينه كك معتمارا، اوردسوس مبينه كيهل ايخ كوبهار ول كي جرشيان نظر آيس ان دونوں آیتوں میں کیساستگین اختلاف یا یا جائیا ہے، کیونکہ جب، بہاڑ وں کی جڑیا دسوس مبینہ میں نظر آنا شریع ہوئیں تو میرساتوس ہیں ترمینیہ کے بہاڑ وں ہر مشى كالممرج ناكيو كردرست بوسكتاب ؟

اخت لافت منبره ۱ تا ۲۹ کے باب ۱۸ کے درمیان اصل عرائی میں ہے شار

اختلافات ہیں، اگرچ مترجوں نے مبعن مقابات پراصلاح کی ہے، ہمان کوآدم كلاك كانسير الدور ول عبارة الموتيل الصنقل كرتے إلى ا-

لے سب نسوں میں ہی الغاظیں ، تحربها ہے پاس اردوا دراجگریزی ترعبوں میں الفاظ برہیں بد اُورساتوی مبیندی سترموی آین کو کمشی آرا آلک بیارون پر بک می وجه ، ،

|                                                 | :         |                                       |          |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| الفافلاكماب تواييخ لول باب                      | آيت نمبر  | الغاظ كتاب سوتيل ثاني إب ٨            | أيت منبر |
| جات کواس کے تصبوں سمیست فلسطیوں                 | j         | وادد نے جزید کی عنان فلسطیوں کے ہاتھ  | ,        |
| کے اختے نے لیاء                                 |           | ے جین ل،                              |          |
| مسددمستزد                                       | ۳         | <del>چدد ع</del> سـزر                 | ۳        |
| ايك بزادرج الدسلت بزادسواد                      | •         | ا کمیس ہزا رسامت سوسوار               | . 🖍      |
| ادر مدروز رسے شہرول عبنت دور کونے واؤد          | ^         | اورداور بادشاه بطاه ادربیرونی سے جو   | ٨        |
| ببت سا پیتل لایا،                               |           | مدعزر کے شہر تھے بہت بیل ہے آیا ،     |          |
| حدورام                                          | <b>3-</b> | <u> پرام</u>                          | 1-       |
| اووم                                            | 13        | ا دامیون<br>·                         | 11       |
| ادومیون .                                       |           | ارامیو <u>ل</u><br>معم                | سوو      |
| ادرابیک بن ابیاترکابن شعے ادرشوشاً<br>مشی متماء | 34        | الى إثركابينا الجملك كابن سقى اورشراد | 14       |
| لمش بخناء                                       |           | نمشی متعل                             |          |
|                                                 |           |                                       |          |

غرمن ان دولول بابول بي ١١ اختلاقات موجود بيء

ا کتاب سموئیل ٹانی کے باب وائیں ادر کتاب تواہیج اول کے درمیان جواختلاف یا فیصالات عیسائیوں کے مفسر من

اختلات ۲۷ ما ۲۳

اس كوميان كياہے:-

اله اظهارالی کے سب نیموں میں جزید کا نفظہ ہے ، تھرجا ہے پاس سبترجوں میں دادا محکومت کا نفظ خرک ہے ۔ ساله اظهارائی میں منقول انفاظ پر میں انینکٹ مرایا الک ہے جس کا مطلعت ہو کہ انینکٹ اورشرایا ہ دونوں منٹ ہے ، تھرہ کا پاس سب ترجوں میں وہ الفاظ ہیں جو ہم نے تمن میں ذکر کتے ہ

|                                    |            | فتعلق والباري والمستجد والمستحد |          |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الغاظ كتاب توليكغ ادّل بلب ١٩      | آيت        | الفاظ كتلب سموتيل ثاني باب                                                                                       | أيمت بمز |
| ا در ببدح: رکاسپرسالا رسو فک       | 14         | اور بدرعزرکی فوج کاسپرساظارسوکی                                                                                  | 14       |
| ان کے قربیب مہنچا                  | 14         | حسلام مي آيا                                                                                                     | 14       |
| ساست ہزار دمغوں سے سواروں اور میاں | in         | سلت سور متعول سے آدمی اور جانس                                                                                   | 5.0      |
| براربیاده ل کو ماره .              |            | بزارسواد دهمل كرولك ،                                                                                            |          |
| اورك كرك مروارسو فك كوتسل كميا     | <b>1</b> A | اوران کی فعظ سے سردارسو بک کوایسالا                                                                              | łA       |
|                                    | 1          | <b>*</b>                                                                                                         | •        |

ان دونول ابواب مي خير اختلافات موجودي،

مع مراریام مرار؟ التاب سالطین اول باب م آیت ۲۹ میں اس طرح ہے کہ و۔ معمول میں اس طرح ہے کہ و۔ اس کی رخوں سے لئے جالیس ہزارتمان موں میں دعوں سے لئے جالیس ہزارتمان

اختلات منبر ١٣٣ ما ود إده بزارسوارت م

اوركتاب توايخ الن كے باب و آست ۲۵ مى يول ب كر بـ

آ درسلیان کے پاس گھوڑ ول اور رہتے وں سے سے جار ہزارتھان اور بارہ ہزارسوار تھے"

فارس اوراردو ترجمون مين مجى اسى طرح ب، البته عربي ترجمه سے مترجم نے كتاب تواييج كى عبارت كوبرل دالا، يين مهي لفظكو بميت بديل كراياً،

آدم کلارک مغترنے کتاب سلاطین کی عبارت کے ذیل میں تراجم اورسشروح کا يبلي اختلاف نقل كياه، محركمتاه،

متبهتريبي سيكهم إن اختلافات كييش نظرتعداد كي بيأن مي سخرييت واقع موفيكا

سله بهاست باس حبل ترجرمطبوعير في شماع براري كالعظامي، "وكان نسليمان اربد آلات خدود" المكريزى تميَّ غرمي ايسابی ہے ۔۔

اعترات كرنس و

اط میں اور کتاب سلاطین اوّل کے باب م آبیت ۱۳۳ میں اور کتاب توایخ المور میں اور کتاب توای احتلاث موجود ہے، اختلاف تمبرسم الدم كلارك ابن تعنير مبلدا كتاب تواييخ كى عبارت كيشرح

سے ذیل میں کہتا ہے ۔۔

"براسے براسے محفقین کی دائے یہ ہے کہ اس موقع پر کتاب سلاملین کی عبادت کو تسليم كرابيا جائب ، اوريه مكن ب كه لفظ بعت ريم تبنيم ك مجكه است ال بوحميا مود حالانكة بقرميم سيمعن سيل سي بن اوربقيم سيمعن فوين، ببرحال اسمفسرن ستاب تواییخ میں سخرنعین واقع ہونے کا اعترا من کرلیاہے، اس لئے اس سے نزدیک ا الماريخ كي غيارت غلط بوني ، منزى واسكات كي تفسير سم جامعين كيت بن ، میہاں برحردف برل جلنے کی وجہسے مسترق بیدا ہو تھیا ہ

گیارهٔ سال کی عمریس بیٹا است سلاملین نابی، باب ۱۹ ایک میں یوں ہے کہ ہ۔ انگیارہ سال کی عمریس بیٹا است "ا درجیب وه دلین آخز ) سلطنت کرنے نگا توہیں برس کا تھا، اودائ ۱۹ برس پرشلم میں بادشاہی کی ا

سله ان ددنوں مقامات پر حضرت سلیمان علیانسلام کے بناسے ہوئے ایک حض کا تذکرہ ہو،اوراس کی کیفیست بیان کرتے ہوڈ کتاب سلاملین میں ہو" اوراس سے کنا ہے کے رہنے گرواگرود موں یا تھ مک لڑ تھے ہواُسے لعن مڑ حومن كو محمير على من من الورد قطارون بي تنع وادرجه في طال مياتب بي يمي ومال الكيات والتي الماتية ) ادر کتاب تواین بن برا ادراس کے نیچ بیلوں کی صور ہیں اس کے گردا گرددش یا تف کک تھیں ، اوراس برے حوض کر جارون المن محميد بوت تحيل بيبل ووقطارون مي في اوراس كم سائه وصل المي سي " الحج) یالفاظاردوا دراجگریزی ترجیسے بین ،عوبی ترجیم ملیوحة هلاملیم بین متاب توانیخ سے اندر سلیول کی بجائے

اَ قَالَ بِهِنَ وَيَرُوبِهِ وَشَهِرَقَ مِنْ يَعَدِيهِ عَسَدِيها عَمَا الطَّهُ فَرَا حِيثَ مِهَالِ مِنْ الْمَعِ

ادرات برکورک باب ۱۸ آیت ۲ یس اس کے بیٹے حزقیا آکے حال یں وں مکعاہی ۔ جب دہ سلانت کرنے لگا تو بجیس برس کا تعا یہ

جسے الزم آتا ہے کہ اس کا بیٹا گیارہ سال کی عمریں اس سے پیدا ہوگیا، جھادت کے خلاف ہے ، اس سلتے بظا ہرا کی عبارت بالکل غلط ہے ، مفسرین نے پہلی عبارت کے غلط ہونے کا استرار کیا ہے ، ہزی داسکاٹ کی تفسیر کے جامعین نے باب کی شرح کے ذیل میں کہا ہے ،۔

' فالب یہ ہے کہ بجا سے بیس مکھا گیا ہے، اس کتاب سے باب کیت ۲ ملاحظہ کیم نے ،

وان نورس کا مقاجب دوسلطنت کرنے لگا، ادراس نے سولرس موسلم بی سلطنت کی مسلطنت کی و

اور باب ۲۹ یں ہے:۔

موزتياً وكيبي كالمعاجب ووسلطنت كرف لكا و

ملے کیونکہ میں عبارت سے معلوم ہو اہر کہ آخر جہتیں سال کی عمر میں مراء اور و دسری عبارت سے معلوم ہوتا ہوکہ اس کا بیٹار ہوا ہے کہ وقات کے فورہ بعد بادشاہ بن کیا تھا، اُس دقت مجبیں سال کا تھا، جبتیس میں سے بہیں کو تعند بن کردیج ، قوممیا رو بہتے ہیں ،

درمیان ببت سا اختلاف یا یا جاتا ہے، مورن نے اپن تغییر کی ملداول میں کہاہے ا۔ م كتاب سموتيل كى عبادت ميم ب واس كن ممتاب تواتيخ كى عبادت كوم بى اس طي

معلوم ہواکداس کے نز د کیس متاب توایج کی عبارت غلط ہے، غور کینے کی مسالی سے اصلاح اوديخ ليب كاارشادم دراشيء اورجيرت دتعجب اس يرب كدع بي ترجه ملبوس من الم الماء المراح من حمر المراح المراع من الما المراح المالية المراح المالية المراح المراح المراح المراح الم بنا ڈالا، اورانصا من کی بات تویہ ہے کہ اس میں کوئی ہی تجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ية توان صرات كى عادت أنيه ها،

بعث کا بہواہ برحملہ اسلاطین اوّل باب ۱۵ آیت ۳۳ میں ہے،۔ استاکا بہواہ برحملہ اسلامین اوّل باب ۱۵ آیت ۳۳ میں ہے،۔ استاکا بہواہ برحملہ اسلامین اور آہ آسا کے تیسرے سال سے اخیاہ کا بیٹا بعث آ ترضیٰ میں ار تبی<u>سوال اختلا</u>ف مانها سرانیل پر بادشابی کرنے لگا، ادراس نے جسیس برس

سلطنت کی ہ

ادر کارے توایخ ٹانی باب ۱۱ آیت ایس بول ہے کہ ،۔

مساكى سلطنت كي حيسيسوس برس امراسيل كاباد شاه بعشا يبود آبرم بستره آبا ا

ان دونوں عبار تول میں اختلاف ہے ،ان میں سے ایک بقینی طور پر غلط ہے ، کیونکر سب لی

لے چنابخے اس ارشاد پربعد میں عل مبی کراریا تھیا ، اس وقت بھتے ترجے ہائے یاس موجود ہیں ان سب بی وہ فوق مجون کامغیرم باکل ایکت برکتاب سوتیل کے الفاظ ہے ہیں " ا دراس نے اُن دوکوں کوجواس میں تھے با برکھال کران کو آوول اوم وہر مے عیثکوں اور اوے کے کلہاڑوں کے نیچے کڑیا، اور ان کواینوں کے بزادہ میں سے جلوایا الوا اللا یا کال می فہرم ممتلب واليخ م مي يو، صرف آخرى جوافط كست يده اس مي موجود نيس.

عبارت کے موجب بعثاً، آسا کے جبیبوی سال میں وفات پاچکا ہی ، اور آسا کی ست لطنت کے جنیبوی سال میں اس کی وفات کو وئن سال گذر یکھے ہیں، تو تھراس سال اس کا بیڑاہ پر حلم کیو تکر مکن ہوسکتا ہے ؟ منزی واسکاٹ کی تضیر کے جامعین نے کتاب توایق کے عبارت کے ذیل میں کہاہے ،۔" ظاہر ہے کہ یہ آینے غلط ہے ہے

آئٹر جوایک بڑے پاتے گاہی عالم ہے ، کہتا ہے کہ ،۔ تیسال، بین جیسی سال آساکی سلطنت کا سال نہیں ہے ، بلکہ بادشا ہمت کی تقسیم کا سال ہے ، جو یوربعام سے عہدیں ہوتی تھی ہے

بہرحال ان علمار نے یہ تسلیم کردیا ہے کہ کتاب تو آبیج کی عبارت غلط ہے یا تو ۳ ہاکی عبارت غلط ہے یا تو ۳ ہاکی حگہ ۳ سکا لفظ لکھا گیا ، یا لفظ تعسیم بادشاہت کے بجائے آساکی بادشاہت کھا گیا۔ مُن تالیسوان خوش لاف اللہ تو این تالی سلانت کے باب ۱۵ آیت ۱۹ میں ہے کہ ،۔ اُن تالیسوان آس لاف اُن آرآ ساکی سلانت کے بنیسیویں سال بحد کوئی جگٹ ہوئی

یکی سلاطین اوّل باب ۱۵ آیت ۳۳ کے مخالف ہوجیسا که گذشته اختلاف میں آبکومعلوم ہو بیگا موجیل

سلاطین اقل سے باب ہے آیت ۱۹ می محراق کی تعبدادیمین ہزاریمین سواور توایخ تاتی کے باب ۲ آیت ۲ بس ۲۰۰۰ بہبان

صرت مليان عليالسّلاً) كين منصرال منصرال منصرال منطقة على المان عليه المان اختلاف

مله کیونکداس نے ۱۹ مربر سلطنت کی اور آسا کے بادشاہ ہونے کے دوسال بعد د، بھیا تھا اس طرح ۱۹ سال ہوت ، اور سلاطین آ قر آب میں ہوکہ تبشآ لینے باپ دادا کے ساتھ سوگیا ، و ہنا ہ بہود آ ہ آسا کے جبیسوں سال سے بعث کا بیٹا آیلہ، ترصنہ میں بنی امرائیل پرسلطنت کرنے لگا ۔ ( ہیا )
کے جبیسوں سال سے بعث کا بیٹا آیلہ، ترصنہ میں بنی امرائیل پرسلطنت کرنے لگا ۔ و ہیا )
کے تعدید میں سال سے بعث کا بیٹا آیلہ، ترصنہ میں ہی امرائیل پرسلطنت کرنے لگا ۔ و ہیا کہ اور و آ بیا کی تعدید کی من مزاد ہی سال منعد الدیمی اور و آ بیا کی میں ہزاد ہی سونا می منعد بالدیمی اور و آ بیا کی میں ہزاد جو سوادمی اُن کی میران کے کے تھرادیتے ہے اور و آ بیا کا میں ہزاد جو سوادمی اُن کی میران کے کے تھرادیتے ہے ۔ اور و آ بیا کا میں ہزاد جو سوادمی اُن کی میران کے لئے تھرادیتے ہے ۔ اور و آ بیا کا ا

کی تھی ہے، یونانی ترجوں سے مترجوں نے کتاب سلاملین میں مخربیت کی اور تمین ہزار جیرس لكعروالاء

اسلاطین اول کے باب مرایت ۲۹ میں ہے بد مرو براده مشكول كي مخاتش ركمتا شام بسر اسم ادرتوائع ٹانی کے باب سر آس میں ہے کہ ا

تمن بزارمت كوسكان كالخاتش ركمت المتا الم اور قارس ترجم ملبوعش المستماع من المسائد كرار

دّ دیزارشت درال گخسند<sup>ه</sup>

اودفارى ترجم ملبوع يسام المام يس كرور

ووبزار حشيم آب مي كرفت ؟

اورد دمراجله فارسی تزم برمطبوعه شهرای میں ہے یہ .

معرمزادمبت ودالممجسدي

اورفارى ترجيم مطبوع يوميم ليع بس اسطرح يه كه اشهزاد مم آب كرنة محا ، ميداشت ال دونوں عبار تول میں ایک ہزار کا فرق ہے،

جو شخص کتاب عزراء سے باب کا مقابلہ کتاب الخنياك باب سے كرے كا اكثر مقامات يردونوں كى تعداد؟ اختلاف ٢٦ ] من براسخت اختلاف بائكا، اور أكرم اختلاف

المه يروبى ترجب ،مطبوعه اردوترجدك الفاظيرين أسمي دومزاربت كى سال عنى والسلاطين بي، اس میں تین بزادہت کی سائی متی " (۲ - توایخ کے ) -

بڑولوگ ہابل سے ہروشلیم آئے ان کا شار بیالیس ہزار چارسوباسٹھ اصنہ او تھا " ہنری داسکاٹ کی تغییر کے جامعین عزراکی عبارت کی مثرح سے ذیل میں کہتے ہیں کہ ا۔

ے اس مقام پردونوں با ہوں میں ناموں کے اختلافات کو بھوٹر کومرون گنتی کے بیں اختلافات موجود ہیں ، جن میں سے تعین ہم موں کے طور پر ذیل کے نعشہ میں بیٹ کرتے ہیں، اس بیں آبل کی تیدسے رہائی پانیوالو

ک مردم شاری کی حمی ہے۔

| <u></u>                        |          |                               |          |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| الفاظ كتاب تغياه باب           | أيت بنبر | الغاظ كماب حزدا باب           | أيت تنبر |
| بى مجرآب دو بزار آئد سواتهاره  | H)       | بن بخت دومز ارآ مدس ماره      | 4        |
| بى زقر آ مخدسو بينتاليس        | 175      | بى زقو، نوسو پېټالىس          | <b>A</b> |
| بنع وجاده ودهر ارتمين سوبائيس  | 1e       | بنع جاده ایک بزار دوسو بانیس  | ır       |
| بني عدين جوسونجبن              | ۲.       | بن عدين المجارسورة تن         | IA       |
| بى حتوم، تين سوامها تيس        | rr       | بن حاشوم ، دوسو جيئيس         | 14       |
| بیت ایل اورعی کے لوگ ایک سوئیس | ۳۲       | بیت ایل اورعی کے وک دوسومیتیں | 74       |

کے یہ ایک بیردی کا بن مقاا درا ہے جد کے بادشاہوں کا منظور نظر اس نے یونان زبان میں اپنی قوم کی آاریخ لکسی ہے ۱۲

المس اس بس اور سمتاب منها سے بائ بن کا بول کی غلطی سے بہت بڑا فرق بیا ہو گیاہے، اورجب اجمرین ترجر کی الیعن کی تھیے ہوئی، اس سے بہت سے صول ک دوسے نسخ سے مقابل کرنے سے بعد تعیم کردی گئی، اور باتی میں یونان ترجمہ عراني متن كي مترح مي سعين موكيا "

اب آپ حصنرات عزر وسنسرماتیں اُن کی مقدس کما ہوں کی پرحالیت ہو، پہ لوگس تقیمے سے پردہ بیں ایسی زبردست مخربیت کرتے ہیں کے صدیوں سے تسلیم شدہ چرا آن دام میں خوا شاک کی طرح بہہ جاتی ہے ، اس سے باوجودا غلاط موجود ہیں .

انصاف کی بات تویہ ہے کہ یہ کتا ہیں اصل ہی سے غلط ہیں ،تصبیح کرنے والول کا اس کے سواکوئی تصور نہیں ہے کہ وہ بیجائے جب عاجز ہو سمتے توامنوں نے ان بے گنا کا تبول سے سرڈال دیا جن کواس سازش کی خبرمجی نہیں ، اب بھی جوصاحب ان دوبا ہو میں غور کریں سے توا عسنبلاط اور اختلافات کی تعداد بیں سے بھی زیادہ ان کودستیا<sup>ب</sup> ہوگی، آئندہ کا حال خداجانے کہ وہ کس طرح سخریف کریں سے ؟

ابیاه کی ال کون تھی؟ اکتا توایخ اتی باب ۱۳ آیت میں شاہ ابیاه کی ال سے بارے

"اس کی ان کا نام میکایاه تم اجوا وری ایل جستی کی بیشی تمتی بو

ادر بالله الآيت اسمعلوم بوتاي كداس كى المغنى الى سكوم كى لركى تعى، اسسے

سله اس دقیت بمی انگریزی ترحمهی تعست ریبابی اضلافات موجودیی ،غود فرانے که تبهت سے حسر کی سیرج ك بعديه صالب و منجلة بيك كياعالم بوكا،

سله نیز درسلالمین ۱۳ سے ۱۰ سی برکه اس کی ماں کا نام معکر متعابوا بی سلول کی بیٹی تھی ۱۰ ست

برعکس کتاب سوئیل ناتی باب مهدا آیت عوسے معلوم بوتا ہے کرانی سلوم کے صرف آیک ہی بیٹی متی جس کا نام متر متھا ،

اوراس کتاب کے باب ۱۱ آیت ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسسرائیل کا جمنسداور مسلم برتابی کا جمنسداور مسلم برنہیں ہوا

التدياشينطان اختلاف ٥٨ اس عبد مداد ندكا غصر اسراتيل پر بيركا

اوراس نے داؤد کے دل کو اُن کے خلات بیکہ کرا ہمادا کہ جاکرا سرائیل اور میرواہ کون اور توایخ اوّل کے باب ۱۷ آمیٹ سے معلوم ہو آلمہ کہ بیخیال ڈولینے والا شیطان مقا، اور چو کہ عیمائیوں کے عقیدہ کے مطابق خوا حالی سٹ رنہیں ہے ، اس لیے بڑا سخت اختلاف لازم آگیا ،

ا جوشن حضرت می علیان الم کے اُس نسب امرکامقابلہ میں تا ای اور انتہاں میں ہے اس بیان سے کرے کا جولوقا کی انجیل

اختلان ٢ سم تا ٥١

يس ب تومبهت اختلات بات كا ا-

کہ آورابی سلوم سے بین پیٹے پیدا ہوت اورا کی بیٹی جس کا نام تر تھا ۔ سے آور میوسیوں کوچ پروشلیم کے باشندے ستے، بنی میوداہ کال نرسے، سو یوسی بنی میرود کے ساتھ آج سے ن سک مردشلیم میں ہے ہوئے ہیں "

سل آدشیطان نے اسرائیل سے خلاف ا شرکراور واودکوا بھاراکداسرائیل کا شار کرے و

## مسيح عليه السّالم كي نسب من شريدا ختلاف

بہلاافتلات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ پوسف بن بیقوب ، اور اوقا سے معلوم ہوتا ہے پوسف بن بالی ،

دوسرااختلان می معلوم ہو آ ہے کہ مسے علیا سلام سلیان بن داؤ دی اولا دی مسے علیا سلام سلیان بن داؤ دی اولا دی سے میں واور لوقات معلوم ہو آ ہے کہ دہ این بن داؤد کی نسل سے ہیں ،

عیدانتلان می سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح طبیہ انسلام کے تنام آبار واحب داوداؤد اللہ علیہ انسلام کے تنام آبار واحب داوداؤد علیہ انسلام سے ... بابل کی جلا دطمی مک سب کے سب مشہور سلاطین اور بادشاہ اس کے برعکس لوقا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سوات واؤڈ اور ناتن کے مذکوئی بادشاہ تعااور ہن مشہور معروف شخص ،

ج تما اختلان می سے معلوم ہوتا ہے کہ شانتیل کینیا، کا بیٹا ہے، اور توقا کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیری کا بیٹا ہے،

بالخان اختلات اسى ت معلوم بوتلب كه زربابل كمبيخ كانام اببود ب اور لوقات

له نوست سے مرادیماں وہ تخص ہی جنیں اجیل می صفرت مرتیم کا شوہر کہا گیا ہے آورلیقوب سے پوست پر است کے بھائے ہے۔ پیوا ہوا "دمتی ہے ، ' پوسف کا بیٹا مقاء اور وہ عملی کا مولوقاً جہتے ، حولی ترجوں میں عیل کے بجائے معالی ہو۔ کله متی ہے

سکه چنا پخرمتی بی سب مشهور بادشا بهول سے نام خرکورچی، اور آوقاً پی ان کی جگر بالکل فیرمعسرد دن اشخاص ہی ،

هه متی الم ، نوقا به ،

معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام رتب تھا، اور مزید دلجیب اور تعجب انجمیز بات یہ ہے کہ زور آبل سے بیٹوں سے نام کتاب تواریخ اول سے باب سیس لکھے ہوتے ہیں ،جن میں مذرب کا نام ب نه الى بودكا، بهذا سيى بات توبرب كردونون بى غلط يل ،

میر علیات الم سے داؤد علیہ اسلام تک میں سے بیان سے مطابق داؤ وعلیہ اسلام سے كتى بشتى مقيں ؛ جسٹ اختلات مسے عليہ السلام تك ٢٦ كيشتيں ہوتى بي ،

اس کے برعکس لوقا کا بیان یہ ہے کہ اس پشتیں ہیں، اور چو ککہ داؤد اور منتح علیما انسلام سے درمیان ایک ہزارسال کا قصل ہے، اس سے پہلے قول سے مطابق ہرنشیت اور نسل سے بالمقابل اس سال ہوئے ہیں، اور دوسرے قول سے مطابق ۲۵ سال اور چونکه د د نول بیا نات میں ایسا کھلا اور داضح اختلان ہے کہ معولی غورے معلوم ہو<sup>سکتا</sup> بوءاس سے مسی علمار دونوں ابنیاوں کی شہرت کے زمانہ سے آج کک انگشت بدنداں ادرجران بس،اور كردر توجيهات كرتے يہتے بس،اس لئے محققين كى برسى جاعبت جيے الكماران كيسروبيس اور في إحث اور ديز اور فرس وغيره في اعترات كياب كمان وفول می واقعی معنوی اختلاف موجودید ، اوریه باست ی ادر عین انصاف ب، کیونکه جسطرح دونول النجيلول سے دوسرے مقامات اور غلطيال اور اختلا فاست صاور جوتر اس طرح بهال برب اختلاف صادر بوا، بال بينك اكران كاكلام اس مقام محسوا اغلاطوا ختلات ہے پاک ہوتا توبیٹک اویل کرنامناسب تھا، اگرجپر مجر مجبی دہ تا دیل بعیدی ہوتی۔

سكه ديجة صغمه ۱۸۹ طديدًا.غللى تزر ۱۷۸ جرمتن كامنيوري واستنت عالم ١١ ت

الله تتى يا لوقا يتا

Eichhorn

سكه الجمارن

مردم کلارک نے انجیل دقا کے باب سمی مترح سے ذیل میں ان توجیہات کو ناپسند میرگی کے ساتھ نفل توکیا ہے گرجیرت کا اظہار بھی کیا ہے، بھرایک ناقابل ساعت عذر مسٹر ہارم سی کا جلدہ صفحہ ۸ میں پریوں نقل کرتا ہے کہ ہ۔

منسب کے اوران یہودیوں کے پاس بہترین طریقہ پر محفوظ سنے، اور ہر بہدار مخفی جا انتہا کہ متنی اور او قانے خدا کے نسب بیان کرنے بی ایساسٹ دیدا خطا مت کیا ہے جس بی متقدین اور متآ حسرین سب بی جران بی اور فلط ان و بچاپی کا میں حراس مقدین اور متآ حسرین سب بی جران بی اور فلط ان و بچاپی کا میں حراست مقامات پر بہت سے اعترامنات ہو تو میں حوالے لی عراق میں مور کے ہو مصد بعد بی اعترامنات اس کی مایست پر کربست ہوگئے، اسی طرح لی عراق میں جبی جب بادل جیس جلت گاتو مصنعت کے حق بیں حامی اور نا صربے گا، اور زور نا ایسا صرف در کر ہے گا ہو۔

بہرحال امخوں نے یہ تو اعر افٹ کرلیا کہ بداختلاف اتناسشد پداختلاف ہو کہ جس بی ایکے بچھے بڑے بڑے بھی صفات حرات بران ہیں ، گران کی یہ بات کہ نسب کے اوراق بہودیوں کے بہاں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھے جاتے تھے تبلی باطل اور مردودے ، کیونکہ بداوراق حادث کی آندھیوں نے پراگذہ اورمنتشر کردئے تھے ، بی وجہ تھی جس کی بناہ برعز را علیات م اورود نوں رسولوں سے نسب کے بیان ایں غللیا مرزود ہوئی جس کی بناء برعز را علیات آم اورود نوں رسولوں سے نسب کے بیان ایں غللیا مرزود ہوئی جس کا اعر اون مفتر ندکور بھی کرنے پرجبور ہوگی ا، جیسا کہ آپ کو ہا بیسے مقصل دشاہد اور معلوم ہوجائے گا، بجرجب عز راکے زبان میں یہ کیفیت تھی قواس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حواریوں کے عہد میں کیا کچھ نہ ہوگا، اورجب کا ہنول قواس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حواریوں کے عہد میں کیا کچھ نہ ہوگا، اورجب کا ہنول

له د بي كتاب براصفي ١٢٣٠٠

اورروساکے نسب نامول سے اوراق محفوظ نہیں رہ سکے، توغ بہد بوسف تجار کے نسب سے اوراق کا کیا اعست بارادروزن ہوسکتاہے ؟

اورجب بین متر پنیر کنسب کے بیان بی ایسی فاش غللی کر یکے ہیں ، اور
ان کا فلط سے میں کوئی است یا زنہیں ہوتا تو انجیل متی کے مترجم کی نسبت کیا خیال
کیا جائے جس کا آج کس نام بھی معلوم نہ ہوسکا ،چہ جائے کہ اس کے معتبر ومعتمر ہوئے
کا یا صاحب الہام ہونے کا علم ہوئے ؟ اس طرح توقاکی نسبت کیا رائے قائم کی جا
جو بیت شاحواریوں ہیں واخل نہیں ہے ، مذاس کا صاحب الہام ہونا معلوم ہے ۔
جو بیت شاحواریوں ہیں واخل نہیں ہے کہ ان دونوں کو دوختلف اوراق یوسف نجار کے
اس لئے خالب کیان یہی ہے کہ ان دونوں کو دوختلف اوراق یوسف نجار کے
نسب کے سلسلہ ہیں میل سے ہوں سے ، اور چونکسی حاور غلط کے درمیان وہ است بیاز
نہیں کرسے لہذا ایک نے ہوں سے ، اور چونکسی جا اور غلط کے درمیان وہ است بیانہ نہیں کرسے لہذا ایک نے دوسے رور ق کو پسند کر لیا ، ادر دوسکر ورق کو پسند کر لیا ، ادر دوسکر ورق کو پسند کر لیا ، ادر دوسکر ورق کو پسند کر لیا ،

مغیر ذکور کی برتوقع که قر ماند صرد ایسا کرسے گا ایسا نواب ہو که انشارا للد شرمندهٔ
تجیر مند ہوگا، اس لئے کرجب اٹھارہ سوسال کے طویل عصدیں بدائزام صمائی ہوسکا
بالخصوص آخری بین صدیوں ہیں جب کہ یور پی مالک ہیں علوم عقلیہ ونقلیہ کی ترقی
اپن انتہا کو بہوئے حتی ہے، اور تحقیقات کا وائرہ ای وسیح ہوجکا ہے کہ جس نے مذہب سے انخول
سختیقات کو بھی اپنے دامن میں ہم شابیا ہے ، چنا بنچان تحقیقات کے بتیجہ میں ہیلے انخول
سے مذہب میں کچواصلاح کی ، اور مذہب عمومی کو پہلے ہی وارمیں باطل سسرار و میریا،

سله بوسعت بخاد النجیل سے بیان کے مطابات صنرت مرتبم علیها انسان م سے منگیتر بیتے ، اور شہر ناصوبی بڑھ تی کا کام کرتے ستھے ، دنیوی اعست بارسے آپ کی کوئی شہرت نہ تھی ۱۲ اسی طرح پا پیکے متعلق جو لمستِ عیسوی کا مقتدا سے ظلم شار کیا جا گاہے فیصلہ کرنے کہ دہ مکارونڈ ارہے، بچواصلاح کے باب بی ان کے اندراختلاف روشا ہوگیا، اور چپند فرقے بن گئے، اور دن به دن فذہبی بعنوا نیوں کی اصلاح کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بے شار محققین وعلمار کی تحقیقات کے نتیجہ میں اصلاح کے بام عوج بر بہنچ گئے اور ذر برب عیسوی کو بالآحت را نصوں نے باطل اور بے بہت یا وقعہ کہا نیوں ، اور دا ہرات توہم پرستیوں کا مجموعہ مت را دور یہا ، اب کسی دو مرے دور میں اس الزام و اعترامن کی صفائی کی توقع مصن عبث ہے۔

عیسائیوں کی طرف سے اس اختلاف آنجل جومشہور توجیہ چل رہی ہے وہ بہ ہو کہ مکن ہی کی توجیہے اور اس کا جوا سبب متی نے یوسفٹ کا نسب اور لوقائے مرحیم کانسب

که هابود اور پوسف باتی کا دا ماد بود اور باتی کے کوئی بیٹا مذہود اس کے پوسف کی فسیست اس کی جانب کردی میں شاد کرلیگیا فسیست اس کی جانب کردی می میں دودود بالس طرح وہ نسب سے سلسلہ میں شاد کرلیگیا بھود کیک یہ توجیہ جیند وجوہ سے مرد وود واطل ہے :

اول تواس نے کہ مین علیہ اسلام اس صورت میں ناتن کی اولاد میں سے مسترار پایم سے در کرسلیمان علیہ اسلام کی اولاد میں سے ،اس لئے کہ آن کا عشیقی نسب ماں کی جانب سے ہوگا ، یوسعت سنجار کے نسب کا اس میں کوئی محاظ نہیں ہوتا ۔ بس کا نتیجہ یہ مین کا طاق ہیں ہوتا ہے ، اس لئے فرقہ پر واسٹنٹ کے بیشوا میں کوئی سے نہیں ہوتا ہے ، اس لئے فرقہ پر واسٹنٹ کے بیشوا کا اوین نے اس قرجیم کور وکرتے ہوئے کہا ہے کہ ،۔

ا کے کو کم چین سیج علیہ اسلام کی بشارتیں دی جارہی تعین اُن کے بالے میں یہ تصریح متی کہ دہ حصر اُ

بوتضمین کرنت سیان کوفاج کرا ہے دورج کومین برنے سے فاغ کرا ہے

دوسرے یہ کہ یہ توجیہ اس دقت کے میج نہیں مرسکتی جب تک معتبرتوا این کے یہ نامین اور تاتن کی اولادیں سے بقیں ،

اور محف احمال کانی نہیں ہے ، خصر ها ایس حالت یں جب کرآ دم کلارک وغیر عبیہ محققین اس کی تردید کررہا ہو ،

جیے محققین اس کی تردید کرتے ہوں ، اور ان کا مقتدا کا تو ہن بھی اس کا دَ دکرہا ہو ،

یہ دونوں باتیں کسی کمزورولیل سے بھی بابت نہیں ہوسکیں ، چہاتے کر کسی مطبوط دلیل سے الحیں ثابت کیا جا

بلکہ دونوں با توں کے برعکس نبوت موجودہے، کیونکہ بیعقوب کی انجیل برنھیے کے کرکہ مرکیم سے والدین کانام میہ بائے تم ادرعا ناہے، اوریہ انجیل آگرچہ ہائے معاہرسر عیسا تیوں کے نزدیک الہامی اور نیعقوب سواری کی ایجیل نہیں ہو گراس میں تو کوئی ہمی سٹ بنہیں کہ ان کے اسلافت ہی گھڑی ہوئی اور مبہت ہی قدیم ہے ، اوراس کا مولعت مسترون او لی کے توگوں ہیں ہے ، اس سے اس کا برتبہ کم از کم معتبرتا یکے کے درجہ سے کہی طرح کھٹا ہو انہیں ہوسکتا، اوراکی غیرمستنداحتال اس کا مرتبہ کم ان کم مقابلہ نہیں کرسکتا، اوراکی غیرمستنداحتال اس کا مرتبہ کمانے مقابلہ نہیں کرسکتا، اوراکی غیرمستنداحتال اس کا مرتبہ کی مقابلہ نہیں کرسکتا۔

آعسٹائن کمتاہے کومسی متاب میں جواس کے عہد میں موجود متنی یہ تصدریح بائی جاتی ہے کہ ہے۔

مریم علیها اسلام لادی کی قوم سے تقیں یا میریم علیادہ قودات کی کتا ہے۔ اس سے علادہ قودات کی کتا ہے۔ اس سے علادہ قودات کی کتا ہے۔ میں ہے :-

ا وراگرین اسرائیل کے کسی تسب بیلدیں کوئی الوکی ہوج میرات کی الک ہوتودہ اپنے باپ کے تب بلہ کے کسی تسب بیلہ میں کوئی الوکی ہوج میرات کی الک ہوتودہ اپنے باپ داوا کی میرات برقائم رہے ، بین کسی کی بیرات ایک قسب بیلہ سے دوسس دوسس تب وادا کی میرات برقائم رہے ، بین کسی کی بیرات ایک قسب بیلہ سے دوسس تب تب بین میں کا میرات ایک قسب بیلہ سے دوسس تب بین جانے ہائے گا ہوگئتی ہے ہے ا

اور الجيل لوقا يسب ١-

" ذکریا نام کا ایک کا بن تھا، اوراس کی بوی ہارون کی اولادیں سے تھی ہوئی ہور رہم حضرت ذکریا می بیوی کی قربی اور بیم معلوم بوتلہ کے حضرت مربیم حضرت ذکریا می بیوی کی قربی رست تد وارتھیں، تومعلوم ہوا کہ حضرت مربیم مجمی ہارون کی اولا دمیں سے تھیں، اور جو کہ تورات کا علم میر ہے کہ بنی امرائیل کی عورت اپنے ہی خاندان میں شادی کرے است سے میں سے میں است کی سے کہ بنی امرائیل کی عورت اپنے ہی خاندان میں شادی کرے است سے کہ بنی امرائیل کی عورت اپنے ہی خاندان میں شادی کرے است سے میں سے کہ بنی امرائیل کی عورت اپنے ہی خاندان میں شادی کرے است سے میں سے

اس کے حفزت مربیم کے مزعومہ شوہر ربین پوسعت نجار ، بھی ارون کی اولادہی ہی ہوں سے ، اور دونوں انجیلوں ہیں آن سے جونسب نامے مذکورہیں وہ غلط قرار یا تیں سے

ہوں سے ہورودوں میروں میں ہی ہے ہو سب مصد مردورین رہ مصرر ہیں ہے اور غالبا بدار ہی مطلبہ التلام کو اور غالبا بدار ہی مثلب التلام کو

حضرت داؤ وعلیہ السلام کی ادلاد میں سے ناہرت کیا جاستے ، اور میہودی لوگ اُن کے

مميح موعود مون بين محص اس لئے طعن مذكر سكيں كديد تو إروث كى ا دلاد ميں سے ہيں ا

اورسيح موعوة كوداة دعليه اسلام كى اولاديس سے بوناچا ہے،

اس خطرہ سے بچنے کے دو مختلف ٹوگول نے الگ الگ نسب نام گھڑ لئے،
ادر چونکہ یہ انجیلیں دوسری صدی کے آخر تک مشہور نہوسکیں، اس لئے ایک گھڑ نیوالا
دوسرے کی جعلسازی سے واقعت نہ ہوسکا، جس سے نتیجہ میں اختلاف پیرا ہوگیا۔
متا میں مرکی وجہ یہ ہے کہ مرتبع آلی کی بیٹی ہوئیں تو یہ امرمتقدین سے کیے مخی رہے اور اللہ کا میں ہوئی اللہ کے اللہ کی بیٹی ہوئیں تو یہ امرمتقدین سے کیے مخی رہے اور ا

چوستی وجہ برے کرمتی سے الفاظ یہ ہیں کہ ا۔ سیعقوب ہمینسی تون اِسعن

اور لوقا سے الفاظ یہ ہیں :۔ " دیس پوسف تو ہائی ۔

ان دو نون عبارتوں سے معلوم ہو تاہے کہ متی ادر اوقا دونوں یوسع کا نسبتھ ہے ہیں،
پانچویں وجربہ ہے کہ اگرہم یہ تسلیم کرلیں کہ مرتیم ہاتی کی بیٹی تمیں تو لوقتا کی
عبارت اُس وقت کک میچے ہیں ہوگی جب تک یہ نابت مذہوجا ہے کہ واقعی بیڑی کے
یہاں رواج محاکر جب وا ما دکی بیوی کا کوئی بھائی موجود مذہو تو اسے نسبی سلسلہ فاکولیا باتھ اور ہے دہ نابت نہیں ہوسی ہو اور ہو ڈسٹنٹ فرقہ کے بیمان موجود کا میں ہوسی ہو اور ہو ڈسٹنٹ فرقہ کے بیمان ملائے دہلی خواہشات اور کمزور و اطل ہستذباط باسے خلاجے تنہیں ہوسکتا م

ہم بھی کیتھی کے دومری جانب شوب ہونے کے تعلی طور پرمنکر نہیں ہیں،
بلکہ ہما اسے نز دیک بیم مکن ہو کہ جب ایک شخص دو سرے نسبی یا سببی رشتہ دار و ل
ہیں سے ہو یا اس کا است تا دیا مرشد ہو اور دینی یا دنیوی اعتبار ہے مشہور ہوتواں
شخص کی نسبست اس کی جانب ہوسی ہے ، اور یوں کہا جا پہنا ہے کہ وہ فلال ایر
یا بادشاہ کا بمینیا یا بمعانجا یا دا ما دے ، یا فلال کا سٹ اگر ، یا فلال ساحب کام برہے

مله به فالباعبران الفاظیم اردد تریمبر کے الفاظ الله المحقق بدا ہوا رمتی بنا المحق بندا ہوا رمتی بنا المحقق کا بنا تھا اور وہ عبل کا "دوقا بنا م

محریانسبت دوسری چیزید اورسلسلهٔ نسب یم کسی کوداخل کراینا باکل دوسری بات ب، مشلاً يه بهناكه وه اين حسركابياب، اوريه بهناكم يه ميدو دون كارواج تعا، ایک دوسری بات ہے ،حس کاہم انکا رہیں کرتے ، نیکن اس کو ابت کیا جاتے کہ ا أن كے بيال ايسارواج تھا۔

المجيل متى اوقا سے زماندیں المجیل متی اوقا کے زماندیں مذمشہور متی ندمعتبر ورمذیہ کیسے ہوتا مستبهور بامعت برہتی ہوگہ ہوقا میتے سے بیان ہر متی کے بیان کی مخالفت کردنے ک جرآت کردا، اورمخالفت بھی اتن سشد پر کرجس نے تمام اسکنے بچھلوں کوجیران بنارکھا بوءادرایا دورد من بھی توضیح کے لئے اس میں اس قیم کے ہیں بڑھا تاجس سے انختلات دُور ہوسکے ۔

اجشفس المبيل متى سے باب كامقابلہ توقاك الجيل سے كرے كا اختلاف ۵۲ و ۵۳ می توزیردست اختلان پاستگار جس سے بین ہواہے کہ وونوں میں سے ایک بھی اہمامی کتاب نہیں ہوسکتی ، تاہم اس موقع پرصرف واو

اختلافات سے بیان پراکتفار کرتے ہیں ،-

دلادشيس كالعبد متى مي كالم سے معلوم ہوتا ہے كومستیج سے والدین مستیح كى حضرت مريم كهال دين بيداتش كے بعد سيت الحماى من رستے ستے ،اوراس كالك كالم سے يہ بى داخ بوتا ہے كربيت الله كے قيام كى مرت تقريبا و دسال تقى اور چ نکه د باس تش پرستول کا تسلط بوگیاستا توان کے والدین مصریطے کے ،اور بہرودتیں

اے بیں دہ امٹنا اور سجیا دراس کی ماں کوئیکراسرائیں سے مکسیمی کھیا گرمتی ہے )

Herod the great بيوداوكا كورنر بوحضرت ميسى عليه السلام ك

ک زندگی کک معتربی میں رہے سے اس سے مرفے سے بعد واپس تو ہے تو آھرہ میں تھیام سمیا، اس سے برعکس اوق کے کالم سے معلوم ہوتا ہے کہ سیج علیہ السلام کے والدین ان کی پیدالبشس سے بعدز میں سے دن پورے کرتے ہی بردشلم سے سے اور مستر ؛ نی کی رسم اواکریکے ناعرہ مطے آئے ہے ، اوروہاں پروونوں کامستین قیام رہا ، انسبہ تہ سال بومی صرفت عید سے موقع پر بروشیم چلے جاتے تھے ، ہاں مسیح علیہ السّلام نے منرد اں بسب کی اجازت واطلاع سے بغیر عمرے بارھویں سان میں ہر دشیم میں تین روزتیا ؟ كياً اس سے بيان سے مطابق آتش پرستوں کے بست ہم میں آنے کا کوئی سوال ہی پوا نہیں ہوتا، بلکراکران کے آمرکوتسلیم بی کیا جائے تورہ ناصرہ میں ہوسی ہے میونکراستہ میں اُن کی آ مرببت ہی بعید ہے ۔ یہ مجی مکن نہیں کہ اُن سے والدین مصر آھتے ہوں' اور دیں ان کا قیام رہ ہو،کیو کم اس کلام بی تصریح موجودے کہ یوسف نے بہوداعے علاقہ سے کبی باہر قدم ہی نہیں بکالاء مذمصری جانریٹ میں دومری طریب ، سیا ہیرد دیں صرب میں کا دشمن تعا! متی کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہروسیلم

کیا ہیرد دیں صفرت میں کا دشمن تھا؟ متی کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پروشیکم دانوں اور ہیرو دلیں کو آتش پرستوں کے بتلہ سے قبل مینے علیہ انسالام کی ولا دت علیم نہیں ہوا تھا، اور یہ مینے علیہ انسالام کے سخت دشمن ستھے،

ئله تجیرجب موسی کی شریعت سے موافق ان سے پاک ہوسے سے دن ہرشے تودہ اس کو برقشلم میں للت تکم خدا وند کے آھے حاصر کرمی \* دلوقا ہے )

آدرجب وه خوا دندک شریعت سے مطابق سب کے کریکے توکھیل میں اپنے شہر فاصرہ کو مججم کرا ہے ہے) آس سے مال باپ ہر برس عید فیسے پر میروشلیم جایا کرنے سٹے 'ر پڑے سلک ہوقا ۲: ۲ س تا ا ھ ، سلک باب ۲: آبیت ۲: ۱۲: ۱

سكه بميرودين اس بجه كو تا ش كرنے كو يو تاكه أے بلاك كرسے" ( الله )

اس کے برعکس لوق کے کلام سے سوم ہوتا ہے کہ مینے علیہ الت الم کے والدین زبھی سے فراغت کے بعد جب قر بانی کی رہم اداکرنے پر دشلیم سے متح متح ، توشعون نے جوایک نیک صابح شخص اور رُوح القدس سے ابر بزیمقا ، اور جس کو دحی کے ذریعے یہ بتا یا گیا تھا کہ تیری موت مسیح می زیارت سے پہلے منہ ہوگی ، مین عمکے دونوں باز و بکڑ کرہیکل میں منایاں کرکے اُن کے ادصاف وگوں کے سلمنے بیان کے ،

اسی طرح حناہ نبیداس وقت رہ کی پاک بیان کرتے ہوئے کھڑی ہوئی، اور
ان لوگوں کو جو بروشیکم بی بہتے سے ہشتیا ت انتظار میں بتھے اس نے اطلاع دی، اب
اگر بروشیکم کے باشند داں اور بہر در آس کو مینے مکارشن ما ناجات توالیں حالت بی
میری کرمکن ہے کہ دو نیک بخت جوروح القدس سے لبر بزیمقا، بہیل جیبے معتام پر
مینے کی خبر دیتا، جہاں دشمنوں کا ہر وقت مجمع تھا، اور دخاہ ببغ بر بروشیم جیبے مقام پر
وگوں کو اس وا تعد کی اطلاع دیتی، فاصل فورش اگر جرابخیل کی حایت کرتاہے گر
اس موقع پر اُس نے دونوں بیانوں بیں حقیقی اختلاف بائے جانے کا استرار کیا،
ادریہ فیصلہ کیا کہ متی کا بیان غلط اور آوقاکا بیان درست ہے۔

انتجیل مرقس باب موسیمیه بات معلوم ہوتی ہے کہ <del>سیخ</del> نے جاعت اختلاف ۵۲ میں اسم سے بعد جلے جانے کا پیم دیا تھا،جب کہ دریا

rates of

Frito d

ا و دعظ منٹیلات محصرت میں علیال آلام کے اُس دعظ کا نام ہے جو بقول ایجیل آپنے ایک جبیل کے کمار میں ایک میں کے ک کنا ہے دیا تھا ، اور اس میں حقائق کومنٹیلات سے ہراہ میں بیان فرایا تھا ، اور کہاڑی دعظ سے مرادد ا وعظ ہے جوالی نے ایک بہاڑ پرچرار کر دیا تھا ، یہ دحظ متر ، ہے وہ دید میں موجر دیے ، تھی میں ملفیانی تھی، اورائجیل متی باب سے پترجلتا ہے کہ یہ دونوں واقع بہاؤی دعظ اسے بعد بہت بائز یہ دعظ دونوں بہت بائز یہ دعظ دونوں بہت بائز یہ دعظ دونوں واقع اسے، ہنز یہ دعظ دونوں واقعات کے کافی عصہ بعد ثابت ہوا، کیونکہ دونوں مواعظ کے درمیان کافی مرست کا فاصلہ ہے، اس لئے ایک بہان بینی طور برغلط ہے ، کیونکہ جولوگ اپنے کالم کو الہامی فاصلہ ہے، اس لئے ایک بہان بینی طور برغلط ہے ، کیونکہ جولوگ اپنے کالم کو الہامی فستسرار فیتے ہوں یا لوگوں کا آن کے بارے بی خیال ہواگر وہ واقعات کو آگے ہیے بال

ارض اب من لکمتاہے کہ مینے آور بہودیوں کے درمیان منہود لات ۵۵ میاحہ اور مناظرہ برکشتیم ہوسنے کے مین دن بعد بیش آیا تھا،

اس کے برمکس متی نے بال یں لکھاہے کہ یہ مناظرہ دوسرے دن ہوا،

اس کے یقسیدنا ایک بیان غلط ہے، ہورن ان دونوں اختلافات کی نسبت جن کا ذکراس اختلاف میں اور گذشتہ اختلافات میں ہواہے اپنی تفسیر کی حمیم لد مطبوعہ سنت کی حصفحہ ۲۷ معبوعہ سنت کی حمیم کا دیں ہواہے اور ۲۷ میں کہ تناہے ،۔

ان دا تعات بس تطبیت کی کوئی صورست نظر نہیں آت ہ

متی باب میں بہاڑی دعظ سے بعد بہلے کوڑمی کوسمت باب کرنے کا واقعہ مکھناہ، بعرصرت عبی کے کفرنا حم بینے سے بعد

اختلات ۵۶

صوبیدارسے غلام کوشفار دیتا ، میر بیاس کے مامیوں کوشفار دیت بیان کر استے ،

سه باب ۸ ، آیت ۲۳ تا ۲۰ ،

سلے پروشلیم بچر پنے کے مدہرون کے واقعات کا ذکر کر ہے ہوئے آیت مع میں مناظرہ ہمرے ون کے دائعات میں اور کے داندوں کے داندوں کے داندوں کے داندوں کے داندوں کا کہ ایت میں ذکر کیا ہو گئے آیت میں اور کا ایت میں داندوں کے داندوں کا کہ ایت میں داندوں کے داندوں کا میں داندوں کے داندوں کا کہ ایت میں داندوں کے داندوں کے داندوں کے داندوں کے داندوں کا کہ کا ایت میں داندوں کے د

اس کے بریکس و قاسب سے پہلے بطری کے حامیوں کو شفار وینا بیان کرتا ہے،
سے برا بھی میں کو شفار دینا، بھر باب میں صوبیدار کے غلام کو شفار وینا بہت ان
کر رہا ہے، اور لعیب نادونوں بیانوں ہیں سے ایک غلط ہے،

س كى تصريح الجيل يوحناً. باب يسموجود ،

ادراس سے برعکس انجیل متی باب الآست مہدمیں حصرت عینی کا قول حصرت نیجن کے حق میں بول بیان کمیا گیاہے ،۔

الدر چاہو تو افر اللیار جو آنے والا مقایر ہی ہے ا

ادر الجيل متى باب ١٠ آيت ١٠ ين ك ١٠

سن اگردوں سنے اس سے پو جہا کہ مجر نقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلی ارکا پہلے آنا مزدر کہ اس سنے جواب میں کہا کہ الجبیا آ اسب آ اے گا، اور سب کچے بحال کرسے گا، کین یا تم سے کہتا ہوں کہ ایلی آ اسب تا اے گا، اور امغوں نے اُسے نہیں بہانا ، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کہا ، اس طرح ابن آدم بھی اُن سے ہاتھ سے دکھ انتقات گا، تب سٹ گرد

محد من نے ان سے بوحن بہت مدویتے والے کی بابث کہاہے و والیات و اناماء

 ان دونوں عبارتوں سے یہ باست معلوم ہوئی کر بینی ہی موعود آینیا رہیں، نتیجہ پیموا کر سیخی اور عبی م سے اقوال میں تناقص بیدا ہوگیا۔

نساریٰ کی منابون کی روسے صنبت مینی اگر کوئی شخص عیسا نیون کی متابوں میں غور کھیے تو می موعود ثابت نہیں ہوتے اس سے نتے یہ لعین کرنا مکن نہیں ہے کر علی کی ہے

موعود بین اس بات کو تا بت کرنے کے لئے ہم جارباتیں تہید کے طور پروض کرتے ہیں :

مہلی بات سر کرجس وقت سہویتی من اوسسیا ہ نے دہ صحیفہ جس کو بارہے علیسلا ف ارمياعليالسلام ك زبان لكها تقاجلال الا، توارميار عليه استلام ك مانب نيرح آتي اس شاه بيؤاه ببيعيم في الفاونديو فرا ما بحال سى أسلين كونى در بكاجودا مدي تخت بريشيه

جى كى تصريح كماب يرمياه بالبايل كيكى بوما لا كاميح كيلية دا وَقِيكَ عَن بِرَ مِنْ المردي بوجيها كارة القاف صر جَبِّلِيَّ كَالْمُتَكُونَقُل كرتے بوئے أَنَّ قُولَ عَلَى كَيْ كُرِيَّ أُور خوا و نرخوا اس كے باب و آور كا تخت أسے وے كا دومسری بات یرکمسی علیه اسلام کی آمدان سے بیلے ایلیا ہے آنے ہر مشروط متی ، جنا سخ بہود یوں سے عیسی کون مانے کی ایک بڑی وجدید سنی کر آیلیا بہیں آیا، حالانکه پیلے اس کا آنا ضروری ہے، نور صرت میج مجی تسلیم کرتے ہیں کہ بیلے المِياً كَيَ آحضروري هِ ، گروه كِية بِن كه المِياً ، آجِكاهِ ، ليكن لوگول نے اس كونہيں

سمیسری باست به که عیسائیوں کے نز دیک معجزات اورخوارق عادات امور کا ظاکم

مله حفرت ادمیا، علیالسلام نے اپن وی کوایک صحیفہ میں لکہ کرائے ناتب حفرت باروخ علیالسلام کو عم دیا تھاکہ کے جا بجاسنائیں ،اس محیفہ میں بن اسراتیل کی بدا عالیوں کی بنار بر بخت تعریبے عذاب كى چيكونى عنى واحشاه وقت يہونيقيم نے جانے سنا قرائے جلا دالا، يسى واقعہ باب ٣٦ يس ماركوري ١٠

پہچانا ، اور المِیآرخود لینے ایکیآر ہونے کا ایکار کرتاہے۔

ہونا ایان کی دلیل ہمی نہیں، چہ جائے کہ نبوت کی دلیل ہو، ا دراس سے ہمی بڑھ کرمعبود ہونے کی دلیل ہوسکتے ، جیسا کہ انجیل متی باب سوم آیست مہر میں حصرت عینی کا قول یوں نقل کیا ہے ہ۔

منکیونکہ مجونے مسیح اور جموٹے بنی اس کھوٹے ہوں سے ، اورایے بڑے نشان اور عبیب کام دکھائیں سے کہ اگر مکن ہوتو ہر گزید دن کو بھی گراہ کرلیں ہو اور مسیلینکے والوں کے نام دو مسرے خط سے باب آیت 9 میں پونس کا قول وجال سے حق میں فرکوں سے کہ ہ

بھی کی آمدشیطان کی تا ٹیرسے موافق ہرطرح کی جھوٹی فدرست اورنشا نوں امد عجر کیلے موں سے سائتہ ہے

چوتھی بات یہ کہ ج شخص غیرالندگی پرستش کا داعی ہو توریت کے عمے کے ہوجب وہ داجب الفتل ہے ،خواہ کتنے ہی بڑے معجزات دالا ہو، اور خدائی کا دعویاد تواس سے مبی زیادہ تسبیع ہے ،اس لئے کہ وہ بھی غیرالشدگی دعوت دینے والاہے ،کنیکہ لیسنی طور بر وہ خود غیرالشد کے دو بھی غیرالشدگی دعوت دینے والاہے ،کنیکہ لیسنی طور بر وہ خود غیرالشد ہے ، دجیسا کہ باب میں مدالی و مفصل معلوم ہونے والاہی ادر اپنی عبادت کی بھی دعوت دے رہاہے ۔

ان چارول معتد مات کے معلوم ہونے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کا علیہ علیہ اللہ الم المجمل کے بیان کردہ نہ کے مطابات میر نقیم کے بیٹے ہیں ، اس لئے دہ پہلے مقد مد کے ہوجب واقد علیہ است لام کی کرسی پر جیٹنے کے لائٹ نہیں ، ہیں ، اوران سے پہلے المبار ہمی نہیں آت ، جیسا کہ بیجنی کا اعر احت ہے کہیں المیار نہیں ہوں ، اس کے المبار نہیں ہوں ، اس کے فالل من جو بھی بات کی جات گی دہ ماتے کے قابل مرکز نہیں ہوسے ، اور یہ بات عقالاً فلا من جو بھی بات کی جات گی دہ ماتے کے قابل مرکز نہیں ہوسے ، اور یہ بات عقالاً

عال ہوکہ آیلیآ۔ نعاکا پنجبر اورصاحب الہام ہو، اورخوزایت کونہ بہا ناہو، اس کؤدوسرک معت دمہ کی بنار پرعینی علیہ اس آلم میح موعود نہیں ہو سکتے اور عیسائیوں کے عقیدہ سے مطابق عیسی عین نے خود خداتی کا دعوی کیا تھا اس سے جوستے مقدمہ کے مطابق وہ واجب انعیل ہوئے۔

ادرج معجزات النجيلوں بن نقل كے صحة بن اقل تو مخالفين كے نزديك مج 
ہنيں ہيں ، اور بالغرض اگران كو صح مان بمی ليا جلت تو دہ بمی ايان كى دليل نہيں 
ہو سكتے ، چہ جات كه أن كو دليل نبوّیت ما نا جلت ، لهذا يهو دی نعوذ بالله ان كو تمثل 
كرنے ميں ذرا بمی تصور دارنہ بيں قرار دیتے جاسكتے ،۔

پھرائی ہے میں جی سے عیسائی معنقد میں اور اس سے میں ہو میرود اول کے خیال کی مسیح مقاکیا استری ہوگا ، اوریہ کیسے پہلے کہ مہلامسیح تو بچا اور دو مراجو ای اور جہ کہ دو نول میں ہے ایک اپنی بچائی کا عرص ہے ، اور دو نول مسلم طور پرصاحب ججزات مجمی میں ، اس لے ایس کوئی امستہازی علامت مزودی ہے جو نخالف برجمت موسیحہ میں ، اس لے ایس کوئی امستہازی علامت مزودی ہے جو نخالف برجمت

الشرکا ہزادا بر ارسٹ کر کہ اس نے اپنے بی محسد سل الدعلیہ وسلم کے ذریعہ اس ہلاکت اور خلو سے بہت ہو خل کے دو ایک ہمادا عقیدہ یہ ہے کہ میسی بن مرتبع خود کے ہے بنی اور سری تے ، موخول کے دعو نے ہے تعلقاً پاک اور بری تے ، اس سلسلہ میں عیسا تیوں نے ان بر کھلا بہتان رکھا اور تبہت لگانی ہے ۔ اس سلسلہ میں عیسا تیوں نے ان بر کھلا بہتان رکھا اور تبہت لگانی ہے ۔ اختلاف میں ایس اس میں جا ہا ہو انجیل مرتب باب اور انجیل مرتب باب اور انجیل مرتب باب اور انجیل مرتب باب اور انجیل ہوتا باب بی

له فاك دين ساخ ١٠

"دیچه میں ابنا بغیرتیرے آ سے بھی اہرں ج تیری راہ فیرے آسے تیار کرے گا " " بنوں انجین والوں نے عیسائی مفسرین کے دعوئی سے بوجیب اس قول کو کمآب ملاکی ہا۔ آیت اسے نقل کمیاہے اور وہ حسب ذیل ہے ،۔

"ديجوس اي رسول كومجيول كا اورده ميري آسك راه درست كرے كا ا

دیکھے اسل اور نقل میں وولحاظ سے شدیداختلا من ہے، اوّل تولفظ تیرے آگے" تینوں انجیلوں میں زائدہے، جو ملاخیار علیہ اسلام سے کلام میں موجود نہیں ہے، دوسسرے ملاخیا یک کلام دوسمرے حلمی منمیر تکلم کے ساتھ ہے، اور تمینوں انجیل والوں نے منمیر خطاب سے نقل کیا ہے،

ہوران اپن تفییر سلدمی داکٹرریولف کا قول نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ا۔ مالفت کا سبب آسان سے بیان کرنامکن نہیں ہے، سوائے اس سے کہ دریم

نوں میں تھو مخربیت کی گئی ہے ہے یہ چھا ختلات ہیں جو بینوں ابخیاوں کے درمیان پاسے جلتے ہیں ،

ں بولیوں اجھیوں سے در میان پانے جانے ہیں، اسخیل متی باب کی آیت ارکتاب میکاہ سے آب آیٹ کی عالمتے ۱۲ ما ۱۷ ما ۱۷ ادرکتاب اعمال الحوارثین سے باب کی سم آیات تنبر ۲۵ تا

اختلات ۱۲ تا ۱۲

۱۰۸۰ وی ترجه بنبل کے بموجب زبود منرہ اکی ۱۳ آیات، اور دوسرے تراجم کے است بارسے زبود منبرا اکی آیت ۸ تا ۱۱ کے مخالعت ہیں . . . . . . . . . اور عبرانیوں سے ام خط

له گروش نے تعریح کی بوکریہ قرار بسیاہ بن کی کتاب افؤد بول باتی دو میں کوئی والم نہیں ۱۱

الله اس اختلات کو دیکھنے کے لئے لاحظر سنسرائے کتاب ہذا صفیہ ہے و اور اس کا ماشیہ ،

الله کتاب عال میں ہو، میں فعداوند کو بہیں اپنے سائے دیکھتا آ ہا بھونکہ دہ میری داسی طرف ہو گاکہ بھے جنب ش

نہواسی سبت میراد ل خوش ہوا ، اور میری زبان شاد ، بلکر میزاجیم میں امید میں بسادی گا .... قریم جھے زعم کی میری سادی گا .... قریم جھے زعم کی والی بتائیں "دی، مدودی، اور زبوری ہو "میں ہے فعداوند کو بید شدایت سائے دکھاہے، دباتی میرفو آئند الله بیت سائے دکھاہے، دباتی میرفو آئند میں بتائیں "دی، مدودی، اور زبوری ہو "میں نے فعداوند کو بید شدایت سائے دکھاہے، دباتی میرفو آئند ا

بان کی بین آیات ممبره آن دخرنی تراجم کی دَدست زبود منبره ۳ یاد دوسرے تراجم کے اعتدار سنے زبور منبر ۳ کی بین آیتوں سے خلاف ہیں ،

اورکتاب ایمال انوارین کے باب ۱۵ کی آیات منبر ۱۱ ، ۱۱ ، کتاب عاموس کے باب کی آیات منبر ۱۱ ، ۱۱ ، کتاب عاموس کے باب کی آیات منبر ۱۱ و ۱۱ کے مخالف بین ، عیسائیوں کے مفسر بن نے ان مقامات کے اختلاف کو تسلیم کیا ہے ، اوریہ اعتراف کیا ہے کہ عبرانی نسخہ میں مخرلیف ہوئی ہا اور اختلاف است اگر چربہت ہیں گرمیرے مختر کرنے پر دہ ۲ رہتے ہیں ، اختلافات ایم کی تیب کا میں ہے کہ :۔

ربیه ماشیه فرهنشته چونکه ره میرادابه نایا ته براس نظیم جنبش نه بوگی اس سبت میزدل خوش اورمیری نیج میرادابه نایا ته بری است میراد این خوش اورمیری نیج شناها آن بیراجهم بمی این و آمان مین ربیگی است تو مجه زندگی کی راه د کهای گا و دا ، به آا ا ) نظامشیرالفاظ مین اختلات فا برید ۲۰

سله کتاب اعال ، تی مجرا کردادد کی موت جمه کواتها دُن گا، ادواس کے بہتے وقت کی مرمت کرکے اسے کو اکر در گا، ادواس کے بہتے وقت کی مرمت کرکے اسے کو اکر در گا، تاکہ باتی آدی بین خواد ندکو کماش کریں ہے اور عاموس بسیس اس موز داور کی گرے ہوئے مسکن کو کو اکر کے اس کے دخون کو بند کر و ن گا، ادر اس کے معندرکی مرمت کر کے اس کو بہلے کی طرح تعمیر کرون گا، تاکہ دو آدوم کے بقیدا دران مسب قرموں پرجوم کو امام سے کملاتی ہیں قابعن ہوں ہے روی اور اور اور اور اور اللہ ن کا ہرہ ہے ،

میمکہ میساکہ کھوا ہے ویساہی ہوکہ جو چیزیں نا انکوں نے دیجییں نیکا فول نے سیں اسلام میں اسلام کی اسلام ہوکہ جو چیزیں نا انکوں سے دانوں کیلئے تیاد کریں اسلام میں آئیں ، دہ سب خدانے اپنی مجست دکھنے دانوں کیلئے تیاد کریں عیسائی مفسرین کی تعین کے مطابق یہ کتاب یسعیا ہے باب موا آئیت موسے منفول ہی ادر اس کے الفاظ یہ ہیں ،۔

میمیونکہ ابتداری سے مذہبی نے مشنا ذہمی کے کان کم پینچا ، اور نہ آٹھوں نے
تیرے سواا ہے عداکود کھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لئے کچے کرد کھا تے ،
ان دو نول عبار توں بیں فرق ہے ، عیسائی مفسرین اس اختلاف کوتسلیم کرتے ہیں اور
سخراجت کی نبیت کی آب ہی جی اہ کی جانب کرتے ہیں ،

اختلاف 19 می مقیار این استجیل کے ہائٹ بیں لکھا ہے کہ :-اختلاف 19 میں مقیار اللہ مجب بریج سے نکلے قوراہ میں دواند موں کو بیٹھا

ہوا دیکھا اور اک کواند سے بن سے شفار دی "

اس کے برعکس مرقس نے اپنی ایٹھیل کے باب میں یوں لکھاہے :۔ سوتھاتی کا بیٹا برتائی اندما فقرراہ سے کنا سے بیٹھا ہوا تھا ہ

بچراسے شفار دینے کا واقعہ ندکوریب ،

میں نے باہریمی کامعاہے کہ در شکلافٹ دے اسلی ملیہ اسسال مجب کدرینیوں کی مبی کی طرون آسے تو اکل

لما قامت دود یوانوں سے ہوئی جو قروں سے بحل سے بنے ، مچر<del>مسی</del>ے نے ان دونوں کوشغاز دی ج

که آیت ۲۸

ال يرآيات و٢٦ سركامفي ١٠ ١٠

اس کے خلافت مرقس نے باب میں دور توقائے باللہ میں کھیا ہے کہ ب آن سے ایک دوان ملاج قبروں سے محل را مقا دیمرا مغول نے اس کوشفا دی ہ امتی نے ایک او میں کلماہے کہ و۔ معینی علیہ اسسانہ منے ووسٹ گردوں کو گدمی اور اس کا بحیتہ

> لانے سے لئے سکاؤں کی طرحت بہجا اور ان دونوں پرسوار ہوسے س ادر باقى ان تينول الجيال دالون في كمهاب كرا-

شرحت گذھی کا بھے لانے سے لئے کہا ، اورجب وہ لے آت تو آئی اس پرسوار ہوتے " اختلاف سرر امرتس نے باللہ ادّل بیں کھاہے کہ در ميمن منزيال اورخشك كاجهد كما إكرت سے او

اورمتی الله می مکساسه کرد

» وہ رکھاتے شع اور نہیئے ستے ہ

چھنے <u>آئجیل مم</u>س سے باب اور آنجیل متی سے باہد اور اختسالات ١٥٥٥ من د من رساد المحامقاله كريم اس كوداريورك

اسلام لانے کی کیفیت میں حسب ذیاح اختلافات نظر آئیں سے ،۔

متی اور مرقس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ا۔

ہے مرقب ، ۲ : ۵ و لوقا ۸ : ۲۷ ، یا در برکہ ارد و ترجول بی توبوارد کی بجائے منبس بر رُومیں مقیس سے الفاظيمي ١١ كم آيت ٢ ، كم مرض ١١ ، ١٥ ووقا ١١ ، ١٩ م ويمنا ١١ ، ١١ ، که آیت و ، شه آیت دارو ، که آیات ۲۲ ۲۱۸ ، که آیت ۲۰۲۱ ، عه بباوس اختلامت نمرم وتكسيكس بكرا اجيل كى مازيم بعينها نقل نهيس كانتي بين بكلم خوم سے بيان م

سكرف يؤكمقا مكياكيليد اكرج وه واوين ك ورميان يول ،

" عینی علیہ السلام کی طاقات بعارس اور اندراوس و بیعتوب اور ہوجنا سے گلیل کی جعیل سے کا در اندراوس و بیعتوب اور ہوجنا سے گلیل کی جعیل سے کمنا ہے جوئی جسیع سنے ان کواسسلام کی دعوت دی اور انفوں نے مسیع کی انہاع کی ہے۔
کی انہاع کی ہے

ادر بوحنا سے کلامے معلوم ہوتا ہے کہ و۔

" معقوب کے سوا دوسروں سے دریاہے اردن کے پار ملا قامت ہوئی ہ

ادرمن کہتے ہیں کہ

تبلے بطرس اور اندراوس سے تعلیل کی جمیل برملاقات ہوئی میر کم دیر سے بعد تعیق اور اندراوس سے تعلیل کی جمیل برملاقات ہوئی میر کم دیر سے بعد تعیق اور و حنا آسی جمیل پر منے ہو۔ اور یو حنا اکم متا ہے کہ ا۔

سپلے یوحنا اورا برایس سے اردن کے پار ملاقات ہوئی ، مچر پیلس اپنے ہماتی ...
اندرا وس کی برایت پر صاصر ہوا، مجرا کھے ردز جمیعی سے تھلیل کی جانب جانے کا ادادہ
کیا تو فیلیش آکر ملاء مجراس کی برایت پر خمنی این صاصر ہوا ،

يوحنا كے اس بيان بس معقوب كا ذكر نهيں،

رس بتى ادرم قى دونول كمية يل كرو-

مشیع جب آن سے لیے ہی توہم نوگ جال الحالے اوراس کی درسی میں مشغول سے » اور بوحنا جال کا قطعی ذکر نہیں کرتا ، بلکہ یہ بیان کرتا ہے کہ ،۔

م يوحنا اورا ندراوس نے بیخی سے ملینی كى تعرفعت شنى اوردونوں خور مشیح كى فؤت

اله آیات مه تا ۱۹۱۹ کیو کم بیر حناف ان صزات سے طاقات کا دا تو گلیل جانے سے پہلے اورن کے پاروجود رہنے کے دقت بیان کمیاہے ، کله آیات ۱۹۲۱ اه ، یں صاصر ہوت ، مجر بھر سے است بھائی کی ہدایت برما سنر ہوا ہ

جوشنس انجیل متی کے باب اکا مقابد انجیل مرتس کے باب ایک مقابد انجیل مرتس کے باب ایک مقابد انجیل مرتس کے باب یاف سے کررے کا حالت یات کا میں اسخیل کا بیان یہ ہے کہ اس کا بیان یہ ہے کہ ا

لڑکی کوزندہ کیا یا شفار دی اختلامت ۲۷

"رسیس بین کی خدمت میں حاصر ہوا اور کہا کہ میری بیٹی مرحمی ا

دوسرى الجيل كهت ا

ووآیا اورکہا کہ میری بیٹی مرنے کے قربیب سے بہر میسی اس سے ہمراہ گئے۔ بھر جب یہ توگ راستہ میں تنے تو تئیس کے توگ پہنچ اورا مخوں نے اس کے مرنے کی خبر دئی ما

پھیے مقتین اس موقع پر معنی اختلات سیم کرتے ہیں ، پھے لوگوں نے بہل بھیل کے بیان کورجے دی ، اور اجعن لے دو سری کے بیان کو ، اور اجعن لوگوں نے اس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ متی ایجیل کا کا تب نہیں ہوسکتا ، در نہ دہ مجل حال نہ لکھتا ، لوقا کا بیان قصر کے سلسلہ میں مرقس کے موافق ہے ، مگر دہ کہتا ہے کہ رئیس کے گھرے کہ موافق ہے ، مگر دہ کہتا ہے کہ رئیس کے گھرے کہ مردوت کی اطلاع دینے والا ایک شخص میں ا

میمی علماریں اس الوکی کی موت ترج کلم عمر بنی ہوئی ہے، اور ان کا اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ وہ الوکی حقیقت میں مرحمی تھی یا ہمیں ؟ فاصل نین آراس کی و کا قاس نہیں ہے ، بلکہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ صرف دیجینے میں مُردہ نظراتی تھی

نه سن ۱۸،۹ ، سل مرض ۱۳۰ ، سل آیت ۱۸،۹ ، سن ۱۸،۹ نعی سن ۱۸،۹ سن ۱۸،۹ ، مالاکمر من سن ایان یه به کدا طلاع دینے دالے کئ آدمی سنے ۱۰ تعتی

داقع بن مری نهیس تنی،

باس اورشیلی میشر اورشاش کہتے ہیں کہ دو مری نہیں تھی ، بکندہبوش کی سالت ہیں متی ان سے قول کی تا ئید <del>مسیّع کا</del> یہ ظاہری قول کرتا ہے کہ بچی مری نہیں ہے بلکہ ہور آئی ہو ان وگوں کی دائے سے بموجب بھواس را قعہے مردے کوزندہ کرنے کا معجزہ کا بت نہیں ہو لاتھی ساتھ لینے کی مانعت البجیل متی کے باب البیت ۱۰ اور البجیل و قامے باب انت سے معلوم ہوتی ہے کہ مشیح نے اخت لاف منسبر کے کا جب واریوں کوروانہ کیا توان کواپنے ساتھ لاخی

ر کھنے سے منع کیا، النجیل مرقس بالب آیٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیعے نے ان کو لاسٹی لينے کی اجازت دی تھی''

حضرت بھی نے مصنرت علیائی کو انجیل متی سے باب ایس کماکیاہے کہ :۔ مب عینی بین کے پاس اصطباع سے لئے آئے كن يمانا؟ اختلاف ٨ ٤ ، ويمن عن ان كويركم كرمن كياكر من خوا تي سبيمه

لين كامتاج بول اورآب ميرے إس آتے بين ؟ بهر منسنی في أن سے اصلباغ ليا، اور

له لقام: ۵۳ د مرض ه : ۳۹ ،

سك رُاسته كي التي من جولي ليناه من دودوكرية من جوتيان من الاحمية (١٠١٠)

سله واسته سي في الانتي كي سوا كي مذاو الرحق ١١٨)

Baptism عیسایوں کی ایک رم ہوکہ دقت کا بزرگترین من نوگوں کو پانی م کک اصطباغ إِكْسِي رَكْبِ بِينِ بِهِلاً ابْرُ عِيساتِينَ كَا عَتِيده هِي كُواسِ طرح كَناه وُصِلَةٍ بِي بِكُولَى شخص نيانيا عِيساتي بوقوام موست بہلے اصطباع سیام الے ،اردو باتبل یں اس کو بہتیمہ سے ام سے اولیا گیاہے ،اس رسم کی بری تفصیل را تم الودن نے مقدمری بیان کردی ہے ۱۳ تق ان میں جلے، پھرآپ پر کوتر کی تمل میں خداکی رکدہ نازل ہوئی ہو اور ایجیل بوحنا سے باب میں بول ہے کہ،۔

یوحنانے برگواہی دی کہ میں نے روح کو کبونز کی طوح آسان سے اُ ترقے د کھاہے،
اوروہ اُس پر میٹر کھیا، اور میں تو اُسے بہجانتا نہ متنا، گرجس نے مجھے پانی سے بہتمہ دینے
کو مبیجا اسی نے بحصسے کہا کہ جس پر توروح کو اُ ترقے میٹھرتے دیکھے دہی دوح العدس
سے بہتمہ دینے والا ہے ہو

ادر النجيل متى سے باب اايس يوب ہے:۔

م اور وحنانے قیدخانہ بین سیح سے کا موں کا حال سنگراہے مثاکر دول کی معرفت مجھے واجھے کہ آنے والا توہی ہے ، یا ہم وومسرے کی داور کیجیس ،

پہلی عبارت سے معلوم ہوتاہے کہ حصرت بیجائی عید کی کونز دل روم کے پہلے سے جانتے سے اس کے برکس دومری عبارت بیہ ہی ہے کہ نز دل روح سے پہلے باکل دا تعن سے اس کے برکس دومری عبارت بیہ ہی ہے کہ نز دل روح سے پہلے باکل دا تعن سے معلوم ہوتا ہے کہ نز دل رُوح کے بعد بھی اُن کو نہیں بیجانا، تیسری عبادت سے معلوم ہوتا ہے کہ نز دل رُوح کے بعد بھی اُن کو نہیں بیجانا،

مصنعت میزان الحق نے اپنی کمتاب حل الاشکال کےصفحہ ۱۳۳ پرہیلی دونوں عبارتوں کی الیمی توجیہ کی ہے جس کی تر دیواسست تبشآ رسے مصنعت نے کامل لحود ہرکر دی ہے۔

ك آيت ٢٧ و٣٧،

کلہ یعی معنرت بیخی طیرات کلام ۱۱ کلہ کیونکہ آپ نے بہتسمہ دینے سے اسی بنار پراٹھار کمیا ۱۱ کلہ اسی لئے ششاگر دول کومپیچا ۱۱ ادریة ترویدمجه کسینی،اسی طرح می نے مجی اس کی ترویداین کتاب زانة سے کے یں کی ہے ، چو کر توجیبہ مرکور کر در تھی ، اور اس سے متی کی و نول عبارات کا اختلات ور نہیں ہوا تھا، سے میں سے تطویل سے اندلیشے اسے میہاں ترک کردیا .

اخت او ، و را اتنجیل پوختا باب ۴ تیت ۳۱ می*ٹ یک کا* قول سا*طرح مذکور دیا۔* مین خوداین گواهی دون تومیری کولای یمی نهیس "

ادراسی آنجیل باب مهمیت ۱۴ میں پول ہے کہ ۱۰

محکرچین این مواس کے دیتا ہوں تر بھی بیری محوالی بھی ہے ،

ا بخیل متی باب داسے معلوم ہوتا ہے کہ این بیٹ کی شفا رکے لئے فربا وكرنے والى عوريت كنعان كى رہنے والى تقى،

اس سے برعس انجیل مرقس سے باب سے معلوم ہوتا ہے کہ رہ تد سیت سے محاظ سے والی ادرخا دانی اعتبارے سورفینیقی تنی ،

حصرت علی نے کیتوں کو اسم اسلام نے مرب ایک علی کا میا ہے ہوں کا میا ہے ۔ میں کا میں کا میں کے کیٹوں کو ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے کیٹوں کو ایک کا میں کے کیٹوں کو ایک کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں ک

اس سے برخلاف متی نے باعث ہ اس ایس ایک کوبڑی جاعت سے ساتھ تعبر کیا ہی اور کہتا ہے کہ ہ۔

المه صهر ۱۹۰۰ جرا قرل اس موقع برمصنت نے بڑی تین بحث فرماتی ہی شائعین صرورمطا لعہریں ، شه آورد کیموایک کنعانی عورت ان سسرهدول سے تکلی ایو "(۱۵: ۲۲) سیک آبیت ۲۶ ء کل آیات ۳۵ تا ۳۵ ، من آیت . س مالانکدواقعدایک بی ب ۱۱ "ایک بڑی بھیڑ انگروں ، اندھوں ، کو بھوں ، اندھوں ، کو بھوں اندوں او میہت سے اور بیاروں کو ایک بڑی بھیڑ انگروں ، اندھوں ، کو بھوں کو بھوں کے بات ہے اور اس کے بات میں ڈالدیا ، اور اس نے اندواس نے اندوا یو

انین انجیل کے فرمول سالغہ آوائی اید مبالغہ ایسائی ہے جس تسم کا مبالغہ چومتی انجیل والے نے اپنی انجیل کے آخریں کیا ہے کہ ا-

"اور بمی بہت سے کام یں جو سیح نے کئے اگروہ مداجدا سکھ جاتے تویں ہمتاہوں کے اگروہ مداجدا سکھ جاتے تویں ہمتاہوں کے حرکتابیں نیجی جانیں اُن سے لئے دنیا یں کنجائش منہوتی ہ

ملاحظہ کیج ان صاحب کی خیال آوائی اور لمبند ہر دازی کو، ہاراخیال تواس کے بریکس یہ ہوکہ یہ ساری کتا بیں ایک جیولی کو شخری کے ایک کوشہ میں ساسکتی ہیں، محرج کم لیگ عیسائیوں کے نز دیک صاحب البام ہیں، اوران کی ہر بات المامی ہوتی ہے، اس سے اس کے سامنے کو ان کیا بول سکتا ہے ؟

اختلاف منبر ۱۸ بی ہے کہ میج نے واریوں سے خطاب کے ا اختلاف منبر ۱۸ بی ہے کہ میج نے واریوں سے خطاب کے ق

شم بن سے ایک مجے پڑولت گا، وہ بہت ول میربوت، اور برایک اس مجے پڑولگا اے خدادند کیا بن ہوں ؟ اس نے جواب بن کہا، جس نے میرے سا تھ طہاق بن ہاتھ واللہ ، وہی مجے پروات گا .... بیودام نے جواب بن کہائے دبی ؛ کیا بی ہوں؟ اس نے اس سے کہا تو نے دکمہ دیا ہے

اس كريك الجيل يوحناً إب ١١ ين يه واقعه اسطرح بيان كيا كيا جده

له وحا ١١:٥١،

" یس تم ے یہ کہنا ہوں کہ تم ہی ہے کیڈوا نے گا، شاگر دستبہ

کرے کہ دہ کس کی نبست کہنا ہے ایک دد سرے کو دیکھنے گئے ، اس کے شاگرد اور کے کہنے گئے ، اس کے شاگرد اور کی سے ایک شخص جس سے بسوح مجست رکھتا تھا ایسوں کے بینے کی طوف مجھکا ہوا

کھانا کھانے بیشا تھا، بی شمون بطری نے اس سے اسٹارہ کرکے کہا کہ بتا قو دہ

کین کی نبست بتا ہے ؟ اس نے اس طری یہوں کی چاتی کا سہاد لے کر کہا کہ

اے خدا دندا دہ کون ہے ؟ یہوں نے جا اب دیا کہ بچے یہی نوالہ ڈبوکر دیدول دیکا

ہم اس نے نوالہ ڈبویا ، اور ہے کر شمون اسکریون کے بیٹے یہودا آ کو دیدیا تھے

ہم اس نے نوالہ ڈبویا ، اور ہے کر شمون اسکریون کے بیٹے یہودا آ کو دیدیا تھے

ہم اس نے نوالہ ڈبویا ، اور ہے کر شمون اسکریون کے بیٹے یہودا آ کو دیدیا تھے

ختال دے نمبر اس کے نوالہ ڈبویا ، اور ہے کو شمون اسکریون کے بیٹے یہودا آ کو دیدیا تھے۔

ختال دے نمبر اس کے بولہ ہوتے باب ۲۱ میں ذکر کہیا ہے کہ ا۔

میرودامنی برودیوں کو یہ ملامت بتاتی متی کرجس کو یں بوسد دوں ،اس کوتم گرفتا کرلینا، مجران کے ہمراہ آیا، اور عینی علیہ انسلام کے آھے اکرکہا کداے میرے آقا، اور ان کو بوسے دہا، مجر بیرودیوں نے میسے کو گرفتار کرلیا ہے اس کے خلاف انجیل یوحنا باب مرایس اس طرح ہے کہ ،۔

"پس بہوداہ سبابیوں کی بلتن اور سردار کا ہنوں اور فراب بوں سے بیا ہے ۔ لے کر مشحلوں اور جب اغوں اور جنا دی کے ساتھ دہاں آیا، یسوع ان سب باتوں کو جوائس کے ساتھ ہوئے والی تغییں جان کر باہر شکا اور اُن سے کہنے لگا کہ کے دھونڈ ہو؟ انخوں نے اُس کے ساتھ ہوئے اُس کے بایس کی ساتھ ہوئے اُن سے کہا یس بی ہوں ہو؟ انخوں نے اُس کے بایس بی ہوں اور اس کا کھڑ دانے دالا بہدداہ بھی آن سے ساتھ کھڑا تھا، اُس کے بہ کہتے ہی کہن ہی

خله آيات ١٣٢٢،

اله برایت ۱۲ ما ۱۰ د کا مفرم ب ۱۲

بی بوں ، وہ ہے بہت کرزین برحریزے ، بس اس نے اُن سے مجر بی چاکہ تم سمے دمعونڈ سنے ہو ؟ امغوں نے کہا یسوع ناصری کو، لیوع نے جواب دیاکھیں سم سے کہ توسیکا ۔۔۔ مرمیں بی بول ، بی اگر مجے ڈھونڈ ہے ہوتو اتھیں جادد ... تب سپاہیوں اور ان سے معوم یوار اور میہود اوں سے بیادوں نے میو

كوكموكم إندهابات

بطرس كا انكار الماجيل والے بيطرس كے انكار كے سلسلى تا تھ لحاظ الحار اللہ مائكار كے سلسلى تا تھ لحاظ الختال و ال

اختلاف منبرم ۸ این منی اور مرفس می روایت سے مطابق بطرس کوحفرت مینی آ

كاشاكر وقرار وين والديميان تعين اوركي إس كفري بريد مرد اوراوقاك

اردایت کے مطابق ایک اندی اور دومرد تھے،

اله منرت مینی عب اسلام نے ویردایت انہیں گرندار ہونے سے ایک دوز پہلے بیوس سے کہا تھا ارتم مرغ کی ا ذال دینے سے بہلے بین مرتب مجے مہماننے سے انکاد کردھے ،جنا بخ جب بہود اوں نے حضرت ا مینی کو گرفتار کردیا تو بطرس ان کے بیچے بیچے گئے ،اور تین میردیوں نے انھیں باری اری اُگ کی رقیما می د کمی کم کم کریا کہ بریمی ان کا سامتی ہو، گر لیط س نے ہر، رحفزت میسی کا ساتھی ہونے اور آپ کو مہولیت سے ایمکارکیا ، اتنے میں مُرغ بول پڑا توامغیں معنہ بیت تدینی کی ہمی ہوئی بات یادا تی ، معسنعت بہاں اس دائعہ ا کی طرف اسٹ ارہ فرار ہے ہیں ۱۲ تعتی

1011: 1362 1

ملک مرکس مود: ۲۲۹۱ میں مذکور برکدایک و نڈی نے دومرتب ہے است ہی اسم بھرہ خریس باس کھڑے پُرَستے والوں نے بھی ہس کی تعدیق کی ۱۲

سکه لوقا ۲۲: ۱۳ ۱ ۲۰ ۲۰ ۲۰

- ﴿ بہل باندی کے سوال کرتے وقت متی کی روابہت کے مطابق بھاس کے مکان کے حصہ میں سنے ، اور مرش کے مکان کے عمان سنے ، اور مرش کے کے عمان سے ، اور مرش کے بیان کے مرافق مکان کے بنچ کے حصہ میں ، اور یوشنا کے قول کے مطابق اندر ، بیان کے موافق مکان کے بنچ کے حصہ میں ، اور یوشنا کے قول کے مطابق اندر ،
- ﴿ بِعَرِينَ سِي مَاسِوال كَيَا كُما ؟ اس مِن جارون الجيلون كا اختلات يا يَاجا يَاجو.
- کرغ کابولنامتی اور آوقا اور بوحنا کے دوایت کے مطابق سرن ایک مرتبہوا بین جبکہ لیپلس تین مرتبہ انکار کرجیکا ، او، مرض کے بیان کے مطابق تین مرتبہ ، ایک دفعہ پہلے انکار کے بعد اور دومرتبہ دو بارہ انکار کے بعد ،
- ک متی اور توقائیے ہیں کر حصرت میٹی علیدات الم نے بھاس سے کہا تھا کہ تو مرغ کے انگل دیے ہے کہا تھا کہ تو مرغ کے انگل دیے ہے کہ معین بار میرا انکار کرنے گا، اور مرض کہتا ہے کہ معین کالیا الکا کے انگل دیے ہے دو مرتبہ بولنے سے جہلے بین مرتبہ میرا انکار کرئے گا،
  - ﴿ لِبَوْسَ كَابُوابِ اس باندى كوجس نے پہلے سوال كيا كِمُنا مِنْ كى روايت كے مطابق يہ بركہ ميں نہيں مانتا كم توكيا كہتى ہے ؟ اور لِير خناكى روايت كے مطابق صرب ميں نہيں ہوں مقا، اور مرقس كى روايت كے موجب ميں قومة جا ثنا اور مرقس كى روايت كے موجب ميں قومة جا ثنا اور نہ محت موں كم توكيا كہتى ہے ؟ اور لوقا كے بيان كے موافق ملك عورت بين اس كونہيں ماتنا ؟

مله ایست ۱۹، ملله آیست ۵۵ میله آیست ۱۹ ، مله یوخنا ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱ ها میله ایست ۱۹ ، مله ایست ۱۹ ، ۱۱، ۱۱، ۱۱ وقایل به و نزی نے هه یوخنا پی توکی می استیم و نزی نے سوال نہیں کیا دان میں استیم و نزی کے سوال نہیں کیا دان سے ساتھیوں سے مخاطب ہو کرکہا کہ سیمی اس سے ساتھ تھا ہیم ترتس اور متی کا بیان ہے کہ خود بیط سے خطاب کر سے کہا " و بمی بیسوح کلیلی کے ساتھ تھا " م

سل می ۱۲۱ مه دوقا ۲۲: ۲۴ ،

یکه مرتسس ۳۰ ،۳۰ ،

(ح) متی کی روابیت کے مطابق بعرس نے دوسرے سوال کا جواب قسم کھاکراس طرح و یا "میں اس آدی کونبیں جا جمتا" اور آبر حناکی روابیت سے مطابق اس کا قول یہ متاکہ میں نہیں ہوں" ادر مرقس کی روایت کے مطابق فقط ایکار اور اوقاکی روایت کے مطابق شميال ي*س ښيس بول يو* 

کھڑے ہوت لوگ مرقس کے بیان کے مطابق سوال کے دقت مھرسے باہر تے ،اور لوقائے کہے کے موافق دوصمن سے درمیان میں تھے۔

انجیل بوقاً بائے ۲۳ بیں ہے کہ:۔ بر۸۵ مد

مرادرجب اس كوريعى صفرت يسطح كوركة مات تقع توامنون

نے شعون نام ایک کرین کو جود میات سے آتا تھا پر اکر صلیب اس پر رکھوی کہ

يسوع كے بي بجي جلے ا

ادر انجیل بوحنا باب واین اس سے برعکس بول ہے کہ ا۔

میں وہ یسوع کو لے محتے ، اور وہ این صلیب آپ اضامے ہوت اس مجکہ تکت

بابر کیا جوکو عفری کی میکر کبلاتی ہے و

البلي مينون الجيلون سے معلوم ہو اے كرسيح عليه السلام اسم کے قریب صلیب بریمے ،

له آیت ۲۱ نیزمتی ۲۲،۲۳ و مرفس ۱۰: ۱۱ میں بیاتسریح مجی پرکهشعون صلیب انتسات کو عمری ک جگر محمیا ۱۲ بسته قیردان شهری جانب شهوب سے م سلے می ، ۲۰ ما ورقس ۲۳ ، ۲۳ ولوقا ۲۳ ، ۲۴ کے حربی ادراجگریزی ترجوں میں ذکورے کرمطر مستنع توصلیب برحیرا معانے سے بعد ح دیجہ سے اندمیرا چھایا رہا، اور ارد و ترجموں میں ان سب مقامات کم مجہ بجے "کے بجائے" و دبیرے تریب کے الفاظ مذکوریں ۱۱ تقی

اور انجیل پوحنا کے معلوم ہوتا ہے کہ دہ منگیک اس وقیت پیلاملٹ بہلی کے دربار میں تھے ،

مق آور مرقم ان و وجوروں سے باسے میں جن کو حصنرت میں ہے۔ مراہ سولی دی گئ، کہتے ہیں کہ ،۔

اختلات تمبريه

وہ واکو بھی جواس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پرلعن ملعن کرتے تھے ہو لیکن آوقا کا بیان ہے ہے کہ ایک نے مسیح م کوبے شرم کہا اور دو مرے نے ان سے چلا کر کہا آئے یہ وہ جب توابی بادشناہی میں آئے تو مجھے باد کرنا ہو

بهرشیح نے اس کو جواب دیا کہ ،۔

م آج ہی تومیرے ساتھ نسنسردوس میں ہوگا "

اردد تراحب مطبوع مستداع دستها وستهمه وستهمه وستهمه المع وستهمه المع مرجول نے مقی اور تراحب مطبوع مستداع وستهم الله اور اختلات دفع کرنے کے تثنیہ کو متی اور مرقس کی عبارت میں سخر لعین کر ڈوالی، اور اختلات دفع کرنے کے کئے تثنیہ کو مفردے برل دیا ، یہ بات اُن کی طبیعت ثانیہ بن میکن ہے، جس سے جیوٹنے کی امیز ہیں ک

اله برحنا ۱۹: ۱۲ کے اردوترجیس می چینے گئے " سے الفاظیس ۱۲

سله پیلامکس Pilate بیوداه کاگورنرچو خفاست میتی سے آخری دَور میں پیمران بختا ۱۱ سله متی ۲۰: ۲۰: ۲۰ مرمس ۱۰: ۳۲ ،

سي سدا در الما در سا

ے صرف ہی نہیں اس سے پہلے یہ بھی کر جب پہلے نے آپ کولین طعن کیا تو دوس نے اُسے جو کس کر دوس نے اور دس سے پہلے یہ کہ جب کہا ہے کہ اس سے پہلے ہے اُسے جو کس کر جواب دیا کہ میں تو خداس ہی ڈرتا ؛ حالا کہ اس سزایں کر فتارہ کا این سر موجودہ ارد و ترجول ہی تثلیم ہی کا صیف ہے ،

البارا لوت جلعاول البنيل متى كے باب ٢٠ و ٢١ سے معلوم ہوتا ہے كر عليى عليه السلام اركيات روان موكرير وسليم بهوسني ، اوراسخيل يحنابال وال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ا<del>فراتیم</del> سے چل کر بیت عین ہو پنے جہاں پر داست گذاری ہمچسہ يردشليم آسته حصرت عدی کا مردول کو ان اناجیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علی ملائی اللہ علی کا مردول کو زندہ کیا، زنده كرنا ، اختلاف بمبروم اول رئيس كى بنى كور ميساكه بهلى يينون انجياد والے نقل کریتے ہیں ، دوسرے دہ مُردہ جس کو نقط <del>اوقا</del> اپنی ابنجیل سے باب میں نقل کرتا ہ میسرا تعرز جس کو صرف برحماً آبی ابخیل کے باب میں نعل کر اے، مركتاب الاعال باي ٢٩ ين كما كيا ب كرر مشتع کو دکھا مٹھا ناصر درہے ، اور سے بہنے دہی مُرد دل میں ے زیرہ ہو کرا<sup>می</sup> امست كواود غيرة مول كوبجى ذركا اسشتهار فيركاج اوركرنتميوں كے ام ميلے خط كے باعث ، آيت ٢٠ يس لوں ہے كه ،-مستعظم دوں عربے جی اسٹاہے اور وسومنے بی ان میں بہلا بہل ہوا ہ اورآیت ۲۲ یس ہے کہ ا۔

ہمیرے میں سب زندہ کے جائیں سے ، میکن ہرایک ابی اپی اری سے ، پہلے بہل منیح ، مورش کے انے ہراس کے وک یو

لمد آيات الآحا ،

له آیت ۱۵۰۰

ککه آیت ۲۳ ،

ك آيات المالمم

اور کملتیوں سے نام پولس کے خطا سے بلب میں مصنرت میں کے اوصا من بیان کرے ہوتے ککھاہے:

مردوں ہیں ہے جی اُشف والوں میں بہلے مثا، تاکرسب نردوں ہیں اسکاا قل درجہ ہے ۔

یہ مام اقبال مشیح ہے بہلے کہی مرنے ولے کے اُسٹھنے کی نفی کر رہے ہیں، ور خرج سے

پہلے اُسٹنے والے ہنیں ہو سے ادراس معاطم میں سب مقدم ہنیں ہوسکتے، درمہ ہوس کے یہ اقبال کیو کرماد ق ہوسکتے ہیں ؟ ،۔ وا، وہ مردوں میں سب بہلے کھڑا ہوگا ، (۲) سونے والوں میں بہلو مثابوگا، (۳) مشیح بہلو تھا ہے اور مردوں میں بہلاب، اور دہ قول کیے صادق ہوگا ہو مشاہدات کے باب آئیت ہیں اس طرح ہ اقوال میں بہلا ہے،

قدیموع میں کی طرف سے و مہاگواہ اور مردوں میں ہے گا ہے والوں میں بہلا ہا اس کے علاوہ وہ قول کیے صادق ہوگا ہو اس کے باب آئیت ایس اس طرح واقع ہے،

اس کے علاوہ وہ قول ہوگئا ہو ایس کے باب آئیت ایس اس طرح واقع ہے،

ہیں آتا، دہ اپنے گورکہ بھرمہ توسطی کا مذاس کی مگر اس کو ہجانے گی ڈائیات ایس اور اور نارس تر میں مطبوع مرکم کی کو جورہ توسطی مناظم ہیں :

ادر فارس تر میرمطبوع مرکم کی جورہ توسطی کے الفاظ ہیں اس کو ہجانے گی ڈائیات ایس ادر فارس تر میرمطبوع مرکم کی اور کا اضافا ہیں ہیں ۔

آبر پراگنده شده نا بودمی شود به بین طورسسیکه بعبرمی د ود برخی آید بخاندا دیگر برنخوا برگر دید در مکانش دیچر دیرانخوا برسشدنا خت «

ترجہ میاول باکندہ ہوکر ابود جو باتا ہے ،اس طرح ہوشفس قبر میں جاتا ہے ، مجر با تہا ہے اس کے سوائی ہوں ہوں ہوں ک سما ،اس کے محریف کوئی دوسر انہیں آنے گا ، اور اس کی مجد اس کے سوائس اور کو مربی ہونے ہوں کے سوائس کی مورد کی دور سوائن ہوں کا مورد کی دور سوائن کی اس کے سوائس کی مورد کی دور سوائس کے سوائس کے سوائس کے سوائس کی مورد کی دور سوائس کے سوائس کی مورد کی دور سوائس کی دورد کی

اوراسی تناب سے باس الیت اس میں ہے کہ ا۔

المه كذا في جيع النبغ الميح 11 مرميساكم مراجعت عمدوم بوتاب 11

و یے آدمی لیٹ جا آہے اور اعتقانین ، جب کے آسان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہرں سے ، اور نہ این نیندے جگائے جائیں سے ،

مجرآیت ۱۳ یس ہے:

الرآدي مرجات توكياده ميرج كا ؟

اورفادس ترجم مطبوعه مسلم اج بسب،

انسان میخابر دیخوا بدبرخاست تا دمیکه آسان محونشود بیدار سخوابدست دواو از خواب برنخوا بدبرخاست می

ترجمه آنسان سوما آید و درنهی استی کا آوقت یکه آسان مرد جات بیدارند بوگاه اور نمیندسی نهیس آستی کا بو

اور حود صوب آست میں ہے،

آدمی برگاه بمیرد آیاز نده می شود به جنب دی مرمانا برقد کیاده زنده برتابر با ان اقدال سے معلوم بوتا ہے کہ مسبیح سے مجمعی می دول کوزنده کرنے والا معجزه صادری بود ان کوزنده کرنے والا معجزه صادری بود اور دیس کی بیش کوزنده کرنے کے سلسلہ میں عیسائی علما کا اختلاف آپ کو منبر لا میں معلوم بی بوج کا ہے ،

نیز آبوب کے اقرال سے یہ معلوم ہوگیا ہے کہ مسیح کا مُروں کے درمیان آمٹے کھڑا ہونا محس باطل ہے ، ادر ان کے مرنے اور سولی دیے جانے کا واقعہدان

اله كتاب بزارص ١٩٣٠ ميد بزا

سله به بات مدید کرورمعلوم بو آب، اس منے کدکاب الوب بی ایک عموی دستور بان کیا۔ بو معجزے کی کوئی خاص صورت اس سے ستھی بوسکتی ہو، اور اس سے تعارم الازم نہیں آتا مالی مصنوعی ایخیلوں میں عیساتیون کی من محمرت کہانی ہے،

میکن بریادرے کہم نے مستع سے احیار موٹی سے معجزہ سے انکار سے سلسلہ میں جو جم

سمی کہا ہے وہ مصن الزامی ملور پر کہا ہے ، حسب کو کتاب سے شرع میں آپ کو بتایا جا جکا گڑ

مت سے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم مگدلین اوردو

مریم جب قرمے پاس بہر نبیں توخدا کا فرشتہ نازل ہوا، اور سچر قبرے کر حک سیا، اور دہ اس پر بیٹے گیا، اور کہنی

حصرت عیسی کا د و اره زنده بهونا، اختلا**ت** و ۹

نگا که تم در دمت اور حلدی می جاد.

اور مرقش کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں اور سلومی جب قبر کے ہاس پہونجیں تو دیجیا کہ تپر گڑ معکا ہوا ہے ، اور حب قبر میں داخل ہو تیں تو ایک سفید پوش جوان کو قبر میں داہنی جانب بیٹھا ہوا دیجیا ،

ان ہرودنوں انجیلوں کی روایت کے مطابی مصنرت میسی علیالسلام کی ہروتھیں ، واور برجم نصای آپ کی تبریرزیارت کے لئے آتی تغییں ،

که اخیر متی من و می ایر سیسی کی مان مهامیا مودادر لوقاد ۱۱ می بینتوب کی مان ۱۲

سله بوا الفاظ بنم مذورد كيونكري جائتا بول كرئم بيوع كودهوند التى بوجوم صلوب بوا تقا، وه ميها ن بي بي كيونكر اپنے كہنے كے مطابق می اشابر، آدمير جگر ديجوج بال خدا و ند برا اعقاء اور جلد جاكراس كے ضاكرو و سے كوكر ده مُردوں ميں سے جی اشاب "(۲۸، ۵،۲۸)

سكه ١١: ١١ وه ، بيرأس نے دہی بات كبى جومتى ٨٠ ١٥ سے ہم نے نقل كى ١١ هد توقاً ١٢٠ : ٢٦ ١٠

اختلاف بمنبراه اختلاف بمنبراه کوخردی کرمسیج زنده ہوگیا ہے تو وہ و نوں دابس ہوتیں ، ادر

راستریں آن سے مشترے کی ملاقات ہوئی ہمتیتے نے آن کوسلام کیا ، اور کہا کہ تم جاد اور تیرک بھائیوں کو کہدو کہ وہ محکیل چلے جاتیں ، وہاں مجھ کو دیچھ سکیں سے ''،

ادر بوخات معلوم ہوتا ہے کہ عینی کی الاقات مرتم سے قبر کے پاس ہوتی ،
ایک شخص وسٹ رکاگناہ
ایک شخص وسٹ رکاگناہ
ایک اختلاف ۹۳ میں ہوتا ہے ان کا ہ ادر معتدس کے بی ہلاک ہوا

میں تم سے سے کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے وگوں سے بازیرس کی جائے گاہ اور کتاب حزقیال کے باب ۸ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوتی شخص کسی دوسرے کے گناہ کے عوص ماخوذینہ ہوگا،

اسی طرح تورات سے اکثر مقامات میں لکھاہے کہ اولاد تین یا چارلیٹ تول کک باپ د اداکے مختاہ موں کے عومنی ماخوذ ہوگی،

کے ۱۰۲۸ ، کل ۱۰۲۸ ، کل ۱۹۶۱ ، کل مین گرلین ، کل یوخنا ۱۰ ، ۱۳ ه ۱ ، ۱۰ ه ، کل کی کوخنا ۱۰ ، ۱۰ ه ، ۱۰ ه ، کل ک که آیت دی ، که جوجان گناه کرتی ب دی مرے گی ، بیٹا با ب کی کناه کا دی مرافظایکا اور رزباب بیٹے کے گناه کا پوجه دس آیل ۱۰۰ ، ۲۰ فیتھیں کمے نام پینے خط کے بات آیت موم میں ہے کہ ،۔ اختلاف تنبر ۱۹ منی خدا کے نزدیک عده ادربسندیده ہے، ده چاہا

ے کرسب آومی سجاست پائیں ، ا درسچان کی بیجان تک بنجیس ا

ا ور تقتسلنیکیوں کے ! م دوسرے خط کے بات آبیت ۱۱ و ۱۲ میں ہے کہ و۔

ماس سبت مدان کے ہاں مراہ کرنے والی ناشر سمع کا اکر وہ جوس کو سے جاب

ادرجتے وکے جن کا یقین نہیں کرتے بلاناراسی کولیسند کرتے ہیں، دوسین ایتیں

ملاحظ كيج ببلى عبارت سے معلوم ہوتا ہے كندا تعالى كامقصد يرہے كرتام

انسان خات پائیں اور حق کی بیجان تک رسائی حامل کریں، آور دومسری عبارت بتاتی

ے کہ خدا اُن پر محراس کی تا نیر بھیجتا ہے، پھر دہ محبوط کو سیج انے گلتے ہیں، بھردہ اس م

اُن كوسسزاف كرا، حالا كريرونسنن كي علما . بعينه يسى عبب ووسرے فرابسي

الكالت بير،اب ان معرضين كواس كے سواكيا كما جات كر كيا فداكا لوگوں كو يہلے

حمراه کرنا ، تیموان کوسزا دینا تھا ہے نزد کی سنجات اورمعرفت حی چیسل کرنے کی

پولس کے عیسائی ہونیکا واقعہ استاب الاعال سے باب ۲۶ د باب ۲۶ میں پوس کے ایمان لانے کا حال لکھائے ، اور تینوں ابواب میں کئی لھاظ سے اختلات ہے۔ہم اسس

اخت لات تمبره و تا ۹ و

لمه معن انسانون کوسخیدگی اور دینداری سے سائز زندگی گذار ۱ وآیست ۲)

سكه يهان مستعد فاص طورت علمار واستنت كواس القالزام ف يهيان كروه خداكو فالق شرنهي النقاادد ر دمن کینتولک فرقد پر، نیزمسلمانوں پر بداعر احن کرتے ہیں کہ متعالمین خربب پر بدلازم آتا ہو کہ ضوا جا یت دیخ ے بجائے گراہ کیا کرتا ہو، سکلہ اس اختلات کو بخربی سیجنے کے لئے یہ جاننا مزدری بوکہ باتبل کے مطابق <mark>پوس ہ</mark>

م جسب بہدی تھا تو عیسا تیوں کو تکلیعت بینچا نے کے لئے دمفن جار استفاء داستہیں آیک ٹوراس پرجیکا، اوراکست صخرت سیخ کی

کتاب میں صرفت بین وجوہ نقل کرتے ہیں ، البتہ اپنی کتاب ازالة الشکوک میں ہمنے ونئل وجوہ کیمی ہیں :۔

ا۔ اب میں ہے کہ:۔

مبوآدی اس سے ہمراہ ستے وہ خاموش کھڑے رہ مجے ،کیونکہ آواز توسنتے ہے مگر مہی کودیجے نہ ستے ہے

اور ہائے ۲۳ یں یوں ہے کہ ،۔

آورمیرے سائمیوں نے فررتود کھا، لیکن جو مجے سے بولتا مقااس کی آوازدشنی ،
د کھے بہلی عبارت میں مواز توسنے سے اور دومسری میں آواز رسن ، دونوں مولاد مختلف بیں ا

۲- دومرے باب ۹ میں اس طرح کہا گیاہے کہ اس سے خدانے کہا کہ ،۔ "امٹرادر شہر میں جا اور جریتھے کرنا جاہے دہ بچھ سے کہا جاسے گا ؟

ادر باب ۲۳ بس مجی ہے کہ:۔

خوادندنے مجہ سے کہا اُکٹٹکرڈشش بی جا ، جو کچھ تیرے کرنے کے لئے معت ٹرہواہ دیاں مجھ سے مسب کہا جاسے گا ہ

کیکن باب ۲1 یں اس طرح ہے کہ در

می این با در این با کا برکی این می کی کی اس سے بھے پرظا بربوا ہوں کہ سجے ان جرد ا کا بھی خادم اور کو او معسر کروں بن کی کو اس کے لئے بی سبتے اس اُمت اور خیر قوموں سے بچا کا رہوں کا جن سے پاس سجے اس سے بی بی بی ابول کہ تو اُن کی آ تھے ہیں

که آیت و ،

له آیت ۱ ،

محول ہے تاکہ اندھیرے سے روشن کی طرف اوشیطائی اختیائے ضراکی المیت رجوع لاتیں ۱۰ ور تجدیرایان لا سے سے باعدت گناہوں کی معانی اورمعتدسون میں تنریب ہوکرمیراٹ ایس ہ

و سیمتے ؛ بہلے دونوں بابول سے معلوم ہوتا ہے کہ پولس کے ذمہ جوکام متعااس کی تغصيل وتوضيح كونتهرم بهويني برموقوف دكها كمامقاء اوريميسرى عبارت سعمسلم ہوتا ہے کہ آدازسنے سے مقام برہی اس کوبیان کردا گیا،

مو۔ بہل عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سے ساتھ ستنے وہ خاموش کھرے واکتن ادر تیسری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر کر بڑنے ، اور دومری عبارت کھوے رست ادر جرنے سے معاملین خاموش ہے،

تیئیس میزار ایج میس میزار؛ این میرار؛ این میرار این میرار؛ این میرار این میرا اس طرح کماگیاہے کہ :-"ادرہم حرام کا دی مذکریں جس طرح ان میں سے

بعن نے کی اور ایک ہی دن می تبنیس ہزار اید سے ، ادرکتاب منتی سے باب ۲۵ آیت ۹ پس اس طرح سے کہ:۔ شجتے اس داسے مرے اُن کا شارح بسیس بزار مقا ہے

طه تنب مسب حريث توي فعران زبان مي يه آوازشن الزسر (اعل ٢٦:١١١) كه باتبل معسرين متفقطور بركية بين كماس سے اس دا تعدى طرف اشاره بى بوكنتى ١٥: ٩ بى مذكود ہوا ورجس میں کہا گیاہے کہ بنی اصرا تیل ملیم میں دہنے سے دوران مواتی عور توں سے زا کرنے لکے ،جس ان میں سے چسیس ہزارا فراد کو الک کر دیا گیا او تقی

وونوں میں ایک ، زار کا تفاوت ہے ،اس سے ان میں سے ایک لفینی طور پر غلط ہے،

استاب الاعمال سے بائے آبت سمامیں ہے کہ ا۔ سمچر بوسعت نے لیے باب تیقوب ورسایے

حضرت توسعت کے خا كى تعداد ، اختلاف نمبر ٩٠ منه كوج يميز بالبرينين بلامبيا و

یہ عبارت اس بات پرولالت کررہی ہے کہ پوسف آوران کے بیٹے جوا س بُلا ہمینے ساسے قبل مصرین موجود شعے دہ اس تعدا دمیں شر کیا ہیں، بلکہ یہ تعدا دعلاوہ <del>پوسٹ</del>ے اور ان کی اولا دے باتی خاندان لیعقوب کے ہے،

مرکتاب بیدائش کے باب ۲سمی آیت ۲۷ میں ہے کہ د۔

مونیقوب کے محرانے سے جوادگ مقری آئے ، وسب مل کرمنٹر ہوتے ،

اور پوسٹ اوراُن کے بیٹے <del>ڈسی آئی</del> اور رہے ڈمنٹ کی تفسیر کے مطابق اس سنڑ کے عد<sup>ر</sup> میں داخل ہیں، لیّیا کی اولاد ۳۲ اشخاص اور زلفاک ۱۱، اور راحیل کی ۱۱، بلماکی ، اولاد يكل ١٦ افراد يتھے، كيم حبب أن كے ساتھ ليقوبت اور يوسف اور أن كے دونوں بيوں کوشامل کرلیا جاسے تو سنز ہوجاتے ہیں ،اس سے محلوم ہوا کہ اینجیل کی عبارت غلط ہی۔

امن سلامتی ایجنگ بیکارا استیلیمتی کے باب دایت و بس بوں ہے کہ ا معمارک بیں وہ ہوصلے کر ایتے ہیں بھیوتا۔ وہ حندا

اختلات شروه المحبين كيه

اس سے برعکس ایخیل متی ہے باب ۱۰ میں حصرت سیسے کا ارشا داس طرح مذکورسے کہ ۱۰

له عربی ترجه می سطوبی ہم سے الفاظ ہیں،جس کے معنی مُباکک ہیں سے علاوہ یہ بھی ہو سے ہی کم اخس جنت کے ہ ميد ناسبحوركمين زين بيسلح كرائي آياد في صلح كراف بسي الموارج لاف آيامون ا

ملاحظ کیجے، دداؤل کلامول میں کس مت درتشاد موجود ہے ؟ اس سے بیمجی لازم آتا ہے کہ مسلحظ کیجے، دداؤل کلامول میں کس مت درتشاد موجود ہے ؟ اس سے بیمجی لازم آتا ہے کہ مسلح مسلح میں جنست کی بشارست دمی محتی ہے، معاذالشہ اور شان کو ابن الشد کہا جاسے ،

می نے بہودااسکر ہے تی کی موت کا واقعہ ابنی انجیل کے بہردااسکر ہے تی کی موت کا واقعہ ابنی انجیل کے باب ہے ، اور توقانے اس واقعہ اس واقعہ کے باب میں بعل سے حوالہ سے نقل کیا ۔ اس موت کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

یهودااسکریونی کی موت احست لاون تمسبسر..،

دونون بیانوں میں دولحاظ سے سخت اختلات ہے،

اول توریکہ پہلے میں تھ ریح کی تھی ہے کہ اس نے جاکرا ہے آپ کو بھانسی دی " دوسرے میں یہ بات صاحت طور پر کہی تھی ہے کہ دہ سرے بل گراا دراس کا بیٹ بھٹ کیا اور اس کا بیٹ بھٹ گیا اور اس کی سب انترا یا انترا یا ایکن پڑی "

دوسرے اس نے کہ پہلے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہودا ہے کا بنوں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہودا ہے کا بنوں اور معلوم مرداروں کوجو ہمیں درہم دالیں سے شعر اس سے عوض کا بنوں نے کھیست خریدا تھا ،

مان حفرت عیسی علید سی او حادیون بی سے ایک جس نے دبیق آجس آجست ایک ایم میں ایت ایک آجس بین غداری کرے بیس ملید الم می بارہ حورت عبسی کو بکر وایا متھا، اور بعد میں اپنے اس نعل پر نادم ہوکر در ایس میں در ہے سر داروں کو دابس کرویتے ستھے ، د تغصیل سے لئے و نیھنے میں ۲ و می و مورو جلد بڑا ،

متی ، ۔ ، ، میں سی اعمال اور ۱۸ ،

سے حمروادکا ہوں نے رزیبہ لیکرکہ ان کوہیکل کے نزانہ میں ڈالناردا ہیں جمکہ پینون کی قیمت ہی پس ایھیں نے مشورہ کریم ان رومپیں سے کہا دکا کھیت پردلیپول کے دفن کرنیکے لتح فریوا موتی ۲۰: ۹ و ۴۰ ا در دوسرے بیان ہے معلوم ہو اسے کہ بیہوا مسنے خو داینے لئے آن درا ہم سے عوض کعیت فریراتها محربطس مے کلام میں بہتی موجووسے کم: ' اوریہ پر وشکیم سے سب بستے والوں کومعلوم ہوا "

بظاہرا بیامعلوم ہوتاہے کہ متی کا بیان غلط اور لوقا کا درست سے ، اور اس کے غلط ہو

کے پاسنے قرائن اور مجی موجود ہیں ا۔

اس میں تصریح کی محتی ہے کہ نیبود آموت سے مہلے اس بات پر اوم ہوا کہ اس کے کیوں <del>حضرت میں ہے</del> کو مجرم تھبرایا ، اوران کوسسنرادی گئی ،حالا بکہ یہ غلطہ ہے بھیونکہ جس دقت کا به دا تعرب اس وقت تک حضرت عینی کومزانهیس دی گئی تعی، اوروه پیلا سے وربارمیں ستھے۔

اس من تصريح كي من سي كريبودام في مين وايم كامنول كي سروادول اور بوڑھوں کو دابس کر دیتے ہتھے، حالانکہ بہمجی غلط ہے، اس سے کہ کا بن اور بوٹر سے اس وقت سب سے سب بیلا کمس سے پاس متھ ، یہ لوگ بیلامس سے عبادت خانہ

لیہ آس نے پرکاری کی کیا تی ہے ایک کمیست ماسل کیا" دا نمال ۱۸۱۰

بسفريوا A. Lukya Williains

سله عدمایتون کے متازعالم لے کیوکس و نیزو اسكريوانى كے سلسلىپ ان دونوں اختاا فات كا تذكر وكياہے ، جياں تك أن ميں روبيوں كے بارہ ميں متى اورا عَلَى كاختلاف كاتعلق باس س زاس في اعمال كرواع قرارديا. کے بار میں اس نے معاحث لکھا ہے کہ ممثق دورہ و اوراغائل موروں کے بیا نات میں اختلات بایا جاتا ہے کہ ایک میں سیر: آو کا مجعانسی کے ذریعہ مرابیان کیا گیاہے ، اور و دسرے میں سرے بل فرکر، ان دونوں بیانا یں ہم آ بنگی بیدار امشکل ہی نہیں بہت شکل ہے ۔

وانساتيكلوميثري براكا نيكاصفي ١٦٨ ولد١١٠ مقال Judas Iscarrot

میں مینی سے سلسلیں شکایتیں سیا کرتے ہے ، مگروہ عباوت خانہیں موجود نہ ہتھے،

 عبارست کاسیاق اس بست پرولالت کرر باہے کہ یہ دوسری اور کیا دہویں آیت کے درمیان الکل بے جوڑ اور بے تعلق ہیں،

 کیموراه کی موست اس داست کی صبح کو در قع بوئی جس میں عیستی کوقید کیا گیا، اود یہ بات بنایت بعید معلوم ہوئی ہے کہ وہ اتنی قلیل مّت میں اینے فعل برنادم بھی ہو جا اورا پناگا سن کے کیو کمہ اس کو کرفتار کرانے سے مہلے معلوم تھاکہ یودی مسیح م کو فل كروس تقم ـ

@ اس من آیت و کے الدر عربے غلطی موجودے، جیساکہ آپ کو تعضیا ہے بالنبي معلوم مؤكا،

الوحتاسم بيلي عام خطابات آيت اواس معساير كفاره كون؛ اختلات

میسی داست بازادروبی برای گنابول کاکفاره سی، اورند صرف برا سے محنابون كابكرتام دنياك منابون كابمى

اس کے برعکس سفرانشال ابا ایت ۱۸سے پرمجی معلوم ہوتاہے کہ یہ اوک نمیکوں سے گنا ہوں کا کفارہ ہوتے ہیں،

اختلا من منیر ۱۰ اعبرانیوں کے نام خط کے باب یہ آیت ۱۸سے اور باث آیت اختیلا من منیر ۱۰ ا سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت موسوی ہمایت کمزور عیدار

سك ديجية كتاب بذاءس ٧١ و، مقصد ٢٠ شايد تمبر ٢٨ ، سك شرئيسادى كاف يه جوكا اور دغا بازراستسبازون ك مدلدين دبا جاست كالمروا ١٩٠١)

اور فیر مفید ہے ، اور زبور منبرم ای آیت ، سے معدم، یہ ہے کہ دو ہے حیب اور سخی ہی، انجیل مرقس سے باب ۱۹ ہے معادم بواے کم سی عورس جب اً سورج بكلاى مختا تبريرا تين ادريوها كى انجيل سے بات سے معوم ہواکہ اُس وقت تاریک موجود تھی اور آنے والی موریت صرفت ایک بھی۔

منیب پرلٹکا تے ہوت اعلان ادپر رکھا تھا، چاروں انجیلوں میں مختلف ہو کی عبارت ، اختاا ف منبر سم ۱۰ میں اسے اعظانقل کے گئ

یں ، پیبو دیوں کا با دسٹ اہ یسوع ہے و دوسر میں استجیل میں صرف تیہو دیوں کا با دشاہ " میمتری میں یہ میر داوں کا یاد شاہ ہے" اور تیج تمنی میں ہے کہ" بیوع ناصری میرد یو کا بارشاق برست بی تجب کی است سے کہ اتنی چوٹی اور معول بات مجمی ان انجبیل والوں کو محفوظ اور یاد نه ره سکی مجرالیس سکل میں لمبی اور طویل خبروں کی نسبست ان کی یا د داشت

له خلی مارت به وکر وض مبلاهم مر در در میا تره بونیک مبلت نسوخ ارگیام سے سبنسخ ں میں دیساہی ہے ، حمرہمیں بیعبارت رودمبوا میں لی ہی، زبّہ رکی رتیب میں چ کھکا فی حموم طر واقع ہوئی ہے،اس لئے شایدمصنعت کے نسخیں یہ زبور تمبرہ ا بوگا والعداعلم،اا ملے تعدا وندی شریعت کا س بردہ جان کو بحال کرتی ہے ،خدا وندی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشی ہوں خلاوتد کے قوائین راست ہیں ؛ روا: ، ، ، ، ) یا عبارت جرانیوں ، : 19 کے اس لیے بھی مخالعت ہے کہ اس میں ہے " شرابیت نے کی حیستر کو کا س نہیں کیا " ا كله ين مريم محدلين دغيره ، يه وبي دا تعه عي كا ذكراختلات منبر . و يس كذرا ١٠ هنه د ١١ : ٧ )

عه عدد عدد مد مرض ۱۱: ۱۹ ، وه وقام ۱ ، مد من الم يوسنا و ۱ ، ۱۹ ،

الله مريم كمدلين ايرترك كرامى ارحرابى من قرران سرورون

پرسیان دید نان سیام سکتاهی : اگر کسی مدرسه کا ایک طالب علم مین ایک باراس کو د سید لیتا توده مین نبین مهول سکتامی .

ابنیل مرقس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیرو ہیں است معلوم ہوتا ہے کہ ہیرو ہیں است معلوم ہوتا ہے کہ ہیرو ہیں است معتقد اوران سے است خوش مقا، ان کا وعظ میں سنتا تھا، اس

حسنرت بحیا می گرمتاری کا سبنب اختلات منبره ۱۰

ان پرجو کچھ مبی کلم کیا وہ محض ہمیرو دیاس کی ٹوشنودی طال کرنے سے لئے۔

نیکن اس کے برعکس توقائی اینجیل باب ۱ سے معلیم ہوتا ہے کہ اس نے صرف بیرودیاس کی رصابی کی خاطر سیجی پرظلم نہیں کیا، بلکہ اپنی نوشنودی بھی اس میں اللہ مقی کیونکہ دہ سیجی سے اپنی برکا، بول کی بنا ریر الاں اور نا داخن تھا،

متی دمرتس اور اوقا، نیمنول ان گیاره حواریوں کے ناموں میں اتفاق رائے رکھتے ہیں، ایمنی بطرس ، اندریاس ، بعقوب این زیری ، یوحنا ، فیلیس ، برتلمائی ، تو ما ، متی ، بعقوب بطلق

بارہ حوار بوں سے نام احست لامن منبر ۱۰۱

شمون منانی، بہودالمکریوتی، لیکن بارہویں حواری سے نام میں سب کا اختلاف ہے،

کے تیرود تیں بیرون کو داست باز اور مقدس آدمی جان کراس سے برا، اوراسے بھانے رکھتا تھا، اوراس کی اِتین کربہت بیران ہوجا یا مقاء گرسنتا خوش سے مقا "راد، ۷۰)

سله بیرودنس کی بوی جو پہلے اس کی بعابی متی اور اسے شادی کرنے پر حفزت مجی ملیان الم نے میرودنس کو مین کا در استان کے میرودنس کو میں کا در اس کا میرودنس کو کرفنا دکرادیا در بھیے مرفس ۱۱، ۱۱)

 متن کابیان ہے کہ اس کا نام مبادس ہے، ادر نقب تدادس تھا ، مرفس، تداوس برآن کر ناہے، نوفا کہتاہے کہ دہ میہودآہے، تعقوب کا بھائی ،

بہلے بینوں البخیل والوں نے استخص کا حال ذکر کیا ہے جو محصول کی چوکی بر بیٹھا ہوا تھا، اور حصارت مدینی نے اس سے کہا،۔

أختلات تنبريوه ا

ميرك سجيم برك، وه الممكراس كم سجيم بوليا "

ایکن اس شخص کے نام سے بائے ہیں ناقلین کا منت اختلاف ہے، چنانچر بہلی انجسیل بائٹ و میں کہتی ہے کہ اس کا نا ام متی ہے۔ دومری انجیل بائٹ و میں کہتی ہے کہ اس کا نا اوی بن حلق ہے، تیسری انجیل بائٹ ہ میں صرف لادی بغیر ولدیت سے مذکور ہے، اوران سے لگلے ابواب میں جال انفول نے بارہ حوار ایول کے نام ذکر کتے ہیں وہاں بیسی کا نام ویقوب ذکر کیا ہے، اور ابن حلقی کا نام ویقوب ذکر کیا ہے،

ما شیطان؛ استی نی آنجیل سے ابث ۱۱ میں نعل میا ہے کے صفر میں میں استی کے ابت ۱۱ میں نعل میا ہے کے صفر میں میں م منبر ۱۰۸

عظم الحواريين باشيطان اخت لات تنبر ١٠٨

میں ہمی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پھرس ہے اور میں اس بچو برا پنا کلیسا بنا ذر کا اور علم اور علم اس بچو برا پنا کلیسا بنا ذر کا اور علم اس واح کے در واز ہے اس پر غالب سنآ تیں سے میں آسان کی بادشا ہی کی تجیاں بچھے دول گا سے کچھے تو زمین پر بائد سے گا دہ آسان پر بہتد سے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھھے گا دہ آسان پر بہتد سے گا وہ آسان پر کھلے گا ہ

بھر آسے اسی بائٹ میں بطرس ہی سے حق میں صفرت میں کا قول اس طرح نقل کہا ہے بہ اس میں اس میں بھر آسے اس کے اس میں اس میں بھر کہ اور میرہ تو ہر سائے معلوکر کا باعث ہے، کیونکہ نو

خداک کامیس بلک آدمیوں کی اتوں کاخیال رکھتاہے ا

"بیشخف ٹابت قدم اور سخیۃ نہیں تھا، بھی تعدین کرتا تھا او بہی شک کرنے لگتا ہے۔ غور کیجے جوشخص ان صفات کے ساتھ موصد ن ہوکیا وہ آسا نوں کی بخیوں کا مالک ہوسکتا ہو اور کیا کوتی شیطان ایسا بھی مکن 'بجس پرجہنم سے ، روازے قابوز پاسکس ؟

اخت الاف منبر ۱۰۹ من المجال على المبال على المبال المال على المبال المال الما

ملے ضداد ندا توکیا توجا ستاہے کہ ہم حکم بی اسان سے ایک نارل ہو کرا تضیی میں ہم کردی

اس پرتھنرت عیسی نے جواب دیاکہ ،

له آیت ۲۳ . که آیت ۱۳ ما ۱۲ ، شه یسی سامره کے ایرشددل کو ۱

ستم نہیں جانے کے سم کیسی رفح سے ہو؟ کیونکہ ابن آدم او کول کی جان بر باد کر منے نہیں بکر بچانے آیا ہے

ليكن بجرباب ١٠٠٠ بي آب كاارشاد يون نعل كراي،

مسيس زمن براك لكاف ايابول اوراكراكك مكى بوتى قيس كيابى وش بوتا :

متی دم قس اور توقائے اس آسال آزاز کونقل کیا ہے ہو علین میں ہر اس کے انفاظ اور قائل کیا ہے ہو علین میں میں اس کے انفاظ ا

أخيلات تنبرواا

بان كرف مي يمنول كالختلاف ب

بیلا کمتاب که در میرا با را بیتا جن میرانوش بون ا دوسرا کمتانی که در سومیرا با را بیتاب جن می میری نوش بون به

تيسرا كمتابكم، يد توميرابيارا بياب ، بخد سير بوش بول ،

احتلات منبرااا المحتی کے باب ۲۰ میں نقل کیاہے کہ زبرتی کے بیٹوں کی انگ نے دروات

تیرے ان دونوں بیٹول میں سے ایک کو اپن داہن جانب اور دوسرے کو بائیں جانب بن بادشاہست میں مگردیں م

لهٔ بیت وس ، سله اس واقعه کی تفصیل سے لئے دیکھنے مند، بہم م، جلد بزاد اختلان 114 میں میں میں میں میں میں اور ا سکه متی س ، ، ، ، کله مرتش اور او ،

ھے یہ بی ترحمہ کیر الفائد ہیں، موجودہ اردو ترجر کی عبارت اُوقاکی عبارت کے اِلکل ر می ہے ما، ساتھ اوقا ۱۴: ۲۲

ک زُبری کے بیٹوں کی ال نے اپنے بیٹول کے ساچہ اس می ۱۲۰ م

اورمرقس نے ابلیس نقل کیا ہو کہ یہ روز است حود زیری کے اُں نے کی تھی امتی نے اب سر صرت عینی کے حین لکھا ہے کہ .. موا ور راہ سے کنا ہے ابنجیر کا ایک ورخت دیکھیکر اس سے پاکس اخست لاف منبر ۱۱۲ ، اسلام وربتوں کے سوالس میں کچھ ندیا کراس بے فہاکہ آندہ

بجَدِيم من من من الله الرابجير كاد اخت اسى د م سُوك كليا اشاكر . • ل نے مدر يك كتيجه . سميا ، و كبايه البخير كادرخت كيونكم أنب دم مين شوكر كميا "

برحصر میتی نے اس اور اردیا، س سے برغلاف استی مرقس ایک میں یہ واقع اس ملے مذکوری "ا دروه دُوریت ابنیرکا کیب درخت ص می یتے تھے دیکھکڑ کیا، کمشایداس بی کھے یائ محمرحبب أس سے باس بینی توبتوں سے موانچھے مذیا با کیہ نکد انجر کا موسم مذیخا، اس نے ہی

ے مہا آخندہ کوئی بخفے ہے مہی مھیل مذکھا سے اور س سے شاگر دوں نے مشاہ

اس کے بعد مرکورے کہ آپ پروشلیم تشریعین سے گئے ، درجب شام ہوئی توشہرے بالمرتشريفين بے گئے، بيم سبح كے وقت جب آپ كاگذرونه باره اس درخت يرسے ہوا تو .. مهمس البخيري ورخست كوجرط تك سو كلها بوا ويجها، يطرس كو وه باست يا د آتي ، اوراس سنة

كن لكاك رتى ؛ ديه و الخركاد رخت جن يرتون الانت كى تمى سُوكه كياب ا

اس يرصر مي يحد في باغوروا يرد و المارون بالناشر براخلان بير اختلات كعسلاده ایک چیزا در بھی ہے وہ یہ کہ شرعی حیثیت سے عیسی میرین کمب حامسل تھا کہ اس درخت کا پھل بغیراس سے مالک کی اجازت سے تھاسکیں ؟ اور ورخت کو بدوعا رویٹا ہجس ہے سمہم

> له زبری کے دوبیٹوں نیقوب اور بیستانے اس کے پاس آکرکہا الز دمرنس ۱۰: ۵۴) له إنه ١٦٠٦، ك آيات ١١ و ١١٠ ، ك آيات ٢٠٠ م ،

انك كونغضان دينامتصر برايقسيتاعقل كخلاب سهاا دريه استهم بعيدازعقل اك كغيرموسم مي ورخت سے اس مے معبل كى توقع كى جلت، اورىن ہوسے براس غربيب يخصر ا سیاجات، بلکه شان اعجاز کامقتصنی تو اس موقع پرید مقاکد در حت سیحت میں ایسی دعار کی جاتی که ره فوران پیل دار بوجاتا، اور میر مانک کی اجازیت سے آب میں اس کو کھا کر منتفع برتے اور مالک کا مجی فائدہ ہوتا

اسے یہ ہات میں ابت ہوتی ہے کمسیخ خواستے ،اس سے کہ اگر خواہوتے توان کومعلوم ہوتا کہ ، خست پر تھیل نہیں ہے ، اور مذیبداس تھیل کا موسم ہے ، اور مذات اس پرغصنبناک ہوتے،

أَنْكُورِوالِ كِي مِثْالِ الْبَيْلِيْتِي إب ٢١ بي الكورلگانے دائے كى مثال بيان كه نے كے

اختلاف منبرساا الم

المهي جب آكستان كاماكك آمات كالآوان باغباؤں سے سم

سیاکرے محاج ایمنوں نے اس سے کما ان برکاروں کو بری طرح بلاک کرے محا وارد الكستان كاشيكه دوست باغبانون كود مي كاجوموسم براس كوسيل دين " اس سے برعکس اینجیل ہوتی اسے جائے ۔ ، بریرمثال بیان کرنے سے بعداس طرح کہا گیاہے کہ

له يدمثال صربت مين مف اين واريون كودى متى اس كاخلاصديد بوكدا يكشف في ايك الكوركا باغ ذاكستان، لكايا اوداَست باخيا نول كوشمبكدي<sup>٠</sup> ے كرمبالكيا ،ميل كا موسم كنے براُس نے دوم تب ليبتے نوكھ ل کینے کے لیے اخبانوں سے پاس سمیعے ، گھر اِ غبانوں نے ہرمرتبہ امغیں ارمبیٹ کرمینگادیا، تیسری باداس نے الني بين كوميما، إغبانول في كسيفيل كرديا ومي ٢١، ٣٩٢٣٣) تله آيت بهروام ، که روس ۱۲۰)

## " آب اکسستان کا الک آن سے ساتھ کرا کرے گا ؟ وہ آکران ! غرا نور کو المک کرے گا مور اکستان اور ول کو دید سے علی انفول نے یہ بات سنگرکب صوار کے ا

ان د نوں عبار توں میں واضح طور پر اختلات نظراً دباہے ، اس سے کہ میلی عبارت صا بناتی ہے کہ انتصول نے کہا کہ الک ان کو برترین طریقہ پر بلاک کرے گا، اور دوسری عبار من صافت، جمیاے کد انفوں نے انکارکیا،

حسنرت برح کے سر رعط احتیات کے میں عدرت کا دا تعدم نے معیج پر خوشبو کی شیشی اُلٹ دی تھی ایٹھیل متی سے باب ۲۶ میں ورانجیل مقرالے کا واقعہ ، اختلاف ۱۱۴ اور النجیل مقرض سے باب سوریں اور النجیل ہوجنا کے

باب ١١ ميں پڑھا ہوگا اس کوجھ تسم کے اختلا فات نغل آئیں سے ،۔

() مرس نے تصریح کی ہے کہ یہ دا تعہ عید نوع ہے.

الله على ترجم كالفاظية بن الأقالواما شام

سله واتعداخیل ی ودے مخفرایہ رکر میدے دور وزمبل حفرت میسی بیت عنیا ہیں کمانا کھاہے تھے كرأ يك عورت نے ايک نهايت تمين عطرلا كرآپ سے سربر ڈال دیا جس برحواری خفا ہونے كرخوا ہ مخوا ہ ايک قبي علمناكع كياكيا، ورن فزيول يحكام آسكتا مقار حفري يع فيمصنكرا ضين تنبيه كم كرفوار توجيشهمقاري باس بین میں بیشہ متنا ہے یاس نہ رہوں گا "دمتی ۲۲: ۲ تا ۱۲)

سه نیزمتی دآیت ۲)

يبود يون كاليك غربي تبواري، جوماه نيسال دايريل كي جدعون ککه عیدمن Passover تایخ کومنا یاجا آائتها، اور درحقیقت بربن اسراتیل سے مصرویں سے نجات یانے کی ایکار متی کیونکہ اس تا ریخ میں حزمت موسئ معرب بحظ منع " دُنب كو كيت بن اورج نكه اس دن بن أيك وُنب ذراع كيا جا ما تعااس م اکسے عید نیج سکتے ہیں ، اس عید کومنانے سے تغصیلی احکام خرمیج ۲۳: ۱۵ ، احسار ۲۳: ۵،۸ اورگنتی ۲۰ ، ۲۵، میں دیکھے جاسکتے ہیں ۱۲ تعی

دور دز قبل کا ملھے ، یو حنا کا بیان ہے کہ چھ رسوز قبل کا ہے ، متی عید سے قبل کی مدست ا بیان کرنے میں خاموش ہے،

و مرقس ادرمتی دونوں اس واتعه کامیل و قوع شمعون ابرص کا گھر سبیا ن
اللہ میں ادرمتی دونوں اس واتعہ کامیل و قوع شمعون ابرص کا گھر سبیا ن
اللہ میں ادرمتی دونوں اس واتعہ کامیل و قوع شمعون ابرص کا گھر سبیا ن
اللہ میں ادرمتی دونوں اس واتعہ کامیل و قوع شمعون ابرمس کا گھر سبیا ن
اللہ میں ادرمتی دونوں اس واتعہ کامیل و قوع شمعون ابرمس کا گھر سبیا ن
اللہ میں ادرمتی دونوں اس واتعہ کامیل و قوع شمعون ابرمس کا گھر سبیا ن
اللہ میں ادرمتی دونوں اس واتعہ کامیل و قوع شمعون ابرمس کا گھر سبیا نے اللہ بھی اللہ رتے ہیں، اور یوحناس کی جگہ مرتبے کامکان ذکر کر اے ،

ا منی آور مرفس خوشبو کا مسیح سے سربر ڈالنا ذکر کرتے ہیں، اور بوحنا یا ڈوں کا ا فركر اب،

﴿ مرتس كابيان ب كدمعتر منين ما منرين ميس سے يجه لوگ متے واور متى ممتاج کم اعرّ اص کرنے والے خوڈسینے سے شاگر دستے ، اور <del>ایو حنا</del> کے نز دیک معرّ ص <del>بیر</del> واتھا ،

@ <u>بوحتا</u> خوشبو کی قیمت .. سر دینار بتا گاہے ،ادر <del>مرتس</del> نے مبالغہ کرتے ہوئے ہی سے زیادہ مقدار سیان کی ہے، متی قیمت کو گول مول کرتاہ اور کہتاہے بیش قیمت تھا،

﴿ تَمِنُول رَا وَي عَلِينَ كَا قُولَ عَتَلَعَتْ نَعْلَ كَرِيتَ إِنْ ،

أسله مرتمن موادا ء

من تورسیر**ے مع سے بعدر در میلے بیت عنیا میں آیا 'ریوحنا ۱۱:۱**۱)

شکہ لیکن بھایے پامس سب ترمجول ہیں اس نے دودن پہلے کی حرت بیان کی ہے (۲۰٬۱۹) شایرمصنعت سح نسخیں بیعبارت منہو ۱۲

مك اِنْبِل مِن اَكْرِج لعزور كامكان فركورب، مجريح كا وه مرتيم كا بحنائي تعا، اس كے اس مے محركوم مريم كا أمكم مجي كمهريحة إس ١١

ی متی ۲۷: ۸ ، مرقس ۱۴: سم ،

لد تسوع کے اور روالا روحنا ۱۱: ۳)

هه معن استرادی ۱۲۰ س

ك معلمان الين دل مي خفاموكر كيف كلي " (١١١٠ م)

متعدد قصول براس كومحول كرنا بنايت بعيدب بكيونك بربات برت بي عجيب مك ہرمرتبہ خوشبولگانے والی عورت ہی ہو، اور ہردا قعہ ہیں کھانے کے دقت ہی ہورت بیش آت، او دم قصدی دعوت طعام ہی کی شکل ہو، اور ہرموقع پرمعنرضین نے بالخصوص شاگردوں نے دوبارہ اعتراض میا ہو،حالا نکہ یہ لوگ میلی مرتب بھوڑے دن تبل عبینی ا ے اس عورت کے فعل کی درستی اوراچھالی سن بیچے شخصے اور یہ کہ ہروا قعہ میں اس خوشبو کی نیست مین سو دیناریا اسب محدزیاده بی بهود

اس کے علاوہ عینی کا وہ مرتبہ عورت کے نعل اسراف کی تصویب کرنامحولی چے سو دینار سے زیادہ کی فصنول خرجی کو صیح کمنا، خود اسرات ہے ، سچی بات یہ ہے کہ واقعی ایک ہی ہے، اور یہ اختلات انجیل کے اقلوں بی عادت سے مطابق ہے،

عشائے رہانی کاواقعہ اجشفس لوقا کی اینجیل سے باب ۲۲ کامقابلہ منی کی انجیل سے باب ۲۶ سے اور <del>مرقس کی انجیل</del> سے باب سر ا عشار ربا بی سے حال ہے بیان میں کریے گا تواس کو ڈ<sup>ونسلا</sup>

اخت لاف تنبره ۱۱،

الله بعن اس اختلات کو دورکرنے کے لئے بینیس کہا جاسکتا کہ بی**علر ڈالنے کا دا قعہ** کی مرتبہ بیش آیاہے ، ا، رسر المحيل مي مختلف وا تعد مذكورسي ١٢

سله عشاء دانی ر Lord'e supper ایار ى عيسايول كى منهور رسم ې Eucharist جس کی جسل بعول آناجیل میہ بوکھ رفتاری سے ایک دات میلے حصرت عیسیٰ اینے حواریوں سے ساتھ، اے فا كماناكمان متح، كرات بيالدليكر بركت كي دعاركي، إستكراد أكيا اور فرما ياكدات ليكر سي بانت لوم بعرد ونی لیکراس پرہمی برکست کی د مار فرمائی اور ہے کہ کرا مغین می کہ یہ میرا بدن ہے جو تمعاہے واسلے دیا جا بى ميرى إد كارى كے يسى كياكر و" اس سے بعد عيسا يول ميں يرتم ميل بڑى كروه أيك بيالدي الكوركا رس میکریدے بیں اور سٹ کر کرتے ہیں، اور و فی توڈ کرسٹ کر کرتے ہیں، رباتی برصفی آئندی

نظراتیں سے :-

ا برقادر بیائے ذکر کرتا ہے۔ ایک کھانے کے وقت ادد سراات کے بعد اور متی و مرقس صرف ایک کا بھر کے ہیں ا

غالباً متی اور مرقس کابیان درست اور و فی کافول غلط ہے ، در میکیتھولک والول بیصور کے ساتھ بڑا اشکال بڑے گے ، اس انتظال کو اس انتظال کو اس انتظال کو اس انتظال کا افرار ہے کہ دوق اور بشراب ہور سے

دبنده اندس فرگذشت مجرب واستنت توبات اس حد تک رکھتلی اور کہتا ہو کا ہی کا سے بدخا ہر کیا جا گا کہ

کہ لینے والا کسے مرکے کفارہ میں شریک ہوا دواس پر پوراا ہان رکھتا ہے کہ مسیح سے نجات مل سخت ہے ، اس کل

سے اُن کے نزدیک عقیدة کفارہ ہرایان رکھنے کا تعلق یہ کہ ایک مرتب حضرت میں طیال اللم نے اپنے بارے می

یہ کہا ہر کہ میں ہوں وہ زندگی کہ دو لی جو آسمان سے اُ تری ، اگر کوئی اس دوئی میں سے کھانے توا برتک زندر رہی کا

دیوجنا ۱: ۱۵) اس کا مطلب ہی سبھا گیا کہ جس طرح ایک انسان دوئی کو قربان کرکے کھا جا گے لوراس سے

زندگی حاس کرتا ہے اس طرح حضرت علی و معاذ اللہ ہی پوری قوم کے لئے قربان ہوجا ہیں گے ، دواس سے

برری قوم کے تناہوں کا کفارہ ہوجائے گا ، اب یہ روئی کھانے کی رہم اسی عقیدہ کو تازہ کرتی ہے ،

\_\_\_\_\_\_

مینے کی ذات میں منتقل ہوجاتی ہیں، اب آگر لوقا کا بہان درست مان لیا جائے تولازم آتا ہو کہ کرم رہے لیکا بل مینے ی جانب منتقل ہوجا گانے نو تشکیت سے عدد کے مطابق روئی اور مشرب لیکا بل مینے ی جانب منتقل ہوجا نا لازم آئے گا، لہذا میلے میچ سے ساتھ مل کر مشراب سے تین کا موجود ہوجا نا لازم آئے گا، لہذا میلے میچ سے ساتھ مل کر میں جا میں گے،

اس کے علاوہ عیسائیوں سے خلاف پرجرم عامد ہوتا ہے کہ انھوں سے اس کے سنے سمیوں ترک کردیا؟ اور ایک ہی پر کیوں اکتفار کردیا ؟

و آن ال عبارت بناتی ہے کہ عیسی کاجم شاگر دوں کی جانب سے قربان ہوگیا اور مرتس کی روایت واضح کرتی ہے کہ عیسی کا خون بہت سوں کی جانب سے بہایا گیا، اور متی کی روایت کا قانفنی یہ کے عبسی کا جدر نہ کسی کی طرف سے وست ربان ہوا ہے، اور مذان کا خون کسی کی طرف سے بہایا جا تا ہے، بلکہ جو چیز بہائی جات ہے وہ جمد جدید ہو، حالا کہ جمد مذہ بہانے کی چیز ہے مذہ بہانے جانے کی ۔

اور بڑا تعجب اس بات پرے کہ بوحنا جو خوشبولگانے اور کر معے پرسوار ہونے اور دوسرے معمولی واقعات ذکر کر تلب میکن جو چیز دین کی کے اہم او کان بس سے اور دوسرے معمولی واقعات ذکر کر تلب میکن جو چیز دین کی کے اہم او کان بس سے کے کہے قطعی ذکر نہیں کرتا ،

ا البخیل متی باب به آیت سما میں اس طرح کما کمیا ہے کہ است کم برا اللہ المان کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دوروں میں است کے اوروں داستہ سکر المواہی جوزندگی کو پہنچا تاہے ہو

له مین سرف ایک بیالرے عداسے ربان میں مناتے ہیں، دوسے میوں نہیں مناتے ؟

. کل تیمرابدن ہے جرمحقائے واسطے دیاجا کہے " ( اوقا ۲۲: ۱۹)

سله تیمیراده عمد کاخوان برح بہتیروں کے لئے بہایا جا گہے " دمرقس ۱۱، ۱۳) سکله لیکن ہماری اسب ترحموں میں عمد کاخون ہے کے الفاظیس ، مصعنف کے نسخہیں صوت تحب

اسی اجیل سے بالسیس اوں ہے کہ

معيراة الهيئا وبرائخا لوا ادرمجد سيمسيكعوا بيؤكم مرأ اظلمهب اورميز لوجيلكا

ان دونوں اقوال سے ملانے سے میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تنگی کی پروی کر الیسی را د نہیں ہے جوزندگی تکب بیخانے والی موہ

اختلاف تمبر المسلام من باب من لكمها ب كرا لمبين حصنرت مسل عداليسلا اختلاف ممبر الما المسلم ال

كم أنياً، كهرايك الويخ بها زيرلايا، اورحصرت علين على المكليل متلون في ويكو اور اصرد کو معیوار کر کفرناح میں رہنے گئے، جو جبیل سے یاس کتا،

اوراس کے برخلاف توقا کے باب میں بیان کیا تیاہے کہ پہلے شیطان آہے کو بہاڑیر سے تیا، عیریر وشیم لا: رسیل سے کنگرے پر کھڑ اکیا، اور حضرت علی م محلیل ادت آسے واور وہال کی مجلسوں میں تعلیم یا کھی مجسر اسرو کتے جوال آنے برورش يائي سختي ه

له آیت ۲۹ و س، پر صرت مسلی کا قوال س ۱۲

كه كيونكه بدراه تومهت تنكب ك اورحضرت عليل حليات لام اين بوجه كوآسان فرايس بي المكن یہ بات اعتراص سے خالی نہیں ، اس سے کرد و نول اوال میں تطبیق سے لورم یک واسکتا ہے کہ پیلے تول برس درداز موسل با محیلهاس مراد دنین تنگی ب، اورصرت تنبی اخردی طوری اسانی سورنے ہیں ۱۰ نقی

ه آیت ۱۱۰ که آیت ۵ که آیت ۹ ، ع آیت ۱۱ ، ۵۵ آیت ۱۵۲۱ ۵۱ صُوبِ ارکے غلام کوشفار نینے المبیل متی سے باب معلوم ہوتی ہے کہ صوب در بزات خودمسی کے یاس آیا اور برکہ کر ۔ اپنے غلام کی شفار سے لئے درخواست کی ا۔

سے خواوند؛ میں اس لاتق نہیں جو س کہ تومیری جست سے نیے اسے ، بلک صرف زبان سے مدے تومیراخادم شفار پاجات کا "

مروعینی علیہ سلام نے اس کی تعریف کی اور اس سے کہا کہ ا۔

ميساً وفي اعتقاد كيا ترك لت ديساس بوا، اوراس كمرس خادم في شفا إن اور اوقا کی ایجیل باب سے معلوم ہو تلہے کہ وہ خود کمین نہیں آیا ، بلکراس نے میرد بولے بزرگوں کوائب سے پاس بھیا، بھرسسوم ان سے ساتھ تشریعین لے گئے ، اورجب گھر مے نز دیک پہنچے توا۔

مضوب دارنے مبعن دوستوں کی معرفت یہ کہلا ہیں کہ اے خدا وند ایکلیعت مذکرہ کیونکہ میں اس لاتی ہنیں کہ تومیری جست سے پنے آسے اسی معدب سے میں نے ا بنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے سے لائق شمیعا، بلکرزان سے کہدیے تومیرا خادم شفار إجاست كأع

بھر<u>نیوع</u> نے اس کی تعربعیت کی ، اورجن لوگوں کومبیجا گیا تھا وہ گھرداہی ہوست تو المغول نے بیارغلام کوتند رسست فیا،

تعلی کا دا قِعہ، اختلاف 19 است نقید کی درخواست نقل کی ہے کہ

نه آیت د ، شه آیت ۱۱ ، شه آیث ۱۸۴۰ سید ۱۸۴۰

میں آپ کے ہمراہ جا نا جاہتا ہوئ ، بھرایک درسرے شخص کا یہ بہناکہ میں بہلے اپنے اپ کو دنن کرآ وں بھرکی کے ساتھ جاول گئ

ادر بہت سے حالات اور واقعات ذکر کرنے کے بعد بھی کا واقعہ اپنی آنجسیل کے بائب میں بیان کیا ہے، اور آوقا نے درخواست اور اور شالمی اپنی آنجسیل کے بائب میں بیان کیا ہے بعد ذکر کی ہے، اس سے یقسب ٹنا ایک بیان غلط ہے، بال کے یقسب ٹنا ایک بیان غلط ہے، پر ایک پاکس کو بھی کا واقعہ ذکر کیا ہے ۔ بھر ایک پاکس کو بھی کا واقعہ میں میں بھی کا اپنے حواریوں کوسٹ یاطین کے بھالنے اور بیادوں اخت کا واقعہ کو شفارینے کی قدرت عطاکر نا، اور ان کو اپنارسول بنا نا، بھی

دوسرے ابواب میں متعدد واقعات ذکر کرنے کے بعد بجل کا واقعہ بائی میں بران کیا ہے ، اور تو آ تعمہ بائی میں حواریوں کو قدرت دینے کا واقعہ بجر بجل کا قصمہ ، بچر اس باب میں اور بال کے شروع میں دوسرے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد پاکل کو نظرے کا قصمہ بیان کرتا ہے ،

اختیا وس مند اس ارقرق نے اب داک آیت ۲۵ بین تکھا ہے کہ میرداوں نے مسيح كوتين مسيح سۇلى دى تقى اور لدىنااس ئے رئىسى

اینی انتخیل سے باٹ آیت سوایس ساف کرتا ہے کہ اس

محضرت مسيح لا يعج تكسب ببلاكس سے ياس منے ،

متی نے ایک میں لکھا ہے: " تيسرے ميرسر کے ا قریب ہیوع نے بڑی

مصلوب ہوتے وقت حضرت عین کی پیمار ، اخستيلاف تنبر١٢١

إواز سے چلا كركبا" إلى الي السبقتى ؟ يعنى اسے ميرے خدا : اسے ميرے خدا ! سنہ تونے مجھے کیوں محبور ڈدیا ؟ ادر انجیل مرقس باب ۱۵ بین سے که ،-

" الوبي الوبي لما شبقتني بجر كا ترجيد الصمير عندا السه ميري حدا الم تونے محے کیوں جھوٹر دیا ؟

> اس سے برضلات النجیل توقا باسیا تیں بدانفاظ ہیں:۔ الع باب ين ابن روح ترب المقول مي سونيتا بون "

لے وہاورا گریزی تراس میں ایسا ہی ہے، ارود میں مہردن چڑھا تھا کا لفظ ہے ہ کے اس اختلامن کی مزید تعصیل جاس اوراس سے حاشیر پر گذر بھی ہے ۳۰

شه آیت ویم: محله آیت سوس محده آیت ویم:

مدہ اختلات اعتراض سے خال بنیں ، اس سے کہ ستی او مرقس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیح سے دورو ز دیسے آواز لگانی میعرمتی اورمرتس نے صرف میلی آواز کا ذکر کیاہی ، اور دوسری آواز کومیل میرید ب برکاسے بعد عوم دیدیا ہو اور وقانے بہل آواذکا ذکر عبیں کیا، صرف ووسری آواز راقی ترسی آبندہ

ربقیہ حاشیہ صفی گذشتہ کے الفاظ بیان کرسے کہاہے کہ اس سے بعد دم دیدیا "اس لئے انعما من کی بات یہ ہوکہ اس معاطرین کوئی تصادبیہیں ہے ، خالبا مصنعت کی نظر متی ادر مرض میں در مری آواز کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی کرنے کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کرنے کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کرنے کے بیان کی کرنے کی

سله گرہائے پاس سب ترجوں ہی مطلق تسسپاہیوں کا نفظ ہے ، ہیرد دنیں یا پیلا کمس کا ذکرہیں وہ قاآتا ملک ۱۲۰۱۵ ، اردو ترجہ بین مرمل بوئی نثراب کا لفظ ہے ،

س می دی ۱۹ مری دو تا ۲۰ د به سر می پرستا ۱۹ د ۲۰ م

ے بری ترجہ کی رُوسے ، اب متی ،۲ ، موس سے اردو ترجہ میں سرکہ کی بجائے بیٹ ی ہوئی شراب کا ذکر ہے ، البتہ یو حنا ہیں اس واقعہ کا ذکر ہی نہیں کمیا گیا ، اس میں جو مرکہ بلانے کا ذکر ہے وہ ووسرا واقعہ برجس میں ازاجیل ارب متفق ہیں ۱۱ تقی

------ منحنجنجنجنجنون

تيسرفحصل

رو*سری قی*سم

غلطبيال

وَلِيَعِيَ فَنِهُ مِ فِي لَكِنِ الْفَوْلِ ا

اس تبم میں ہم صرحت اُن غلطیوں کا ذکر کریں تھے جو آختالا فاست سے خیمن میں آتی ہوئی غلطیوں کے ملاوہ ہیں ۔

سال ہے، چنا نچ عیسا یتوں سے مفسرین اور مورخین نے ہی اس کا غلط ہو ناتسلیم کیا کہ مقرمی بنی اسرائیل اس کا خلط ہو ناتسلیم کیا کہ مقدمین اور مورخین نے ہی اس کا غلط ہو ناتسلیم کیا کہ میں کہ عند میں اس کا غلط ہو ناتسلیم کیا کہ میں کہ عند سر بن اور مورخین نے ہی اس کا غلط ہو ناتسلیم کیا کہ میں کہ عند سر بن کہ ایس معلم ہوگا ،

و کاب من سال عمری الماری الماری الماری الماری الماری کے بیل الماری سال عمر کا کا میں سال عمر کا کوئی کے ملادہ ۲ لاکھ متی اوری لادی کے ملادہ ۲ لاکھ متی اوری لادی کا دی۔

نه تجاد سویمی برسون مے گذرم ان پرشیک اس روزخدا و ندکا مشکر کمک میسرے کیل گیا آ۳۰۱۳ شده و نیچهے صفحه ۱۹۷ و ۱۹۰

سے جلم دوعورت اسی طرح و دسرے شام باقی قبائل کی عورتیں اورمروجن کی عربی- ک سے کم تھیں، وہ اس تعداد میں شامل نہیں ہیں ،جوقطعی غلطے،جیساکہ آپ کو فصل ، میں توریت کے حالات سے دوران منبر ۱۰ میں معلوم ہو چکا سے ، تیسری علظی ستاب الاستثنا کے باب ۲۳ کی آبت ۲ غلط ہے، کتاب پیدائش کے باب ۲ سم کی آیت ۵۱ میں تفظ ۳۳ انفاظ بالکل و اغلط ہے رصح مم اسخاص سے، المابسموسيل آول باب آيت ١٩ يس مفظي اس مرارمرد داقع ا ہواہے ج غلط ہے، عنقریب بائے مقصدہ یں آپ کومعلوم ا سنوسل ناتی باب ۱۵ آیت بدیس بعظ آبایس واقع موا بردا در آیت ۸ میس لغظ ارام ۳ یا سے ،جود ونوں غلطیں صبح بجات بہم سے ہم اور بجاتے لفظ آرام سے آد وم ہے ، جیساکہ إب کے مفیس کڑا یں معلوم ہوگا، عربی مترجین نے اس کوبدل کر چاربا یا ہے، الادنگوك سافت كاساك كالمبالي محسري بين ك ، حرران كرمطابق بس اعتدادراد سنجال ايكس ويجم له دیکے صفح ۱۳۵ تام ۱۹ ۱۳ میل کاس کی تعصیل میسود یک پرگذری ب ۱۲ الله اس كى تفصيل مبى ما الماسي ير الاحظرى جاسى ب ه و و و الله من الله و الله و

که اس سے مراد دہ بریک حس کی تعمیر صنوت سلیان ملیہ اسسالاً م نے شروع کی تھی اا

اس ند ایک بین کرموت دار بالکل نده بی کیونکه کو محملی دنج نی صوف ۱۰ تی تا کیم اون نی صوف ۱۰ تی تا کیم اون کیم اس کی تصریح موجود ہے ، مجم حجمت کی بلندی ۱۰ باتھ کیونکر بوسکتی ہے ؟ آدم کھارک نے اپنی تغییر کی جلائی صافت لکھا ہے کہ یہ غلط کو، اور سر بانی درع بی مترجین نے مخربیت کی اور تفظ آیک سواڑا دیا ، اور کہا کہ اس کی اون ای ای بین ای ہے ۔ بیر ای تا ہے ۔

بی بنیامین کی تر ترین نوس غلطی اکتاب یوشع کے باب آیت ۱۲ ای بنیامین کی مرحد بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ا

"ادر دریا کے سامنے سے مجمکتی ادر مُڑجاتی ہے میر

اس میں دریا سے سامنے کا لعنظ غلط ہے ،کیونکہ ان کی صدیب دریا کا منا رہ نہیں تھا ، اور مناس سے خلا ہونے کا مناس می خلط ہونے کا مناس کے غلط ہونے کا مناس کے غلط ہونے کا اعتراف کیا ہے ، اور دونول نے کہا ہے کہ ،۔

توه عرانی لفظ جس کا ترجه دریا کیا گیاب، اس سے معنی درا سل مغربے ہیں یو لیکن یہ معنی ہم نے کہی ترجم میں نہیں دیکھے، غالباً اصلاح کی غرمن سے ریہ و دنوں صاحو<sup>ں</sup> کی ایجا دہے ،

يهرداه كى قدر دسوس غلطى كتاب يوشع سے باب آيت ١٩٣ يس بنوننتانى كى

اله أدرانجالي ميس إقد شي " (٢١٦)

سّه یه بی سے ترجہ ہو بوده انگریزی ترجه کا مغوم بھی یہی ہے ، گھرشا یدارد ومترج کو مفسر قریمی آگی آ اور رحبہ فی مینسٹ کی آ ویل کی خرہوگئی ہوگی، چا بخیر موجودہ او دو ترجہ بی "وریا سے بچاسے ہمغرب کا لفظ فرکور بڑو ہمغرب کی ہو ہوں اور انگریزی ترجہ میں اب بھی میں است کا لفظ بوجو ہم ہو جو شاید آئندہ ایڈ لیشنوں میں سے بدل جاسے ۱۱ تنق

سرے بہال میں ول آیاہے کہ: .

مسترق بس ببوداه كے حصد كے يرون كك الد

یہ بی غلط ہے، اس کے کرمیر و ای حد حنوب کی جانب برائی من آدم کلادکتے اس کا غلد ہونا تشیم کیا ہے، جیسا کہ بات میں آپ کو معلوم بوگی،

میار مور غلبی منظم می ایستے کہ کتاب یوشع کے باب کی آیت کیار مور علبی این منظم میں ا

ا مناب القصاة كے اللہ البت عمی ہے كہ ، -بار شور غیطی الر میت تم میردا ویر بہر و كے تموان كا كارك جوان كتا ، جو

فوی تھا ، یہ دیس اشکا ہوا مھا ہ

اس بی حفظ مجولا دی مخا المان فلط ہے جمیونکہ جوشخص میہوداہ کے خاندان سے ہے ، دوع دی کیسے ہوسکتا ہے ؟ چنا بخد مفسر ارسلے نے اس سے غلط ہونے کا اعرا ون کیا ہے ، دور ہیونی کیننٹ نے تواس کومتن سے خارج کردیا ہے ،

تر موس غلطی است قوایخ ٹاتی باب ۱۳ آبت ۳ میں یوں ہے کہ ،۔ تیر موس غلطی است اور آبیا ہ جنگی سور ما دّن کا است کر بین مپارلا کھ مینے : و سے مرد ہے کر

لوان میں میا ، اور برتبام نے اس سے مقابلہ میں آٹ لاکھ مجنے ہوت مرد سے کر ہو زبر دست سور استعے صعت آرائ کی ہے

بحراثيت عايس عدد

"اورابیاه اوراس سے لوگوں نے اُن کوبڑی ٹوں دیزی کے سابھ مثل کیا ، سو

سله اس کے علط ہونے کی دجہ ہیں معلوم نہیں ہوسکی ۱۱

اسراتیل سے پانچ لاکھ تینے ہوتے مرد کھیست آسے ہو

ان دونوں آیتوں ہیں جواعدادوشاردئے گئے ہیں وہ غلط ہیں، عسائی مفتری نے اس کوتسلیم کیا ہے، اور لاطین مسترین نے اصلاح کرتے ہوتے سم لاکھ کو ۲۰ مبزار سے اور لاطین مسترین نے اصلاح کرتے ہوتے سم لاکھ کو ۲۰ مبزار سے اور ۵ لاکھ کو ۵۰ مبزار سے بدل ڈالا، جیسا کہ عنقریب اسلیمیں قاریمین کومعلوم ہوگا،

چود شور غلطی اور کھکی تحریف

خدا دند نے مشاہ اسرائیل آخز کے سبب سے بہود آہ کو بست کیا ہے۔ اس میں لفظ اسسے الیل لینی طور رہ غلط ہے ، کیونکہ وہ بہوداکا بادشاہ متعانہ کہ اسمالیا

اس کے یونانی اور لاطینی مترجوں نے لفظ امرائیل میں سخریف کرے سیود آبنا ویا ،

غور فرماتے یہ اصلاح ہے یا سخر بین ؟

سے در میں ہے کہ ہ۔ میں رتبوس غلطی اس کے بھائی صدقیاہ کو میہوداہ ادر پر دشکم کا باد شاہ بنادیا ہ

اس بس اس معمال " غلط ب البته جياس مي بساس التي ونان اورع بي مترجول خ

لفظ جمعانی محرج اسے بدل اوال محریہ تخریف واصلاح ہے، وارد کی تقولک این سیاب

چونکه به غلط مقااس کے بینان ترجمه اور و دست ترجون میں اس کو بچا کے مغطب بدل دیا گیا ہو

مر و خلطی اسموئیل ان باب آیت ۱۱و۱۹ می تین مقامات پر، اسی طرح کتاب مسوطه وسی تعلیم مقامات پر، اسی طرح کتاب مسوطه وسی تعلیم انتخار از آن می ساست جگه پر نفظ تبدر محزر ا

آیاہے، حالا کممیح لفظ تقدد عزرہ وال کے ساتھے،

سترصور علطی التا میم لفظ عرد آری ما تعدید است التا التا میم الفظ عکر التا می الفظ عکر التا می الفظ عکر التا می التا میم الفظ عکر التا می التا

غلطی المناسلاطین آنی بارمیل آئیت اسیس لفظ تعزر آیه استعال بواید. بی رقی استعال بواید به بخیرار کشیمی منظ معزیا " بخیرار کشیمی منظ معزیا " بخیرار کشیمی م

أنتيبون غلطى

سله یہ ایک شخص کا نام ہے، جیسا کہ ص ، ہم ہرگذرا،
سله دقبیلة بہوداه کا ایک شخص ، جنا بخرا۔ قرایخ ۱: یہی تعکر ای خرک ہے،
سله دقبیلة بہوداه کا ایک شخص ، جنا بخرا۔ قرایخ ۱: یہی تعکر ای خرک ہے،
سله بنت سی اور بھراور آگئی ہوی جس کے اِسے بن قوریت کی بہمت یہ کا معنرت داقہ و نے اُن سے دمعا ذالغد، زنا
سیا، اور بھراور آگئی واکر اس سے شادی کرئی، اور معترت سیان ان سے بیدا بہرہ ہے ۱۱
سی میں کہ ۲۔ سمونیل ۱۱: ۳ سے معلوم ہوتا ہے ،
سی کہ دشکر کے ایک اوشاہ کا نام ہے ،
سی میں کہ ۲۔ قواین آلا: ۱ ، ۲ ، سلاطین ۱۱: ۳ د ۲۴ و ۲۴ سے معلوم ہوتا ہے ۱۱ تقی

میسوس غلطی اسکاب وایخ آئی بالب آیت، می لفظ میهوآخز و بع به بوقطس علط میسوس غلطی اسکاب وایخ آئی بالب آیت، می لفظ میموس بید تر این منظری حبله مربید تر اس مات کا قرار کیا ہے کہ جو نام غللی منبر اوا تا ۲۰ میں فدکور میں وہ غلط بی ، مجر کہتہ ہے ، اس سے رماده اس محرح اور در در دسے رمقا مات بر بھی ناموں میں غلطی ہوئی ہے ، اس سے رماده تفصیل سے وصاحب جاننا جا ہیں وہ ڈاکٹر کن کاف کی کتا ہے کا صفح ۱۲۵۳۳ ملاحظ فر راسے بی اور در در اسکا بی اور در در اسکا بی دہ دو اکٹر کن کاف کی کتا ہے کا صفح ۱۲۵۳۳ ملاحظ فر راسے بی اور ایک بی اور کا میں اور کا کہ کا کہ کا میں اور کا کہ کا کہ کا میں اور کی کا کہ کا میں اور کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا میں اور کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کتا ہے کا کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کا کہ کا کہ

اور پی بات تویہ ہے کہ ان کتابوں میں اکثر نام غلط دیج سے سے سے ہے، اور صحیح ناموں کی تعدٰد قدر سے قلیل ہی ہے ۔

کتاب توایخ آنی سے باب ۳۱ میں کہا گیاہے کہ بخت نصر ثنا ابل میونیتیم کوزنجروں میں قیدکرے ابل سے عمیا، جواکل فلاہے، میرج واقعہ یہ ہے کہ بخت نصر نے اس کو برشلم

ببرنقیم قید موایامقتول اکیسوین علطی

عنی من کر ڈالا، اور محم دیا کہ اس کی لاش شہر سناہ سے باہر سجینیکدی جاتے ، و فن کتے جانے کی قطعی مانعت کردی گئی۔ کی قبلتی مانعت کردی گئی۔

یوسیفس مورخ نے اپن تا ریخ کی کمان باب میں تکھاہے کہ ،۔ "بادست ، آب زبر دست سے کرے کرایا ، اور بغیر جنگ سے ہوئے شہر پر قابین بوگیا، اور شہر بس انے کے بعد تمام جوافیل کوقت کر ڈوالا، ان بی بیونیتم میں تھا، اور

له جیاکہ خوداس کتاب ۲۲: ۱۰، سلاطین ۸، ۲۰ دخروے معلوم ہو آبی در پیشنس بیتورآه کا بارشاه تھا) ۱۲ که جیاکہ خوداس کتاب ۲۰ سلامی به داختی در برکہ بازی کے بالاد ملی اس کے بیتا ہے کا برائی ہے اور برکہ بازی کے با

ادراس کی نعش فہر بناہ سے اہر میں میکا وادی س کا بیٹ ۔ آکین بخت کسٹین ہوا ق مین بزاد مَردوں کو تمید کمیا بنیں حز قیال بغیر بھی سقے "

کتاب سیاه باب آیت ۸ سے ترجہ و بی ملبوعب ملکانی وسلط ۱۹۴ میں ہوں ہے کہ . مدسال مسرارات مست طائع کا ہے

ا فراتیم ترشاه اسور کاحمله ' باتیشوین غلطی

ترجه فارسى معلىوعة مساداع بس بيكه ،-

م و اسال بعدا منسراتيم مشكسته برجلت كا و

مله مین سور آی Syria ، ہمانے ہیں کسی ترجم میں ادام کالفظ ہنیں ابکہ افرائی ہے، آورمیسی مله میں میں اور کی اندرا برس کے اندرا فرائیم ایساکٹ جائے گا کہ قدم نہ ہیگا ۔ اس سے مقصد وشاہ آسور و ملنہ برکا حلہ ہے ، جیساکاک باب کی ایت ، اسے معلوم ہوتا ہے ،

کله حزقه کے چے سال جو برسیع کا فرال برس مقا، سامریہ بیلیا کیا، اورشاہ اسود اسرائیل کوامیرکرک اسورے کیا \* (۱۱:۱۰:۱۱)

 تیبال پرنتل بی غللی داخ برحمی به داسل بین ۱۱ دو ۵ کفا داس نے اس مدت کو

اس طرح تغسیم کیا ہے کہ آخز کی حکومت ۱۹ سال اور حزقہ ہ کا دورسلطند ۔ سال برائے آگرچ خالص برٹ وحری ہے ، بین کم از کم اس کواس کا اعزا دنہ ہے کہ کتا بہی ہ اور ار دو ترجم مطبوعہ سلسکہ اع کے مترجم نے آیت فرکور کی موجود و عبارت علط ہے ، اور ار دو ترجم مطبوعہ سلسکہ اع کے مترجم نے آیت فرکور منبر میں تحریب کا ہوایات ہے کہ وہ اپن جبل عاومت سے بازنہیں آتے ،

حضرت آدم کی ورخت کی ما فحت میں کہ اور اس میں ہے کہ اور ترخت کی ما فحت سے اور ایس ہے کہ حضرت آدم کی کھوان کا درخت کہتی کھا تو موائد میں سے کھا تو موائد سے کہ سے کہتے کہ میں روز قرین اس میں سے کھا تو موائد موائد میں سے کھا تو موائد میں سے کھا تو موائد موائد میں سے کھا تو موائد میں سے کھا تو موائد موائد میں سے کھا تو موائد موائد موائد میں سے کھا تو موائد موائد میں سے کھا تو موائد مو

یہ بھی غلط ہے۔ اس لے کہ آدم علیالت الم نے اس درخت کو کھا یا ، حالا مکہ وہ کھانے کے دن نہیں ہے ، بنکہ اس کے بعد ، به سال سے زیادہ عصر مکہ رندہ رہے ، کے دن نہیں ہے۔ بات سے بیائش بال آیت ۳ یں اس طرح ہے ۔ بہ چوبہ وہ میں اس می

شرق ہے گی ہیونکہ دو ہمی قربس رہ اوراس کی عرابک سوبیں برس کی ہوئی ہو اس میں یہ کہنا کراس کی عرب ۱۱ سال ہے تعلمی غلط ہے ۔ کیونکہ گذشتہ زمانہ کے وگوں کی عمرین بڑی طویل ہوتی مقیس ، توج علیہ است لام کی عرب ۵ سال ، ان کے بیٹے سام کی عرب ۱۹ سال ، اور رہن کی عرب ۳ سال ہوتی ہے ، حالانکہ اس زمانہ میں ، یہ ، مکک عبیبی شاذ و نا در ہے ،

که بغول قدرت به نعوا کاآدم کونطاب بر، او درخت سے مرادم شہور مجرمنوعه ب، بیساکه، ۳ سے معلی مرا آنون سه بیدائیش ۱۰۳ ،

يستوس غلطي التاب پيدائش إبء البيت ميں يوں ہے كه ١٠ ا دریں بچھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کوسنعان کا تام مکے جن بی

تربرديس ب، ايسادون كاكروه وائمى مكيت بوجات اوديس أن سان إيول كا " یہ بھی صریح غلط ہے ، اس لئے کہ تنام مرزمین منعان ابراہیم کو مبسی بھی نہیں لی اور ندان کی نسل کو با دشا بست ا در دوامی حکومت نصیسب ہوتی ، بلکداس سرزمین میس جس قدریے شارا نقلا بات ہوتے ہے وہ شاید ہی کسی مکس بین ہیں آت ہوں تھے، ادر مرتب مریکزی کرا سرائیلی حکومت اس سرزمین سے قطعی ختم ہو حکی ہے۔

ميرود بول كى عِلا وطنى دوكلام جوشاه ميرداه ميونغيم بن يوسياه كريح تع غلطى نمبر ۲۹، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷ ما المارين برس مي جوشاه إبل بنوكد نق كايبلا برس مقاه يموداه

سے سب نوگوں کی ابت برمیا ہ برنا زل ہوا ہے مچرآبیت اامیں ہے کہ ا۔

میساری زمین دیراند دورجران کاباحث جوجات کی داوریه قومی متربس مک سشاہ آبن کی علامی کریں گی مفدا دندفر الکہ ہے جب سنٹر برس بوسے ہوں کے تومی سٹاہ آبل کواوراس کی قوم کوا در کسداوں سے کمک کوان کی برکرداری سے سبب سے مزادوں گا،اورمی اسے ایسا اجازدوں کا کہ بیشہ دیران رہے " رآیات اا والا) اوراس کتاب سے باب وہ میں ہے کہ ا

"اب بداس خط کی باتیں ہیں جو برمیا ہ نبی نے بروشلم سے یاتی بزرگوں کوجواسیر ہوسکتے ستے اور کا منوں اور نبیوں اوران سب لوگوں کوجن کو متوکرنمنز پروسٹ لمے سے

له يد خدا كاحفزت أيرابيم م كوصاب ب،

اسيركرك إلى العظاء داس كے بعدكم يكونيا إدشاه ادراس كى دالده ادرواجرا ادرواجرا ادرواجرا ادرواجرا ادر اور الله ادرواجرا ادر اور کا درجراد در اور ادر اور کا درجراد در اور ادر کا درجراد در اور کا درجراد در اور کا درجرات کا درجرات اور کا درجرات کا درجا کا درجرات کا درجا ک

تمدا وند بول فرا آسے کہ جب آبل میں سنٹر برس گذر بھیں سے تو میں تم کو یا و فرا اوگا اور تم کواس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا ہے یہ آبیت ۱۰ فارسی ترحمہ مطبوعہ مشتقہ عیں اس طرح ہے کہ:

بعدانقصنات مفتادسال در بابل من برشارجرع نوابم کردید ترجمه اللیس سنرسال گذرجانے کے بعدی متعادی طرف رجرع کردگاہ اور فارس ترجبه مطبوعہ سیسی کے بین اس طرح سے کہ ،۔

آبل میں منٹرسال پوسے ہوجانے سے بعد یں دوبارہ تمعادی طرفت وُرخ کردن گا،

م بعداز تهام مثدن مفتا وسال در بابل شارا باز ویدخوام ممود ا

ادراس کاب سے باب ۱۰ میں مرکورے کہ ۱۔

یہ وہ لوگ ہی جنیں بنوکور امیرکرے نے گیا، ساتوی برس بی تین بزاریکیس یہودی بنوکدر در کے اعشار ہویں برس بی دہ یرد سلم کے اسٹ ندول بی آخر سو بنیں آدمی امیرکر کے بے گیا، بزکر رونر کے تینیوی برس بی جلوداروں کا مرداد نبوزرادان سات سو بنیالیس آدمی یہودیوں بی سے پر کرے گیا، یہ سب آدی چار ہزار جیوسو شعے و را آبات ۲۰۲۸)

له يريج نياه بن بيونيتي وج بخت نصريم ميرس وقت بيوداه كاحكران كما دريجية يرمياه سهدن

ان مختلف عبارتوں سے مین باتیں ظاہر ہوتی ہیں ،۔

بخت نصر بہر ایتیم کی تخت نشین سے چستھ سال میں تخت شاہی پر بیٹھا،اور یہی سے بھی ہے، پرسیفس بیروی مشہورتو نے سے بھی اپنی تا پیج کی کتا ب میں اس کی تصریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ :۔

تبخت تعربيه بالميم عين بين مح جمع سال مي ابل كا بادمشاه بواي

المرکوئی شخص ہا ہے بیان کے خلاف دعویٰ کرے تو دہ بقیبنا غلط اور ارمیار علیا ہسلام کے کلام کے خلاف ہوری ہوگا کہ بخت نصر کے جلوس کا پہلاسال بیج آئیم کے کلام کے خلاف ہوگا ، بلکہ صروری ہوگا کہ بخت نصر کے جلوس کا پہلاسال بیج آئیم کے جلوس کے جو سمنے سال کے مطابق ہو۔

ارمیا رعلیالسلام نے یہود بول کے پاس بیونیا بادشاہ اور روسا میہوداہ اور دوسرے اور دوسرے کا ریمروں کے جانے سے بعد کتاب مبیمی تھی ،

ج تینوں مرتبہ کی حب الله والمنی میں قیدیوں کی گل تعداد چار ہزار مچھ سوتھی نہیسنر تیمسری جلا والمنی تمیسوس سال مبیش آتی ، اب ہم کہتے ہیں کہ اس مقام برتین زبر دست غلطیاں موجود ہیں :۔

ا۔ تیجونیا رہاد شاہ اور رؤسار تیبوداہ اور کارگروں کی جلاد من مؤمین کی قیم کے مطابق ولادت سے پانے سوننانوے سال میلے کا دا قعہ ہے،

مع ما می ای الی تران الی نے نے مطبوع الم الم کے مام میں اللہ کے کہ کہ اس طرح صاحب میزان الی نے نے مطبوع الم الم اللہ کا اللہ کے کہ کہ یہ اور ارمیار علیہ اللہ کا اُن کے یہ مطاوط ن کے ہوگا واقعہ ہے ، اور آئیل کی روسے یہودیوں کی آئی کی اور آئیل کی روسے یہودیوں کی آئی کی روسے یہودیوں کی آئی ہیں تیام ، یا سال ہونا چاہئے جوقطعی غلط ہے ، کیونکہ یہودیوں کو شاہ ایر آن

خورس سے محم سے ولادت میسے سے ۳۹ مال قبل آزاد کیا گیا تھا، اس حساب اُن کی مزت قیام اِل میں ۱۳ سال ہوتی ہے دکہ ، مسال ،

بم نے یہ ارکین کاب مرشدالط آبین الی کتاب المقر التین مطوع سلے اللہ المقر التین مطوع سلے اللہ المقر التین مطابق اس نسخہ سے بیرز ست سے مطابق اس نسخہ سے بیٹ مقامات پر مختلف ہے جو مسلم کی جم میں جمع ہوا تھا، جو صاحب نقل کی تصبح کے طالب ہوں ان کے لئے ضروری ہوگا کہ نقل کا مقابل نسخ مطبوع مسلم کی عبارت سے کریں، نیسخ ہوں ان کے لئے ضروری ہوگا کہ نقل کا مقابل نسخ مطبوع مسلم کا دیمی جدول کے آستان کی جا رہے کتب تھان میں موج دہے ہمتاب مقدس کی تاریخ جدول کے جروم نعمل میں اس نی مطبوع مسلم ایمی میں اس نی مطبوع مسلم ایمی میں اس طرح مذکور ہے :۔

| دنياكاسال     | را تعات                                                   | سذقبل ميلأدشيخ |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| ۵۰۹۳          | ارميا عليانسلام كى تقرران يوديون سے نام برا بل مي قيد تنے | 299            |
| ₩ <b>₽</b> 4Λ | دادریس کی دفات جوقوش کاما مون متما ، اور قوش کااس کی مبکه | ۲۲۵            |
|               | ادى در فارس د إلى اوشاه بو الدراس كايبوديون كوآذادكرك     |                |
|               | سروداه دابس ملے مانے کی اجازت دیا،                        |                |

۲- دوسری غلطی بیر کرتینول مرتبری جلاوطنی می قید بول کی تعداد جا دی برار چه سو بیان کی محتی ہے، حالا تکہ سلاطین آئی باب ۲۳ آیت ۱۹ میں کہا گیاہے که وس برار باہ باہر ساحب میزان آئی کے قول کا اعتبار کیا جائے قوم ۱۰ سال ، کیونکہ ۹۹ میں سے ۳۹ م تکالد تی جائیں تو ۱۳ ہے ہیں، اور ۱۰۰ سے تعزیق کی جائے قوچ نسٹے ، ۱۱ سلے تام نسوں یں ایسانی ہے، محرب براہم شالا ہے، می سام ایع ہے ۱۱ اشراف اورببادر لوگ توصرف ایک بن جلاطی می شاف تھے، اورصنّاع کارتھراک سے

۳ . تميسرى عنطى يد بيے كم اس سے معاوم بود اب كر تميسرى جلا وطنى سنجست تصر ی تخت نفین سے بیئیسویں سال بیش آئی تھی، حالا تکہ سلاطین سے اب ۲۵ سے ظاہر ہوتا ہو كداس كے جلوس كے أنيسوي سال داقع ہولى .

بخت نصرے ماتھوں صورکی تباہی ا ادر کھار ہوں برس یں بدیدے پہلان کی غلط پیٹے کی ، انتیسوس عت لطی ادر کا کلام محدید اذل ہوا "

مندادند فدایول فرا آب که دیمه ایس شاه بابل بنوکد سر کوج شهنشاه ب محورد د. اورر مخول ادرسواروں اور فوجوں اوربہت سے دیگوں کے انبوہ کے ساتھ شال سے صور برجر معالاو ن کا ، دو تیری بینیون کومیدان می تنوارس تسل کرے کا ، اور تیرے اردگر دمودی بندی کرے گا ، اورتیرے مقابل ومدمہ با ندھے گا . اورتیری مخالفت پ د سال استان ده این منین کوتیری شهرسیاه برجلات گا، ادرایت تروست بری

ها آوروه ساسے بروشلم سوا درسب ستسردار ول کواورسب سورما ق کوجودس بزار آدمی ستے ،اور سب وستعکاردن اورتبارول کوامیر کرے معمیا " (۲ سلاطین ۱۲: ۱۸) سله لینی بنوزرادان والی ۱۲

سله ادرشاه ابل بزكرنصر عبدك أيسوي برس كم إنوي مبية كم ساقي دن الو (م، د)

ازمنهٔ قدیم کا ایک سامل شهر و سری کی صدود می دا قع عقا، اورسمندر کے كنادے مونے كے مدرد فاعى احتبارے انتهائى منبيط تھا، آجكل يه علاقه اسبان كے مدد ديس واقع ب واقع

مالانکہ یقطبی غلط ہے، اس لئے کہ بخت نصر نے متود کا تیرہ سال کک سخت محاصرہ جاری کھا ادراس کے فتح کرنے کے لئے ایڑی ج ٹی کا زور لگایا گردہ کا میاب نہ ہوسکا ،اور ناکا دا ہوا ہوا ،اور چ نکہ بیدوا قعہ غلط تھا ،اس لئے نعوذ باللہ حصریت حزقیل کوعذر کی صرورت بین آئی اور این کتاب کے باب ۲۹ میں ہول فر مایا کہ :

سستائیسوی برس سے پہلے ہینہ کی پہلی آیج کو خداد ندکا کلام مجدیرنازل بواء کہ اے

آدم زاد اشاہ آبل بنوکدرصر نے اپن فوج سے صور کی مخالفت بی بڑی خدمت

سرداتی ہے، ہرایک سربے آل ہوگیا، ادر ہرایک کا کندها چل گیا، پرنداس نے

ادر دائس سے شکر نے صور سے اس خدمت کے واسط جواس نے اس کی مخالفت ی

له قوسین سے درمیان کی عبارت اصل کتاب میں چیوٹر دی گئی تھی ۱۱ سلہ جیٹی صدی قبل میسے میں دیجھنے ، بر آنیکا ، می ۱۵۳ ج ۲۲ مقالہ ( Tyre ) ، سلہ آیات یا ۲۰۱۱ ،

كى منى كيراً جرست باتى ، اس سنة خدا ونيه خدا يول فرا تاب كه وكير: مِن لمكب مَضَّهُ سرّ شاہ ال بنوكدر شركے التقام كرون كا وواس كے توكوں كو كيوكر لے جائے كا اور اس کولوٹ ہے گا، ادراس کی فنیست کولے لیگا، ا دربیا کس سے لشکر کی اُجرت ہوگی، یں نے مکب مصراس محنیت سے صلی ہوائس نے کی کسے دیا ا

اس ہیں اس بات کی تصریح موج دے کہ ج کم تجنت نصراد راس سے نشکر کو صور کے ما سرد کاکوئی عوض نہیں بل سکا، اس لئے خدانے اس سے معرکا وعدہ فرایا ہم کومعلیم بهیں کہ یہ دعدہ بھی سابقہ وعدوں کی طرح مقایا شرمندہ ایفاً ہوا؟ یہ بات بہست ہی افسوسناک ہے، کیا خدا لی وعدے لیسے ہی ہواکرتے ہیں ؟ اور خداہمی لینے وعساد کے پوراکرنے سے عاجز وقاصر ہواکرتا ہے ؟

ا کے اور غلط پیٹ کے لی اکتاب دانی آئی سے باب مرآیت ۱۱ سے فارسی ترجمہ مطبوعہ مومدع من ہے کہ:۔

"بس شنیدم کرمعت دے تکم منود، ومقد سے ازاں مقدس

پرسسیدکدای رقبا درباب قربانی دائمی دیکهنگاری بسکک به پاتال کردن معتدس و فوج تاسمے باست، مراکفست تاد وہز اروسسہ صدر وزاجدہ مقدس یاک خواہدشد ہو ترجہ در سیسی میں نے ایک قدس کو کلام کرتے مشسنا اور دوسرے قدس نے اس قدس سے

لمه فالب بي بوكرش مندة ايفار ببيل بوابيوكه بنوار يزرك حالات زندگي ي هناند ق م مح حله مقركا ذكر تو حماب ، مرصورے عاصرہ سے بعد تارینیں اس مے حلہ یر وشکم کا ذکر کرسے خاموش ہوجا تی جس ، مصری مسى تسالى كالمكرنبين كرتين ١١

کے یہ اردوترجہ معلیوءیشے 19 ہے کی عبارت ہے ، فارسی کے معابین ہونے کی دجہسے ہم نے اسے ای نقل اردیا ہے ،العبتہ عربی عبارت کا جوتر جم آر باہے وہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے انقی

جوکلام کرا تھا پرجاکہ دائم مسسر بانی اور دیران کرنے والی خطاکاری کی رقیاجی ہیں معتدس اور اجرام پائل ہوتے ہیں کب کلب لیے گی ؟ اور اس نے بجے سے کہا کہ دکھ معتدس اور اجرام پائل ہوتے ہیں کب کلب لیے گی ؟ اور اس نے بجے سے کہا کہ دکھ مزار تین سوسنج وشام کلب، اس کے بعد مقدس پاک کیا جاسے گا ہو اور بحر بی ترجم مطبوعہ سام کا بیا الفاظیوں ،۔

وسمعت قال بساس القال بسين متكاما وقال قال بين واحل الانخر المنكلولو اعرف حق مق الرؤيا والنبيجة النائمة وخطيشة الخواب الذي قال وين اس القال وس والقوة فقال له حق المساء والعربة الى الفين و ثلث المديوم ويظهر القال سفّ المساء والعربة الى الفين و ثلث المديوم ويظهر القال سفّ ترجم و آدريس في المك تدين كويه كه الوقع فناجب كدوه اكمد دوسرت قديس ت إلى ترجم و المناجي في المناء على ا

علاء بہود دنصاری سبدے سب اس پیٹیگونی کے مصدات کے باید بی تخت
حیوان بیں ، دونوں نسرین کی بائبل کے تمام مغربی نے اس نیال کو ترجیح دی ہے کواس کا
مصداق انتیوس شاہ روم کا دا تعدہ ، جویر دشلم پرسائلہ ق م بی مسلط ہوگیا تھا ،
ادرایام سے مواد یہی متعادمت ایام ہیں ، مغیر پرسینس نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے
ادرایام سے مواد یہی متعادمت ایام ہیں ، مغیر پرسینس نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے
گراس پرایک بڑا اعتراض واقع ہوتا ہے دہ یہ وہ حادث جس میں قدی اور فیج
پانال : دیک وہ ساٹھ سے تین سال رہا ، جس کی تصریح پرسینس نے ابن تایخ کی کتاب ہ
بال : دیک وہ ساٹھ سے تین سال رہا ، جس کی تصریح پرسینس نے ابن تایخ کی کتاب ہ
باف بیں کی ہے ، حالا بحث میں صاب سے موا فق . ۲۳۰ ایام سے تغینا اسال ۱۹۰۵ دن

ہوتے ہیں ، اسی بنارپر اسخی نیوٹن نے اس کا مصدا ف حادثہ آنیٹوکس کو ماننے سے ابحار کیا ہے' تقامس نیوش نے ایک تفسیر بائبل کی بیشینگوئیوں سے ارویں کیمی ہے، اس سے نعدمطبوعه لندن سنشله على حب لداة لي يهاجهورمفسري وقل نقل مياب، بهراساق نیوٹن کی طرح اس کی تر دید کرتے ہوئے کہلیے کہ اس حادثہ کا مصداِق انتیوکس کا حا و ث یسی طرح نہیں ہوسکتا ، بھراس نے دعویٰ کیاہے کہ اس کامعہ اِق رومی سلاطین اور یا اِل سنل جانسی نے بھی ایک تفیر پیٹ آنے والے واقعات کی پیشینگوتیوں پر مکمی ہے، اورساتمہی وعولی کیا ہے کہ میں نے اس میں سیاسی تفامیر کا نچوڑ اور خلاصہ سبیس کیا ہے ، یہ تغییر ساماع می جی ہے، اس بیٹینگوئی کی شرح کرتے ہوئے وہ تکتابے ا۔ اس بیشینگونی کے ابتدائی زمانہ کی تعین قدیمے زمان سے علمارے نزدیک بڑے اشکال کاسسب بن ہوتی ہے ،اکثر علمار نے اس خیال کو ترجیح دی ہے کہ اس کے زاتہ كا آغازان جارزانوں میں ت يقسيسناكوئي ايك زارد ہے، جس ميں شا إن ايران كے جارفراین صادر برسے:۔

- ۱۔ استارہ مبل سے کا زامزجی میں خورش کا دنسران صادر ہوا تھا ،
  - ۲- مشکشدق م کازبانه بعق می داداکا مشسران جاری بها،

که سن جانسی کی آنے والی عبارت کا حاسل جال کم پی بحد سکا ہوں یہ بوکراس کے نزدیک تخاب فی آلی کی ذکورہ بلا بیٹی گئی کی سنزے سے نزول آن کا وقت بتا یا گیا ہو، اوراس نے اس کی تشریح اس طرح کی ج کر دو ہزاری سوایام سے مواد دو ہزاری سوسال ہیں ، اوران کا شارکسی لیے ذان سے کیا جا نا چاہتے جن می پرشیلم اہل کتاب کے جمعنہ سے نکل محیا ہو جس کے لئے اس نے پانچ احتال بیان کتے ہیں ، اور اُن سے حسا ہے حضرت میں کی تھیں کے دو بارہ زمین پرتشراحی اللے نے کے سن نکا لے ہیں ، او تقی ۳۰ سشهی قیم کاعمد حس می اردشیرنے اپنی تخست نشینی سے ساتوی سال عزراً آ شے نام ایک فران جاری کمیا ،

س- مطاع الله ق م کاز النجس می اردشیر بادشاه نے ابنی تخت نشین کے بیوی سال مخت ابنی تخت نشین کے بیوی سال مختا و ک

نیزایام سے مرادسال ہیں ، اس طرح اس پیشینگوئی کامنہتی مندرجہ ذیل تعصیل سے مطابق ہوتا ہے ،۔

یہ قول چندوجہ سے باطل ہے :۔

ا بہناکہ اس بیشینگونی ہے آفازی تھیین دشوار اورشکل ہو اکل غلاہ، اشکال اور دشواری اس کے سوا کھ فہیں کہ یہ بھینی طور پر غلاہ، اس لئے کہ اس کی ابتداء بھینی طور پر خلاہ، اس لئے کہ اس کی ابتداء بھینی طور پرخواب دیکھے جانے کے وقت سے ہونا چاہتے ، اند کہ بعد کے اوقات سے ۔

اسکال اور خواب دیکھے جانے کے وقت سے ہونا چاہتے ، اند کہ بعد کے اوقات سے ۔

اسکال اور کہ اکدایام سے مرادسال ہیں ، محض بہث وهری ہے ، کیونکہ پوم سے محت یعنی معنی دہی ہوسکتے ہیں جومتعادون اور مشہور ہیں ، عمر یقیق وجدید میں جہاں کہیں بھی افظ ہوم "
ستعال ہواہے وہ ہمیت معنی حقیق ہی ہیں سستعال مادا ہے ، اور جس مقام پر ہی کسی چیز

کی قدت بیان کرنے کے لئے استعال کیا گیا ہے وہاں اس کوسال کے معنی ہیں ہمی ہم تعال نہیں کیا گئیا ، اور آگران مقا مات کے علادہ کری جگہ نا درط نقہ پرسال کے معنی میں ہست ہمال کمیا جانا تسلیم ہمی کرنیا جائے قو بھی نقیس نی طور پریہ: ستعمال مجازی ہوگا جس کے لئے کوئی مت رینہ صفر در ہونا چاہتے ، اس جگہ مذت کا بیان ہی مقصود ہے ، اور مجازی سن کا کوئی قرین مجمی موجود نہیں ہے ، اس لئے مجازی معنی پر کیسے معول کیا جانعنا ہے ، اس لئے جہور نے اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا جانعنا ہے ، اس لئے جہور نے اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا جانسی فاسد قوجیہ کی ہے جس کی تر دیر کرنے کی صفرور ست اسلی تیونی ، طامی نیونی اور اکثر متاخرین کو رجن ہیں یہ مفسر کی شافل ہے ، چین آئی ۔

اربه دون انروه اعتراها سه قطع نظر می کریس تب بنی کها جاسکتا کا کمیل اورد و مری ابتدا یکا غلط اور جوا ابوانو داس کے جدیں ظاہر بو چکا تھا، جیسا که میں اور دوسری ابتدا یکا غلط اور جو گا ہونا کو داس کے جدیں ظاہر بو چکا تھا، جیسا که خود اس کا استسرار بھی ہے، اور تیسری ابتدا یکا غلط اور خلاف واقع بو نااب ظاہر ہو چکا کو جس پر اس کو کا مل دون اور نقین تھا، اس طرح چوتشی قوجیه کا حال بھی معلوم ہو چکا کود خلط اور باطسل ہونے میں جمہور منقد مین کی قوجیہ سے بڑھ کر ہے، اب صرف پانچواں احتال باتی رہ جا گاہے، لیکن چوک دہ اکثر علمار کے نزدیک خوصیف قول ہے، اور اس پر اس کے دونوں اعترامنات واقع ہوتے ہیں، اس نے دہ بھی ساقط الاعتبام ہوجا گا ہم اور خلا ہونا کہ کھی گئے، اور اس دقت موجود ہوں گے دہ اس کا بھی جو ٹاادر خلط ہونا دیجے لیکے، اور اس دقت موجود ہوں گے دہ اس کا بھی جو ٹاادر خلط ہونا دیجے لیکے،

له مین الاقاع ، اتفاق سے اظہار الی کا بدارد و ترجیر الله الله عنی ملباعت کے مواصل ملے کر رہاہے ، اور ایمی کلی اللہ اللہ کا نزول نہیں ہوا ، اس لئے یہ پانچوی توجیم مصنعت کی بیٹیکو کا اور ایمی کمی مصنعت کی بیٹیکو کا سے مطابق بھی المواد رمیرودہ ثابت ہو بھی ہے ، تقی

اب با دری بو تعن صاحب تشریف الاتے بی جفوں نے سام الم مطابی مطابی شمیم الیم میں شہر تھو تو میں اس بیٹ بیگونی اور اپنے جوٹے الہام سے استدالی شروع کیا، اور کہنے گئے کہ اس بیٹ بیگونی کا آغاز وانعانی کی وفات سے ہوتا ہے، اور ابام سے مواد سال بیں، اور دوانیال علیہ السلام کی وفات سے ہوتا ہے، اور ابام سے مراد سال بیں، اور دوانیال علیہ السلام کی وفات سے ہی ، اس بنار پر نز ول عینی لیہ الله الله میں سے اس مدت کو گھٹادی تو یہ ام اور وجائے بیں، اس بنار پر نز ول عینی لیہ الله کا ذمانہ سے اس مدت کو گھٹادی تو یہ الله اور عامل اور غلط ہے، گھری کھ اس دعوے کا کا ذمانہ سے ہوتا ہوتا ہوتا ہے، اس بادری اور جوہ سے باطل اور غلط ہے، گھری کھ اس دعوے کا جوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے، اس لئے ہم کو اس کی مدت گذر ہی ہے، اور حضرت عینی تشریعی ہا دوجہ بات کو طول دینے کی طروت نہیں ہے، حکون ہے بادری صاحب موصوف کو " دخر دز" کے نشہیں یہ سال نظر آیا ہو، نہیں ہے، حکون ہے بادری صاحب موصوف کو " دخر دز" کے نشہیں یہ سال نظر آیا ہو، خبی کو اضوں نے اہام مسرا و دیدیا.

دى آئى ادورجىسى دمينى كاتغييرى كعاب.

اس بیشینگون کی آغاز واخستام کی تعیین اس کی تعییل سے پہلے بہست ہی دشواد ادرشکل ہی، پوری ہوجائے پر واقعاست اس کوظا ہر کردی سے "

یه توجیه مبست بی کمز درا در شخکه نیزید، در ندید ما نما پرید کا که بر برکادلودفات کوبمی بین بوسختک که ده اس قسم کی بے شاربیت بینگوتیال کرستے ، جن بی ان کے آغاز داخت تام کی کوئی تعیین نه بود ادریه کمدسکتک کیجب به پوری بوگی تو دا قعات نو د اس کی تصدیق کریں گے ،

انسا من كى بات تويرب كريه لوك بياك تعلى معذور بي ،اس سنة كر بات

جرس من فلط ب بجس كي نسبت كن والابهت بي وب بريميا ب كرجس جيزكو زمان خراب مرجیکا ہو فریب عطاماس کی درستی کیو کر سرت ہے، غلطی غرام کمآب وانیال باب۱۱ آیت ۱۱ یس یول ہے کہ:-غلطی غمبر اورجس وقت سے وائمی مستربانی موقومت کی جائے گی اور وہ اُجاڑنے والی محردہ چیزنصب کی جاسے گی، ایک ہزار دوسونوے دن ہوں تھے، مبادک ده جوابک بزار بمین سونیتیل و رزیک انتظار کرتا ہے یو يهمي كذمشة مبثيبتكولي كي طرح غلط اور باطل ہے، اس مبعاد پر مذتو عيساتيوں كايج منودارمواا ورمذميبوديول كا-

كتاب انيال كايك وراكت دانيال باب مي يون مها كيا ها كد، اً ^ا درتیرے معتدیں شہرسے ہے سنڑ بہنے معست د 

بركردارى كأكفاره وياجات ابرى راست بازى قائم جوارة يا ونبوتت بربهريد ادر پاک ترین مقام متوح کیا جاتے ہے ادر ترجه فارس طبوع موسد الماء بن اس طرح سے كه ، ـ

"بغتاد بغته برقوم تودر شرمعت دس تومغردشد، برات اتام نطاء وبراسط نعمناء ممنابان دبرات كمغير شرادست دبرات رسانيدن داسست بازى ابدان دبراست اخستنام رويا ونبوتت وبراشه مسح قدس المقدس

> اله مفرن کے نزدیک به آید مسیح کی وی جری ب سله اس سے بھی مفسرین سے نزدیم نامریع کی طرمت اشارہ ہے ،

ترجم ؛ تیری قوم اورمقدس شهری لئے ستر عنے معسد او ہوسے بی انسان سے ختم

ہونے اور گنا ہوں کے درگذر کے لئے اور شرادت کے کفارہ کے واسلے نیے زابر اس سیاتی بہنچانے اور خواب و نبوت کے اخستام کے لئے اور مقدس کے مسے کے لئے "

یہ بھی غلط ہے ، اس لئے کہ اس مذہ بیم مسررہ میں مجمی و و نون میچوں میں سے ایک میمی منود ار نہیں ہوا ، بلکہ میہود یوں کا میچ تو آج کے سے نظا ہر نذہوں کا اوالا نکہ اس مدت بر دو ہزارسال سے زیادہ زبانہ گذر حیکا ہے ، اس جگہ علما ر نصاری کی طوف سے جو برد و ہزارسال سے زیادہ زبانہ گذر حیکا ہے ، اس جگہ علما ر نصاری کی طوف سے جو محلفات اخت یا رہے گئے ہیں ، وہ چند و جوہ سے نا قابل النفات ہیں ، ۔

ن نفظ یوم کو دت کی تعدا دبیان کرستے ہوسے مجازی معنی پرمحول کر 'ا بغیر کہی مستسر مینہ سے 'اقابلِ تسلیمہ ،

ار اگرہم یہ مان ہمی لیں تب ہمی دونوں سے کوی ایک بریہ بہت کی ایک بریہ بہت کی ایک بریہ بہت کی معاد ق نہیں آت ، کیونکہ فورش کی تخت نشین سے پہلے سال دحبس ہیں ہیدوی آزاد کئے گئے تھے جیسا کہ کتاب عزرا باب میں تصریح ہے) اور عیسی علالسلا کی تشریعی آ دری کے در میان مدت جال تک یوسینس کی تاریخ سے معلوم ہو آ کہ تخریف ان بہت سال ہے ، اور سنل جانسی کی تحقیق کی مطابق ۳۹ ہسال ہے ، جیدا کہ علی نبر ۳ کے مین میں معلوم ہو چکا ہے ، اور اسی طرح مرشد العالبین نیز مطبوعہ معلی نبر ۳ کے میں معلوم ہو چکا ہے ، اور اسی طرح مرشد العالبین نیز مطبوعہ مرشد العالبین نیز مطبوعہ مرشد العالبین نیز معلوم ہو چکا ہی میں میں میں ہو چکا ہی اور اسی طرح مرشد العالبین کے مصنف نے جزوان کی فصل ۲۰ میں تصریح کی ہے کہ میں دیوں کا قید سے رہا ہو کر نوشنا اور ہمیں میں میں میں میں میں میں میں ہیں آئے ہے ، حالا نکہ ستر بانیوں کی تجدید ہمی اسی آزادی کے سال مین سال مین سال مین سال مین سال مین سال مین سال میں میں میں بیش آئی ہے ، حالا نکہ ستر جانبوں کی محت دار صرف

چارسو نوتے سے سال ہوتی ہے، اس طرح یہودیوں سے مسیح پراس کا صاوق ندا ایا کل ظاہر ہے،

آ تمیسری دجید ہے کہ اگر اس کوشیح ان لیا جائے تو میسے پر نبوت کا اخستا کا لائم آتاہ ، لہذا حواری کسی صورت بیں نبی اور سپیم برنہیں ہو سے یں عے ، حالا کمہ یہ بات عیسائی ذہرب کے قطعی مخالفت ہے ، کیونکہ ان کے نزدیک حواری موسی کا علیہ است علیہ است اللم اور دوسرے تنام اسرائیل سنج بروں سے انصل ہیں ، اور اکی نصیلت کی شہاوت کے لئے میروز اسکرون کے حال کا دیجہ لینا کا فی شہور و القدس سے لبریز " انسانوں ہیں سے ایک تھا )

جومتی ابت بیکه اگریه درست بروجات توخواب سے سلسله کوختم مانسالر نگا مالا کمه ردّیات صالحه ادر انچی قسم سے خواب آج تک عارس ہیں۔

والس فے اپن کماب کی جلد اس اور اکثر کرمیب کا خط نقل کیا ہے اور اس میں تصریح کی ہے کہ:

تیہودیوں نے اس بیٹینگوئی میں ایس مخریف کرڈوائی ہے جس سے بعد استین کا آپسالگا برکسی طرح صادق نہیں آ مسحق ہ

خور فرایت باد و ده جوسر حراس کے بولے : عیدایوں کے مشہور عالم کے اقرار سے
یہ بات واضح ہوگئ کریہ پیٹینگوئی اصل کتلب دانیال کے مطابق (جو آج مک بہردیو
کے پاس موجود ہے، اور جس کی نسبست بہودیوں کے خلاف کیمی مخزلف کا دعوی نہیں
کیا گیاہے، عیسی علیہ السلام بھیا و ت نہیں آتی، علمار بروٹسٹنٹ کا بہودیوں کے خلا

دعوی تخریف باطل ہے، جب اسل کتاب کی پوزیش برقرارے تومیسی علمارے کئے ہوگا تراجم سے استدالل کرنا بالکل غلط ہے،

دواین بادشاو ربری خات عنایت کرتاب وادرای مسوح واؤداوراس کی نسل پرمبیش شفقت کرتاب یو

اس طرح زور نبراا می افغظ می کا اطلاق داؤد علیرالت الم برکیا به به ایک نبی اورنیک بادشاه سخے ، نیز کتاب سوئیل اوّل باب ۱۳ می واوّد علیرا اسالام کا و آساوّل کے حق میں جو سپو دیوں کا برترین بادشاہ گذرا ہے ، اس طرح فوکور ہے ،

اُدرج لوگ اس کے بمراہ نبے ان سے اس نے کم کہ بھے کو خدا کی پناہ کہ میں ایسانعل ایف آفار کی ساتھ کروں جو خدا کا سبح ہے ، یا اُسے مثل کرنے کے لئے دست درازی کروں بو خدا کا کسی جے ، یا اُسے مثل کرنے کے لئے دست درازی کروں بو خدا کا کسی جے ، یا اُسے آفا پرنہیں اضاوّں کا کم بھک در دروگار کا میں جے ، یا ایسان ایک ایک ایک ایک میں ایسانوں کا کم بھک در دروگار کا سیح ہے ، در آبت اور اا ،

علادہ ازیں اس کتاب سے باب ۲۱ اور سوئیل نانی سے باب بی مجم اس تسم کا اطلاق سی کیا ہے۔ اور سوئیل نانی سے باتھ ہی مصوص نہیں ، بلکہ اطلاق سی کی ایک سے ساتھ ہی مصوص نہیں ، بلکہ

ا اس اوشاه کا ام قرآن کریم من طافرت فرکوری اس بات پر قددات اور قرآن کریم کا اتفاق ہے کہ اسے
بن امرائیل کا بادشاه نودان دیمال نے امریکا تھا، بھر نامروکی سے بعد کے مالاتے قرآن کریم خابوش ہوالورووں ا نے اس کی افرانیاں ذکر کے ہمر اردیہ بندیا ہے کراف د تعالیا ہے بادشاہ بنا کردمعاذال کی مجیستایا وا بموتیل ہا و مدہ دوسرون سے حق میں مجی استعال ہوتا رہاہے، جنامچہ کتاب سیآہ اب دس آیت ا ایس کها تمیاب در

تمداوندا لینمسوح تورس سے حق میں بوں فرما کا ہے کہ میں نے اس کا داہسنا بالتح يكرواج

اس عبارت بن مسیح مما لفظ شاہ ایران سے لئے استعال کیا کیا ہے،جس نے بیود کو قیدے آزادی بخش تھی، اورسکی بنانے کی اجازت دیدی تھی،

بنواسراتيل كومحفة ظريكف المتاب سموتيل ان إب اتيت ١٠ مي حضرت اتن عليه السلام كى زبات حسب ذيل خدائى دعسده

کا وعدہ بغلطی منبر ساس این کیا گیاہے ،۔ ایان کیا گیاہے ،۔

آورس ابن قوم اسسرائیل سمے لئے ایک مجدمعتسر کروں گا، اور دہاں ان کو ما قل کا ایک وه این بی مجلوبسین اور مع سطات مد جائین و ورشرارت کے فرند أن كويود كونيس دين إيس محم ،جي يهلي بوما مها، اورجيسااس دن سهوا آیا ہے جب سے میں نے علم دیا مقاکر میری قوم اسرائیل پر قاصی ہوں وابت ۱۱۰۱۰ ترجمہ فارس مطبوع شہر الماط سے الفاظ بیہ ہیں ۔۔

ومكاف نيزبرات وم خودا مراتيل معتسر دفواهم كردايشال داخواهم نشانيد انودجات دار باشند ومن بعد حرامت حكننده وابل شرادست من بعدايشال دا نيازارد يوس درايام سابق ،

ا در ترجمه فارس مطبوعه صديم الماع سے الفاظ مين م

يجست قيم اسرائيل مكان واليبي خوابم نوددايشان داغرس نوابم نود آآ مكدد

مقام خویش ساکن سشده بار دگیم توک نشوند، و منسرزندان شرارت پیشه ایشان رامث*ل ايمسابق نرعجا نند*ي

غرض خدانے وحدہ کیا بھاکہ بنی اسرائیل امن واطبینان سے ساتھ اس مجکہ رہی تھے اورسشررروں سے استعول ان کوکوئی اذبیت مذہبر سنے کی، یہ حکمہ مروشلم متی جہا ک بن اسرائیل آباد ہوتے جمریہ وعدہ اُن کے لئے بووا نہ ہوا، چنا بخراس جگہ برآن کو ہے انتہاستا فیکیا،شاہ بابل نے بین مرتبہ ان کوشدیدا ذمیت دمی، تسل کیا، قید کیاادر جلاد طن بھی کیا،اس طرح دوسرے بادشاہوں نے بھی اُن کواذبیت بہو بنجائی ، میعلوس شاہ دم نے توان کوا ذیت دئینے میں انہما کر دی ، یہاں تک کماس کے مادشہ من دس لا که بهردی اسے محت ، اورایک لاکه قتل کئے عنے ، اور مجانس دیتے محتے ، ننا نوے سرار قیر کتے سے، ادران کی اواد اور نسلیں آج تک اطراب عالم می دلیل م اخوار کیررہی ہیں،

اکی زبان حضریت داؤد علیه است لام

مفرست دا و رعلیه السلام کی نسلی انگرده کتاب سے اسی باب کی آیت میں میں میں میں منظم کی نسلی منبر ایس مصنرت نامن علیہ السلام

کے کے مندرجہ ذیل دعرہ کیا گیا ہے،۔

\* اورجب تیرید دن پویت بوجاتی سے اور توایت باب دا واک ساتوسو آگا ت بن تیرے بعدتیری نسل کوج تیرے مسلت بوگی کو اکرسے اس کی سلطنت کو

شاہ روم (سندع تا ملشدی اس نے ستبرمنک رہ میں آید طویل ممام کے بعدرر وسلم منتج کیا تھا، اور تباہی مجادی سی ۱۲ قائم کردنگا، وہی میرے ام کا ایک گوبنات گا، اوری اس کی سلطنت کا تخت
ہیمشہ قائم کردنگا، اور می اس کا باب ہون گا، اور وہ میرابیٹا ہوگا، آگردہ خطائر و
تویں اے آدمیول کی لاخی اور بن آدم کے تا زیانوں سے تنبیہ کردن گا، چیمزیر ک
رحمت اس سے جدانہ ہوگی، جیسے یں نے اُسے ساقل سے تبدا کیا، ہے یں نے
تیرے آئے سے دفع کیا، اور تیرا گھراور تیری سلطنت سدا بن ہے گی، تیرا تخت
ہیمشہ کے لئے قائم کیا جاسے گا "رآیات ۱۳۱۲)

اس کے علادہ کتاب توایخ اول باب ۲۲ آیت 9 میں ہے کہ ..

ابرتک قائم رکمون کام دا یات ۹ و۱۰)

گوائنداکا دعد، به مخاکر داؤدیکے محواف سے ادشاہت اورسلطنت قیات کے محواف سے ادشاہت اورسلطنت قیات کے محدانہ بین شکا کی انسانہ مست کے انسانہ سے کہ مسلط، اورا ولا دولؤی کی انسانہ ست محصد میں اورا دولؤی کی انسانہ سے معمد دراوہ داوہ کی ہے،

غلطی تمبره س علطی تمبره س کی نصنیات کے بائے میں عرائیوں سے نام باب آیت ہی خواکا ول یوں نقل کیا ہے کہ ا-

له ليمنيطالوست ١٦

سليان بحكار

## "مين اس كاباب مول كا اورده ميرابيا موكات

مسی علمارتصری کرتے ہیں کہ یہ اشارہ کتاب سموٹیل ٹاتی سے باب یہ آبیت مہا کی جانب ہو، دجرسا بقہ غلطی ہیں نقل کی جا بھی ہے ، لیکن ان کا یہ دعوبی چند دجوہ سے غلط ہے : () کتاب توایج کی ندکورہ عبارت نیں اس امرکی تصریح موجرد ہے کہ اس کا نام

د نوں کتابوں میں تعزیز یان جان ہے کہ وہ میرے ام کا ایک گھر بنات گا، اس کے عزوری ہے کہ دہ بیٹا ایسا ہوجواس گھرکا بان ہوہ یہ وصعت سوا سے سلیات کے اور کسی میں موجود نہیں ہے ، اس کے برعکس عینی علیہ استالا ماس گھرکی تعیر کے ایک ہراڑ میں سال بعد بیدا ہوت ، جواس کے دیران ہونے کی خردیتے تھے ، جس کی تعریج المجمل میں کی تعریج المجمل میں کہ اور عنقریب غلمی منبر و میں معلوم ہوجائے گا، المجمل می دونوں کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ دہ بادشاہ ہوگا، اس کے برخلا عبئی غویب تھے ، بیہاں کے مرخلا اس کے برخلا ، اس کی تصریح موجود ہے کہ دہ بادشاہ ہوگا، اس کے برخلا ، اس کی تصریح میں کہا ؛

تومر یوں کے بھسٹ ہوتے ہیں اور بڑا سے پرند وں سے مکونسلے ، محرابن آ دم کے ساتے مروصر نے کی بھی مجرابن آ دم کے ساتے مروصر نے کی بھی مجربیں ہے دمتی ۲۰۰۸)

﴿ بِسَفْرِ سِمَوْيَالَ مِن اس كے حق من معامت كما كيا ہے كد : مار دو خطاكرے تو من اسے آدميوں كى اسمى اور بن آدم كے انديا فاق تنبيد كرد والى يو

له بوس کی بوری عباست بر ب حضرت عینی کومنسرشتوں سے افضل قرار بینے کی دمیل میں برکہتا ہم "کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کس سے کہا کہ تومیرا بیٹا ہے، اور آج تومجہ سے پیدا ہوا ، اور مجر برکہ عمد اس کا باہب ہوتا اور دہ میرا بیٹا ہوگا ہ

@ كتاب توايخ ادل مي يرتصريح إن جان بكر .-

تیرد منے ہوگا درمی آسے ہدوں طون کے سب دشمنوں سے اس بختوں گا !!

میری کو بھی سے لے کرفتل ہونے کک عیسا تیوں کے نیال کے مطابق ہمی سکون

اور تعبین نصیب نہ ہوسکا، بلکہ شب وروز بیج دیوں کی ہول آن پر سوا دیہ تی تھی، عوا گا

اُن کے خوف کی وجہ سے او حسے اُوھ مجہتے رہتے ہے، بیہاں کک کو الفول نے

عرف آرکیا، سخت توہین کی اور کولی پر پڑھا یا، اس کے برعکس سلیان علیہ السلام

میں یہ وصعت ہوری اطرح موج دہے۔

کتاب مذکوری تصریح ہے کہ ا۔

میں اس سے ایام ہی اسسراتیل کو من وامان بخشول کا م

غور کیے ، بیودی عبین طیہ اسلام سے جدیں ردمیوں کے غلام اودان سے انتوں کتنے عاجز دیہے ،

لمن ملاحظه فرلميت و ١- سلاطين بالب ومخياه ١١٠ ،

سلیمان علیہ است الم نے خودیہ دعویٰ کیا ہے کہ بیپیشیکوی میرے ی میں ہو اس کی تصریح کتاب وایخ تاتی بات میں موجودہ،

أكرح عيسان صزات يه مانتي من كدي خبر بظا برسليمان مليدا سلام كيوي مي ہوا لیکن کہتے ہیں کر حقیقت میں وہ علینی علیدالسلام محمنعلی ہے، کیونکہ وہ بھی سلیاتی کی اولا دیں سے ہیں ، ہم کہتے ہیں کہ یہ مجی غلط ہے ، کیو مکم جس شخص سے حق میں وعدہ کیا گیا مهاس کے لئے اُن صفات کے ساتھ موصوف ہونا صروری ہے جن کی تصریح کی تی ے،اس معیار پر علین علیہ الت لام بوائے ہیں اُ ترقے، اورا کران صفات سے قطع نظر مجى كرلى جائت تب بجى متأخرين جهوريسانى صزات سے زعم سے مطابق ورست ہیں ہے،اس لئے کہ انھول نے مشیح سے نسب میں اس اختلاف کورقع کرنے کے مے جومنی ادر بوقا کے کلام میں یا یاجا گاہے ، یہ کمہ دیاہے کہ می ، یوسف سجار کا نسب بیان کرتاہے، او و توقا مرتم علیہ الت الم کا نسب ذکر کرتاہے، مصنعت میزان الحق نے مجی اسی رائے کو قبول اور لیسند کیا ہے ، حالا نکہ ظاہرے کہ علیہ اسکام بوسف انجار کے بیٹے نہیں ہوسے ، ادر اُن کی نسبت اُن کی جانب محص بیورہ اور سے اصل خیال ہے، بلکہ آپ مرتیم علیہ السلام سے بیٹے ہیں، اوراس لھاظ سے می طسرے بھی آپ سلیان علیہ اسلام کی اولا دنہیں ہوسے ، بلکہ این بن واقد کی نسل سے ہیں اس لو

ک خداوند نے برے باپ داؤد ہے کہاچ کہ میرے نام سے لئے آیک گھرہنا نے کا خیال تیرے دل چی کھنا سوتو نے اچاکیا کہ اپنے دل میں ایسا شعانا ، توجی اس گھرکونہ بنانا ، بکھ تیرا پیٹا جو تیری صفت نکے گا دی میرے نام سے لئے گھربنا ہے گا ، اور ضداوند نے اپنی وہ باست جوامی نے کہی تھی ہودی کی میرو کھر میں اپنے باپ واو دکی جگہ اٹھا ہوں ''رم ۔ توایخ ' ، ۹ و ۱۰) میں کی تفصیل میں ہے گھذ دیجی ہے م جوبہیشینگوئی سلیمان علیہ اسلام سے حق میں واقع ہوئی ہے، وہ محض بنی ہونے کی وجہ سے ان کی جانب خسوب نہیں ہوسکتی،

كَتَابِ سلاطين اوَلَ إِبِ مِن صنرت الياس عليه السلام كوّے يا عرب ؟ غلطي ٢٠ مل محت من اس طرح كها كيا ہے :-

سوات جیردم نے توب کے تمام مفہری نے دفظ اوریم کی تغییر کو وں کے ساتھ کی ہے ، البتہ جیردم نے توب کے ساتھ تغییر کی ہے ، گرچ نکداس کی دائے اِس معالمہ میں کرورشاد کی گئی ہے اس لئے اِس کے معتقدین نے اپنی عادت کے مطابق لاطینی مطبوعہ تراجم میں تخرافیت کی ، اور لفظ شخوب کو کو وں سے بدل ڈالا، یہ ترکت ملب عیسوی نے مشکرین کے لئے خدا ق اڑا نے کا ذریعہ بن گئی ، وہ لوگ اس پر جہنے ہیں ، فرقہ پر وٹسشنٹ کا محت جورت جران ہے ، اور ندامت و در کرنے کے لئے جیردم کی دائے کی جانب آل ہے ، اور خون نااب کے طور پر کہتا ہے کہ اوریم سے مراد توب ہے مذکہ کو ہے " اورین اسباب کی بنار پر اُس نے مفسرین اور مترجین کو احق مت مراد دیا، چنا پنجر اپنی تغیب یک اسباب کی بنار پر اُس نے مفسرین اور مترجین کو احق مت مراد دیا، چنا پنجر اپنی تغیب یک

له اصل عبران تمن من كودل كى بجلت اوريم كالعظ ب ١١

جدادل مصفحه ۹۲۹ بربمتاه :-

تبعض منكرين في معن اور الامت كى بى كريد بات كس طرح درست بوسكتى ب كم الكك برند ي سينير كى مفالت كريد ؛ اوراس سم يف كما الاياكرس إنسكن اگرده اس لفظ كود يجيت تو الركزمالامت الكرت ،كيونكه اصل لفظ اوريم ب، جس سے معن موب میں ، اور یہ لفظ اس معن میں کتاب توایخ ٹاتی بال من اوركتاب تخيا وك باب مهاريت ، من استعال مواب انيز ريست رباس رجوعلماء بيبودكى كماب بيداتش برتفيرسي معلوم بوالب كه اس سخيبركوا يكسبق یں جو بہشان سے علاقہ میں تھی مخنی رہنے اور چینے کا حکم ہوا تھا، جرد م بتاہے کہ اورمیم اسب تی سے باشندے ہی جومدود توب میں واقع سمی، دو لوگ اس بغیر کو کانا دیا کرتے سے جیروم کی برشہادت بڑی نمین شہادت ہے، اگرجید الملین مطبوعه تراجم می لفظ مرکوے مسلکھاہے ، لیکن کتاب توایخ اور کتاب تخیا ا در جبروم نے اور یم کا ترجہ عوب سے کیاہے ، عوبی ترجہ سے بھی ہیں معلوم ہو ے کہ اس نفظ سے مرادا نسان ہیں، مذکہ کوے میہودی مفسمشہورجا رجی ف میں ترجمہ کیاہے ، اور یہ کیسے مکن ہے کہ نا پاک برندوں کے ذریعہ سے خلاب شرح ایک ایسے کاک رسول کو گوشت ادرر دی بہونیا یا جائے جوا تباع شریعیت می برا اسخت ا در شرایست کا مامی برو ادر اس کوی کیسے معلوم بوسکتک که به الک برندے اس وشت کولانے سے قبل کسی مردار جا نور برنبیں ا ترے ، اس سے علامہ اس تیم کی رو اٹ اور حوشست انہاس علیدا نسب لام کوشعی ایکت سال کلب بهرمنیان جاتی دسی مهراس تسم کی خدمت کوکو دن کی طرف کیسے نسو

سمیا جاسکتاہے و غالب میں ہے کہ ادریت یا "اربوسے باشندوں نے اس خدمت کوانجام دیاہے ہ

اب بارى بات مامار برششت واختيار بوخواداين اسمين كى بات كوتسليم كري بشاره فسترن اور مرجين كواحمق قراروي ادرجا بيق دومرول كوبي قوت بنا بنولمك اسمعت كوبيوتوت ما بيرا واعترا مريكية باقتلى لطا درعقلارى مبنى كاسهستك، اورام فحق كى بيان كرده دجوه كى بنارير نامكن ہى،

حصرت سلیمان نے برسکل کی استاب سلالمین اقال اب ۶ آبت ایس یوں بوکد م ادری اسسرائیل کے مقربے کل کرنے کے بر عهم البعد جارسواسى دين سال اسراتيل برسلمان ك

سللنت کے ج سے برس زورے میںنہ می جودومرا مینہ ہے ایسا ہوا کہ اس سے خدا دندکا گھربنا نامٹردع کیا ہ

یہ بات موّرخین کے نزدیک غلط ہے ، جنامجہ ا<del>دم کلادک</del> اپنی تغییر کی مبلدم م<del>رام ا</del> یں آئیت مذکورہ کی شرح کرتے ہوت کتلے کہ،

شورخین نے اس دَورکی نسبست حسب ذیل تغصیل سے مطابق اختلاف کیا کم متن عرانی میں مرم ، نسختر یونانی میں میں ، علیکاس سے نزدیک ۳۳۰ ، ملکیورکانوس کے نزد کی . وہ ، پرسیعنس سے نزدیک ۹۹۲ ، سلی سیوس سویروس کے نزدیک ۸۸۸ م کلینس اسکندریا فیس سے نزدیک ۵۸۸ م سیر ترسیس سے نزد کمپ ۲۷۲ ، کودو انوس کے نزد کمپ ۵۹۸ ، اداسی وس و وكاياوس ك نزديك ٥٨٠ ، سراديس ك نزديك ١٨٠ ، نيكولاس ابرابيم کے نزد کیس عام ، مسئلی نوس سے نزد کیس ۱۹۵، پتیاولیس دوالعی روس سے نزد کی ج

یس کل تیرونشتیں رہ جاتی ہیں ۱۷ تق

بھرآگر عرائی کی بیان کردہ دت درست اور الہامی ہوتی تو یو نائی مترجم اور موضین اہل کتاب اس کی مخالفت کیے کرسے تھے اوھر توسیف اور کلینس اسکندریانو دونوں بڑے نہ ہی متعصب ہیں اور نون بڑے نہ ہی متعصب ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتا ہیں اُن کے نز دیک دوسری تاریخی کتا ہوں سے کچھ زیادہ وقع نہیں ماسی طرح دہ اُن کے الہامی ہونے کے معتقد نہ سے ورنہ وہ مخالفت کیے کرسے تھے ، ورنہ وہ مخالفت کیے کرسے تھے ؟

صفرت بیج کانسر نا مغلطی منبر ۱۳ عربی مطبوع مناب آیت منبر ۱۹ می ترحمه صفرت بیج کانسر نا مغلطی منبر ۱۳ عربی مطبوع مناب کی دوسے مرکورہے،۔

ئیں سب بیں ارام سے داؤد کی چودہ شیسی ہوئیں ، اور داؤد نے کے کر گرفتار ہوکر بابل جانے کم چودہ بشتیں اور گرفتار ہوکر بابل جانے سے لے کر سیجے کمت جودہ بیشتیں ہوئیں یو

اس چزر احکوں بچیلوں نے سب ہی نے اعتراض کیا ہے، بورڈری نے تیسری سدی عیسوی میں اعتراص کیا تھا، عیسانی علمار ہماہت بودے اور کمزورجوابات اس سلسلمیں إ پیش کرتے ہیں جو قطعی ا قابل التفات ہیں ،

مطبوعهم م ۱۸ عين يون يه که ور

حضر میستری کے نسب میں چار غلطیا آل الجیل متی سے باب آیت اور جمعسر بی اور کھلی خشرین بالطی ۱۳۹ تا ۱۲۷ می اور آبل کی مطاوطن میں یوسیا ہے

كونياه ا در اس كے بھائى يداہوت ي

اس سےمعلوم ہواکہ مینیا ہ اوراس سے بھایوں کی بیدائش پوسسیاہ سے بابل کی اسیری کے ز ماند میں ہوتی جس کا تقاضا یہ ہے کہ پوسسیاہ اس جلاد طبی میں زندہ ہو حالا کہ بچار وجوہ سے

( ) پوسسیاه اس مبلاد طنی سے ۱۲ اسال قبل و فات ایجیکا سما، کیو کم اس کی وفات ے بعد میروآ خز شخت سلطنت بریمن ماد بیٹھا، معراس کادوسرا بیٹا بہوتھیم حمیارہ سال تخت نتین را، مچر بیونیم کابیا بیویناً و بین ماه باد شاه را به سر بخت نصر نے تید کیا، اور دوسرے بنی اسرائیل سے ہمراہ اس کو بابل میں جلاوملن سیا،

(۲) یکنیاً و ، اوسیاه کا یو ماسی، مذکر بیاجیسا کدائمی معلوم بوجیکا ہے ، ٣ کينياه کي تمر طلاد ملن سے وقت ٨ اسال *تني ، مير إ*بل کي جلاد ملن سے زيان مي

ل ویکے مل انتریب ۲. توایخ ۲۳: ۳۸ و ۳۱: او۲ دھ و ۹ ، و۲ سسکلمین ۳۰: ۳۰ واس ۱۲۰

یک تیر یاکین جب سللندت کرنے لگا توم ا برس کا مقاس ۲ مسلاء ۱۹۲۰۸) واضح ربوکر بیر یاکین بری کادیرا نام کویتا هے زیرمیاه ۲۲ ، ۲۴ م

س سے بیدا ہونے کا کیا مطلب ؟

اردوسرے ہمائی ہمی کوئی ندیتے، بال اس سے باب سے بین ہمائی ضرور شے،

م کا مقدم ایک آیت ااکواس طرح پر صاجات کد وسیاه سے بیرویقیم اور اس کے بعد ابوا سے معالی بیدا ہوت یہ اور اس کے معالی بیدا ہوت یہ اور میرویقیم سے کویناه بالی کی جلاد طنی سے وقت بیدا ہوا س

و سيحت مس طرح سخراين كا محم و إجار بالمع، ادران اعرّ امات سے بي سے لئے بہرتيم

مل جنانج بعدی اس عم کی جزوی طورے تعیل کرنی ہی ، کا متی صاحب نے مشوارے دیتے ہے ، ایک یہ کہ درمیان میں بہوتیم کا اصنافہ کیا جائے ، دومرے یہ کہ جلا وطنی می سجائے ہوا وطنی کے دقت می کردیا جا اللہ میں سے بہلا مضورہ تو ذرا شکل تھا ، لیکن دومرا بہت آسان ، کیو کداس کی تبدیل بڑی فیرموس ہے ، لبذا اس وقت جن تراجم ہالی پاس سب میں الفاقایہ ہیں ،" اورگرفتا رہوکریا بی جانے سے زمانہ میں اور انگر بڑی مترجم نے توایک لفظ کا اصنافہ کرکے بات اس حد تک بہناوی کرمصنعت نے جواحز اصنات کے بی الن میں سے بیرااحز اصنات کے بی الن میں سے بیرااحز اصن میں مزیر سے ، ملاحظہ بول این کے الف ظ :۔

"and Josiah begat Jeconiah and his brothren, about the time they were earlied away to Babyton."

" یعی و سیآه کے باں یونیاہ ادراس کے بھائی اس دقت کے قریب فریب بیدا ہوا، جب کرافین آب مجایا گیا ؟ طاحظہ فراتے اس میں قریب قریب کا اعتقار ماکر آبنل کی کتن علیم خدمت انجام دی گئی ہے! ادر الت المجاری میں تامین از بر ماآنی کے کلیسا ڈل کے منا مندوں نے جونیا ترجہ شائع کیا ہے، اس میں ایک ادد

طریقی استمکل کومل کیا گیا ہے ، اس کے الفاظ بیشی ہے۔
"and Josiah was the father of Jeconiah and his brethren at the time of the deportation to Babylon."
(باتی برستی آگیدہ)

کے اضافہ کامشورہ دیاجا کہ ہے، حالا کمہ اس تو بعیث کے اوجود اعتراض نمبر ہواس مختلطی میں فرکوریہ دُورنہیں ہوتا،

ہارا اپنا خیال یہ ہے کہ بعض ریانتدار کیا در ہوں نے لفظ میہونقیم کو قصداً ساتھ کردیا ہے تاکہ یہ اعتراض نہ بیدا ہوجات کرجب سیخ میہونیتی کا ولادے ہیں تو وہ داؤد کی کریں پر بیٹینے کے لائن نہیں ہو سے ، بھرایسی سکل میں دہ سے بھی نہیں ہوسکیں سے ، محران کویہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس لفظ کوسا قط کر وینے ہے اور بہت سی فلطیوں کا شکار بنا پڑے گا، شایدا معوں نے خیال کیا ہوکہ مٹی سے اوبرا فلا کھا واقع ہونا اس حجا کے مقابلہ میں مہل ہے ،

ا بیرواه سے سلمون کک کا زبانہ مین سوسال سے قریب ہے ، اورسلون ملکی نمیرسوم ال سے قریب ہے ، اورسلون ملک کا نبانہ میں سات سات میں سات سات میں سات

ربتیرحاشیصی ۱۹۹۸ مین ادر وسیاه بابلی مطاوطی سے وقت یکونیاه کا باب تھا، لیج یوجگرابی خم بوا کروه کب پیدا براتھا، بس وسیاه اس کا باپ تھا، طاحظ فرایا آئی کریہ ہے وہ کام جس کے بائے ہیں ہم ہے یہ کہاجا آئے کہ اُسے ابهای تسلیم کرد، اور اس کی ایک ایک بات کو درست افور یکن کیک فریب ماسی کوی کو دجو ہونان اور جران آبایں سمجے پرقا در نہیں، اس بات کا کیائ ہے کردوان مقدس بابول کی کسی بات پراعز امن کرے اُسے تو یہ کہنا جائے کہ ج

مل کیونکہ بیرت آرمیاہ اب ۲۱ میں تصریح ہے کہ شاہ میہوداہ میہونیم کی باست خداہ ندیوں فرا گا ہی کہ اس کی نسل میں سے کوئی ندرہے کا اج واق دے شخت پر جٹیے ، ۱۲ میں حضرت یع قرب ملیدالت الام کے بیٹے میہوداہ ۱۲ میں حضرت یعقوب ملیدالت الام کے بیٹے میہوداہ ۱۲ میں میں اور صفرت اور ای ملیدالس کی میمولی تھے وخری ۲ و ۲۳ ) میں اور صفرت اور ای ملیدالس کی میمولی تھے وخری ۲ و ۲۳ )

بشیں اور دوسرے میں بائخ تھی ہیں، جو بداہتہ غلط ہے، کیوکہ پہلے زمانہ کے لوگوں کی عمری زیادہ لمبی اور دوسرے زمانہ کے لوگوں سے طویل تھیں،

غلطی منبرمهم می احتماد اسام جن کومتی نے ذکر کیا ہے ان میں دوسری قسم کے اندربیثتوں علطی منبرمهم می اندربیثتوں کے اللہ میں منبرمہم میں ایک معتدار مراہے، مذکر میں اجیساکہ کتائی قواینے اوّل کے باب ۳

ے داضع ہوتا ہے ، اسی بناء پر تنہوس بڑی حسریت کے ساتھ کہتا ہے کہ اب بک تو مذہبِ عیس داختے ہوتا ہے ، اسی بناء پر تنہوس بڑی حسریت کے ساتھ کہتا ہے کہ اور مہد عیسوی میں ایک اور تمین کا احداد مرم اور مہد اور مہد ہمی ایک بین ، اس سے کہ کتب مقد سہ میں غللی کا احتال نہیں ہوسکتا۔

انجیل متی باب آیت ۸ می اس طرح مها تمیاب که . میرورام سے عوزیا پیدا ہوا ؟ یہ بات دو وجہ سے غلطہ ،۔

غلطى تنبره ١٩ و٢ ٣

اس معلوم ہوتا ہے کہ عوزیا ، بروآم کا بیٹا ہے، طالا کمہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ عزیا بن اخریا بن یوآس بن اصلیاه بن یورا آم ہے ،جس میں میں بیٹ تعین ساقط کر دی گئ

ئه ميوداه، فارم ، حصرون ، وام ،عيدنداب ، مخدون ، سلون ،

كم سلون ، بوعز ، عوبيد ، يس ، وارد منيرالسلام ،

سله بعن حعزت مسلح کے نسب کی، ایک حفرت داؤومنک ، دومری آب سے بابل کی جلاوطنی مک اور تمیری حفزت میں میں میں ایک حفرت داؤومنی مک اور تمیری حفزت میں کے کسا

کله اس کی زُوسے تعذرت داز آدے کی نیاہ کک کانسب حسینی ہے، داؤد، سلیان، رجعام ، اسیاہ، آساہ ، بیرسفط ، یورام ، اخزیاہ ، یوآس ، امعیاہ ، یورام ، آخز ، حز قیاہ ، ملتی ، امون ، یوسیاہ ، یہریقیم ، یکویناہ ، حالا کہ تی نے صرف ۳ ایشتیں بیان کی ہیں ، اس نے اخزیاہ ، یوآس ، امعیا ہ ، یہ یقیم ، کوذکر نہیں کیا، می کارنا ہے مطابح بنیر مرکز کرنہیں کیا، می کارنا ہے مطابح بنیر مرکز میں کیا، میں دیا جا سکتا۔

ہیں، یہ تینوں مشہور یا دشاہ ہوئے ہیں،جن سے حالات کتاب سلاطین ثانی سے باب م ١١ و١١ بي اور كتاب توايخ ناتي باب ٢٢ و١١ و١٠ ده مي مذكوري، ان يشتول كے ساقط كرنے كى كوئى محقول و جرمعلوم نہيں ہوتى اسوات اس كے كدا تھيں غلط كہا جات،اس سے کہ جب کوئی مؤیخ کیسی متعین زبانہ کولے کرہے ہتا ہے کہ اس بڑست میں اتنی کیشستیں گذری بیں ، ادر بھر بعض بیشتول کو مہوآیا قصد**آ چوڑ دے ، تواس کے** سوا ا در کہا کہا جائیگا کہ اس نے حاقت اور غلطی کی ا

(٣) اس كا نام عزيا مين كريس كريس الم من الريخ اوّل إب من ادر كتآب سلاطين تاتى باب ۱۲۷ د ۱۵ يى خكورى،

غلطى منير يه البيلمتي إلى آيت ١١ مي يون تحاسب كر ١٠ التي اللي سے زر إلى بيدا برا يو بعى غلط بر واس لے كميح يول

ہو کہ وہ فدایا ہ کا بیٹاا در سیالتی ایل کا بھیجا ہے،جس کی تصریح توایخ اوّل کے باب میں یں موجودہے،

الجيل متى إب آيت الايس ب كرا-

"زردال سے ای ہود بیا ہوا یہ یہ می غلط ہے، اس لئے کہ زربابل کے الخ بيخ من الم تصريح كتاب توايخ ا ذل إب من موجود ي، ان مين كو ي بي ا

اله اب اردوترج بن توایاه بی کرد و کهاید،

ملے آیت ، آنا ۹ ایکونکراس پر سسیالتی آبل اور فعرایا م کومیونیا هکاپیٹا کہلے ، اور میر فعرایا ہے بیٹوں پ زرال كوشاركيا ب

سك آيت ١٩ و٢٠ و تربال كريي بين مسلام اورمنانياه اورسلوميت ان كى ببن عنى ووتسو اورابل اوربركياه اورجسدياه اوريسعسديد إيخ سه

سے نام کانٹس نہیں ملیا،

یہ ۱۱ اغلاط بیں جومتی سے صرف میں جے نہیان میں بیش آئی ہیں ،آپ اس فصل کی قیم اول میں اس کے اور توقا کے اختلافات کو ان اختلافات کو ان اغلاط کے ساتھ شامل کرلیا جائے تو تعداد ، ا ہوجاتی ہے ، اور صرف ایک بیان میں متروج شیت سے اشکالات لازم آتے ہیں ،

فلطی منبروم مشرق میں ایک سستارہ دیجھاج حضرت سینے کی تشریف آدری کو تنانی مسلم کا میں میں میں میں میں میں ایک مستارہ و می ماجو حضرت سینے کی تشریف آدری کی تنانی تھی، اُسے دیجھ کروہ بروش لم آئے، میراس سامے نے اُن کی مینانی کی اور اُن کے آھے۔

آسے جلتا رہا، بہال تک کہ وہ ایک بچے کے سربہ تھر کیا۔

سین فی اقد فلای اس نے کسیار ول کی حرکت، اس طرح بعض کی مداد تشارا اس کی حرکت اس خوج بوتی ہوائی و فوق و وقول میں یہ اس خوج مشرق کو برق ہوائی و فوق و وقول میں یہ واقع نے مشرق کو برق ہوائی ہوائی و فوق و وقول میں یہ واقع نے مشرق کا مربت الحق اور خوال سے جانب جنوب واقع ہے ، یہ میری کے اس نے کہ بیت الحق اور خوال اسال سے جنوب کو آل واقع ہے ، یہ میری کے بیت کا وائرہ می و اسال سے جنوب کو آل اور ایس میں کہ اس کے میری کی اس حرکت سے بھی زیارہ سسست رف کر اور خوال اور خوال کے بیت کی اس حرکت سے بھی زیارہ سسست رف کر اور خوال کی میری کے بعد میں کے نزدیک زمین کی ہے، اس قدر خوال موسل معتد ہے ہوائی کو بل مدت کے بعد میں ہے ، چہ جائے کہ قلیل مسافت میں معتد ہے حرکت کا احساس تو کا فی طویل مدت کے بعد میں بے ، چہ جائے کہ قلیل مسافت میں معتد ہے حرکت کا احساس ہو ہے ، بلکہ انسانی رفتا رستا ہے کی حرکمت سے بہت زیادہ تیز ہے ۔

ک منابع، پر وحق منسرایی ، که جا ن حمزت علیان سلام پیدا بوت ۳

اس النے اس احمال کی کوئی مخواتش ہیں ہے،

دومرے یہ بات علم المناظر سے نعلامت ہے کہ کسی چلتے ہوتے انسان کوستارے كالركمة اور كمرابونا بيب نظرات ادروه خوربعدي ضبرے ، ملك يربونا ي كربيلي وه ع د كد ابوي ساك كا كدا بونا لغرا النا

ادربیمسیسیمیاس لنے ہواکہ چ

خدادندنے بن کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوکہ دیجیو ایک منواری حاطہ ہوگی اور بیا جے کی اور اس کا نام عانوایل رکھیں سے یو

اس نبی سے مراد عیسائیوں سے نزد کیب اشعیار علیہ است اللم میں ، کیونکہ انھوں سنے این کتاب سے باک آیست ۱۹۰ میں اس طرح کہاہے کہ:۔

مستيكن خدا ونداب بتم كوايك فشان بغشطاء وبيحوا يك كنوارى حاخه برهمى ادد بيا موكاء اوروه اسكانام مالوايل ركه كى ي

ہم کتے ہیں کریہ بات چند دجوں سے غلطب ،۔

بركه وه لفظ ص كا ترجه متى في اوركتاب اشعيآر سيم مترجين في كنوارى سے کیا ہے وہ معلمة مع مونث ہے جس میں ارتا نیسٹ کی ہے، علماء میرود سے نز د کیب

له نیکن یه احرّاض بهاری داشت پی بهت کمزود به ۱۰ س نے که معجزه یا ۱۰ دامس سے لود براگرلیک نبی سے سلے یہ خلاوت ماوت بات نا ہر ہوجا سے توکوئی بعید نہیں ، والنداعم ا سله آیت ۱۲ ، واضح یه کرانجیل متی ک عباست کا مطلب په بوکداس پیدیگری سے مراد صربت مشیع برا و

اس سے معنی نوجوان لڑ کی سے میں خواہ وہ کنواری ہو یا منہ ہو، اور سہتے ہیں کہ پیرلغظ کتا ہے امثال سے بات ، ۱۷ میں بھی آیا ہے ، اوراس سے معن اس جگہ اس نوجوان عورت سے بھرہ جس کی شادی ہو بھی ہو، اشعیاء علیہ انسلام سے کلام میں جو لفظ علم آیا ہے ، اسساکی تفسیر میزں بونا نی تر عموں میں سمی الین ایکوئیلاا در تقبیر فرومثن ا در سمیکس کے ترحموں یں ا نوجوان عورت ہے کی گئی ہے ،اور بہتر جے اُن کے نز دیک سب سے قدیم ہیں ،کہتر میں کہ میبلا ترجبہ موسطانی میں اور دوسرا سف کانے میں اور تمیسرا سنت می ہواہے ، جو قد تم عیسائیوں سے نز دیک معتبر ہیں ، خاص طور بر تعبیر و دستن کا ترجمہ ، اس لئے علماءِ یہودکی تغییراور میوں تراجم کی توضیح سے مطابق متی سے بیان کا غلط ہو انا ہرہ، فری ابن اس کتاب میں جواس نے عبرانی الفاظ سے بیان میں تیکھی ہے ، اور علمار بروتسعنت سے بہاں بڑی معتبرا درمشہورہ بہتا ہے کہ یہ عذرا اور نوجوان عورت سے معنی ہیں ہے، فری سے قول سے مطابق بہ لغظ در نوں معنی میں مشترک ہے۔ کیکن اس کی باست ا وّل تواہل زبان مین میہودیوں کی تفاسیر سے مقابلہ میں تسسیم نہیں کی جاستی ، مجراس کو تسلیم کرنے کے بعد سبی اس کو میرد کی تعاسیراور قدیم ترجوں ك برخلاف كنوارى كے معنى برمحول كرنا دليل كا مختلج ب، صاحب ميزان الحق في این کتاب مل الاشکال میں جو یہ کہاہے کہ اس لفظ کے معن سوائے کنواری کے اور تجے نہیں ہیں و اس کے غلط ہونے کے لئے ہا وا مندرجہ بالا بیان کا فی ہے، ا عینی علیہ السلام کو مبی مبی تض فے سعافی سے ام سے نہیں بھاوا، نه اب نے یہ نام رکھانہ ال نے ، آپ کا نام نیوع بخویز کیا گیا تھا ، اور فرست نے له شایدآیت ۲۶ مرادی واس می بود آورنامقبول ورت سجب ود بیابی جاسے به ۱۴

آپ کے بائی سے خواب میں کہا تھا کہ ، اُس کا نام بیوع رکھنا آجس کی تصریح متی کی انجیل میں موجود ہے،

جرئيل عليه السلام نے بھی اُن کی دالدہ سے بہا تھا کہ،

" قوحاط موحى اورتيرے بيا برگا، اس كانام بيوع ركمنا "

اس کی تصریح توقاک اسخیل میں کی گئی ہے، اور مذخود علیہ السلام نے مبھی دعویٰ میں کا موتیل میں کا موتیل میں کا موتیل ہے، اور مذخود علیہ السلام علی نوئیل ہے،

وہ واقعہ جس ہیں یہ لفظ ہتمال کیا گیا ہے اس امرے انکارکر آہے کو اس کا مصدان عینی علیہ اسلام ہوں، قصد یہ ہے کہ ارآم کا باوٹاہ رفعین اور اسرائیل کا باوٹاہ فقح ، آخر بن ہو آم شاہ یہوداہ سے جنگ کرنے کے لئے یروشلم پننچ، شاہ یہوداہ ان دو توں کے متحد ہونے سے بہت زیادہ خالفت ہوا، پھر فعدا نے اشعباری کے باس ان دو توں کے متحد ہونے نے سے بہت زیادہ خالفت ہوا، پھر فعدا نے اشعباری کے باس دی مجمعی کہ آب آخری تشفی کے لئے یہ کہتے کہ تو باکل خوف زدہ مت ہو، یہ دو توں مل کر بھی مجھ پر غالب نہ آسے یں اگے ، اور انکی ملطنت مث جائے گی، اور انکی سلطنت مث جائے گی، اور انکی سلطنت نے بنائی کہ لیک فوجوان عورت حا طر ہوگی، اور بچہ جنگی، اور اس بچہ کے سن تمیز کو بہنچ سے بہلے ہی ان وہ نوں بادشا ہوں کی سلطنت زیر در بر بر بالگی اس بچہ کے سن تمیز کو بہنچ سے بہلے ہی ان وہ نوں بادشا ہوں کی سلطنت زیر در بر بر بالگی اکس سال اور یہ بات سے شعرہ ہے کہ وہ بچہ اس مدت کے اخت تام سے بہلے ہی اکیس سال بعد مشکمی ، اس لئے لازمی ہے کہ وہ بچہ اس مدت کے اخت تام سے بہلے ہی ایو، اور اس کے من شعور کہ بہر پنے سے جانے وہ سلطنت مط جائے، حالا تکہ عین کی علیال لام

سله مق ۱۱۱۱ م

له مین پوسعت نجار ، ...

المه وتكيم يسعياه د : الماء ،

سلے ہوتا ا، اس

اس کی سلطنت کی بربادی سے شمیک ۲۱ مسال بعد عالم دجودی آسے ،

ابل سی بنود اس بیشینگوئی سے مصدان میں مختلف الراسے ہیں، بعض نے اس خیال کو ترجیح دی ہے کہ افسہ آیا یہ کا مقصد عورت سے اپنی زوجہ ہے ، اوروہ بی فراق بین کہ وہ عنقریب حاطہ ہوگی، اور ایک لوکا جنگی، اور جن دو پاوشا ہوں سے گوگ لروہ برا ندام ہیں ان کی سلطنت اس بچے سے باشعور ہونے سے قبل مٹ جاسے گی، جیسا کہ اس کی تصریح ڈاکٹر بنسن نے کی ہے ، واقعی یہ راسے قابل قبول ہے ، اور قیاس کے قرس ہے ،

علطی نمبراہ اور کھلی تحریف اور ہیرودلیں سے مرنے تک دبیں رہا تاکہ وغازم

نی سے مراد یوشع علیہ اسکادہ پورا ہرکہ مسر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو کالیا ؟

بی سے مراد یوشع علیہ اسکام ہیں ، اور مصنف انجیل متی نے ان کی کتاب کے بالب کی آبت دا، کی جانب اشارہ کیا ہے ہو تعلمی غلط ہے ، اس لئے کہ اس آبت کو عیسی علیہ انسال مے کوئی تعلق ہنیں ہے ، کیونکہ آبت اس طرح ہے ،

میسی علیہ انسال مے کوئی تعلق ہنیں ہے ، کیونکہ آبت اس طرح ہے ،

میسی علیہ انسرائیل انجی ہج ہی مقایں نے اس سے مجت رکمی اور اس کی اولاد کو مقر سے بلایا ہو

جيساكه ترجه ولي مطبوع بالشاعة بي موجود ب، لبذايه آيت در حقيقت اس احسا

ئه دین پرسف نجار حضرت علی ملیاسلام اورآپ کی والدہ کوئیکر مصر چھے گئے ، آگر ہمرود نس حضرت علی کا مقتل میں پرسف نجارے میں ایسا ہی ہوگئے ۔ آگر ہمرود نس محصرت علی ایسا ہی ہوگئے ۔ آگر ہمرود نس کے مرنے کک وہیں ہے ۱۱ سک سینیوں میں ایسا ہی ہوگر یہ خلط ہے کے موقع علیہ اسلام ہیں ابنی کی ممتا ہیں آنیوالا جلد درج ہوگ

یہ باتیں علیہ السلام پرصادق بہیں آئیں، بلک ان یہود پوں پر بھی صادق ہمیں آئیں جو آپ کی بیدائش سے آئیں جو آپ کی بیدائش سے دہ سال قبل ہی سے میونکہ یہودی آپ کی بیدائش سے ۳۳ مسال قبل ہی درجکہ بابل کی تید سے آزاد ہوت، بُٹ پرسی سے بی تو بہ کریجے تھے، بجرا مغول نے رجبکہ بابل کی تید سے آزاد ہوت، بُٹ پرسی سے کی تو بہ کریجے تھے، بجرا مغول نے کبسی بھی سنم برسی کا ارا ن ہمیں کیا ،جس کی تھری تا ریخوں میں موجود ہے، ہمیرود لیس کے بیال کی تا میں اس طرح ہے کہ ہمیرود لیس کا بچوں کو قبل کو انہاں کو میں اس طرح ہے کہ میرود لیس کا بچوں کو قبل کو انہاں کو دیکھا کہ جو میوں نے میر فیل کو نہایت عصد ہوااور آدمی ساتھ ہنس کی تو نہایت عصد ہوااور آدمی

میج کربیت کم ادراس کی سب سرحد دل کے ان سب لاکوں کو تنل کرواد ہے۔ جودد دو برس کے اس جھوٹے متعے ،اس دقت سے حسائے جواس نے محوسیوں تحقیق کی گفی "

له اودلجدي آن واسه سببى مترجو ل في جنائي بله المان إس سب ترجول من مين بين بين مسر الفاظين ١١ .

یہ بات بھی قالی د دنوں اعتبارے علط ہے ، نقل طور پر تواس ایے کر معتبر مستندمور خین میں سے جو عیسائی نہیں کسی نے بھی بچن کے متن کے اس وا تعہ کا مذکر شہیں کیا ، نہ یوسیفس نے ، اور نہ ان طلو یہود نے جو ہیر دوئیں کے جیس ہے جو کر ڈو خوشی کر کالے اور بیان کرتے ہیں ، او واس کے جرائم کا پر وہ چاک کرتے ہیں ، جو کہ یہ حاویہ ظلم عظیم ہے ، اور بڑا نشر مناک عیس ہے ، اگر اس کی صلی تبنیا وہوتی ، تو یہ لوگ دو لرکر اس قصد کو اور زیادہ مجھیا تک شکل میں نکس مرح لگا کربیان کرتے ، اگر اتن کو کے میسائی موج اس وا تعہ کو بیان کرتا ہے ، تو وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں ہو سے کوئی عیسائی موج اس وا تعہ کو بیان کرتا ہے ، تو وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں ہوسے تاکہ اس کی بیان پر ہوگی۔

عقلی طور پرجی یہ واقعہ جہنیں معلوم ہوتا ، اس لئے کہ اُس وقت بیت اہم ایک جیوٹی سی بہتی ہو پر وشکم کے قریب واقع ہمتی، وہاں سے اس معت می کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اوراس پر ہمرود تیں ہی کا کومت تھی، مذکہ کسی دو ہرک کی، وہ ہڑی آسان کے ساتھ اس پر قادر تھا کہ اس امری تحقیق کر آگہ آتش پر ست کی، وہ ہڑی آسان کے ساتھ اس پر قادر تھا کہ اس امری تحقیق کر آگہ آتش پر ست کی کوئی بھی صرورت بیٹی مذآتی ۔

تھے ؟ معصوم ہج آس کے قتل کرنے کی کوئی بھی صرورت بیٹی مذآتی ۔

تھے ؟ معصوم ہج آس کے قتل کرنے کی کوئی بھی صرورت بیٹی مذآتی ۔

تا اس وقت وہ بات ہوری ہوئی جو بر میآہ بی کی معرفت ہی تھی تھی۔

"اس وقت وہ بات ہوری ہوئی جو بر میآہ بی کی معرفت ہی تھی تھی۔

"اس وقت وہ بات ہوری ہوئی جو بر میآہ بی کی معرفت ہی تھی تھی۔

له اصلی داقعہ بہان کیا گیاہے کہ مجھ آتن پرستوں نے ہیرودلی کو بشارت دی تھی کہ آپ سے بہاں ایک بچہ بدا ہو ہو جرکا شارہ ہم نے مشرق میں دیجھا قرائے ہدہ کرنے آت ایس ہم دولیں نے اسمیں تو ایمنیں تو بیک ہرودلیں نے اسمیں تو بیک ہراہ ہم بھی آسے مجدہ کریں تھے ،لیکن جب بجسی اسے بیکر روانہ ہو گئے تو اس نے آدمی ہی کر ہر پہتے کو مارڈ الا ا

رامه مين آوازمسينا يي دي م

رونا اوربرا المتمء

رامل اینے بول کو .... ددرہی ہے ،

اور تسلی قبول نہیں کرتی ،اس لئے کہ دو نہیں ہیں یہ

يهجى قطعى غلط ہے اور صاحب البخيل كى سخولفين ہے ، اس كئے كه بيمضمون كتاب ارمیار سے باب اس سے اور بین موجودے ، بوشخص بھی اس کے قبل اور لبدکی آیات کا مطالعہ کرے گا وہ آسانی جان سکتاہے کہ اس صفران کا کوئی تعلی ہیرو وسی کے حال سے نہیں ہے، بلکہ سخت نصر کے واقعہ سے جوار میآ ہے زیانہ میں میں آیا تھا، اورجس میں ہزاد وں اسرائیلی قتل اور ہزاروں قید کرکے ابل کی حاسب جلاوطن کو ستحتے ستھے ، اور چ نکہ ان میں ہے شار توک راحیل کی نسل سمے بھی ستے ، اس اسے اسکی روح عالم برنیخ میں ریجیدہ ہوئی، اسی بنار پر خوائے وعدہ کیاکہ اس کی اولاد کو دشمن کے مکک ہے ان سمے اصل وملن کی جانب واپس کردے گا۔

نهاص بیره ارمیارم کی مخرر اورصاحب انجیل کی تصدیق سے بیات ا معلوم موتى بوكرم وداكم عالم برنى مين اين رشة دارول كے

طالات منكشف ہوتے ہیں جو دنیا میں موجو دہیں، اور اُن کے مصائب و محالیعت کا حال معلوم ہوکران کوریخ ہوتاہے، گریہ بات فرقۂ پروٹسٹنٹ سے عقائد کے بالکل خلاقت النجيل منى سمے إلب آيت ٣٧ ين اس طرح ہے كر:-

" اور ناصره نام ایک شهرمی جانسا، "اکیج نبیول کی معرفیت کها گیایجا

له مشلاً اورفداوندفرا؟ برترى ما قبت كى ابت اميد بركونك تيرے بيخ مجدا بي مد وومي وانس بور مح زرميا في

وه پودا بوکه ده ناصری کهلاست محا ۹

یمی قطعی غلطائی، یہ بات کسی بھی نبی کی کسی کتاب بی بندیں ملتی، یہودی بھی اس خبرکا شدت سے اکار کرتے ہیں، ان کے نزد کیس تو یہ نظعی جوٹ ادر مہنان ہے ، بلکہ اس کے برعکس ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی پینمیر کھلیل سے پیدا نہ ہوگا چہ جائیکہ ناصرہ سے، جیسا کہ یوشنا کی آنجیل باب آیت ۵۴ میں صافت کہ جاہے ہی علاراس سلسلہ میں کرزد اور بوائے عذر و بہانے بیٹی کرتے ہیں، جولائی تو بہ بہیں ہیں، ناظرین نے دیجھا ہوگا کہ متی کے عرف بہلے دو بابوں میں سترہ غلطیاں ہیں ۔ حصنہ وسیحائی و تبشہ اور الجبل متی کے باب ۳ آیت ۱ ترجہ عربی مطسبوعہ

انجیل متی کے باب اکیت ا ترجمہ عربی مطب بوعہ سالمالیم وسلاماع وسلاماع وسامالیم وسندہ اع مسالم میں ماہ

مصنرت کی گئی سے باب ۳ مصنرت کی گئی شرای استانی می اس طرح ہے:-لاتے ؟ غلی منبرہ ۵

دفی تلک الایام جاء بوحنا المعمد ان یکرد فی بریته الیهو دیگه، این دنوس پر تیخنا بهتمه دینے دالا آیا اور بیود تیری بیابان پر، به منادی کرنے لگا، اورفارس تراجم مطبوعه مسلاله ایم وسمسیله و وسمسیله و مسلمه که وسمسیله و مسلمه که برد "اندران ایّام بیمی ته تعمید و مهنده در بیابان بهود به ظاهر کشست "

ا ایم ایم اس سے جواب میں کہا کیا تو مجی محلیل کا ہے ؟ تلام کر اور دیجہ کو کھٹیل میں سے موتی اس کوئی ان میں میں کوئی ان میں ہوئے ہیں ہوئے کا اور دوناء ، وہ )

کله احنی قریب مفترین میں سے آر، اے ناکس اس معاملہ میں مفترین کی بھیلن یا دیایی بیان کریے کھشا ہو تحقیقت بیہ کو کہ عہد نامہ قدیم میں کوئی عبارت المبی بنین جس بی بین کی علامت بیرین کی گئی ہو کم وہ ناصری ہوگا ڈ تفسیر عبد نامہ جدید مطبوعہ لندن سے قبائر ، صسم ، حبارا قبل ، سین یہ ارد و ترجیم ملبوع سے الفائل جس الفائل جس ۱۷ أبنى وفول من سيمني مبتهم وين والاسبودية ك بيابان من ظاهر موا ال

اورچونکاس سے پہلے باب میں یہ فرکورے کہ میروونیں کے مرفے کے بعداس کا بیا

ارخيلاو سيبوديه كاعمران بوكياءا دريوسف تخاراين الميهاورماجزاك كوسيركليل

سے علاقہ میں آگئے، اور تاصر میں جانبے ،اس لئے مندرجہ الاعبارت میں ان ونول"

سے مراد بقیب نما میں زمانہ ہوگا جس میں یہ واقعات پیش آے جس کا تقاصابہ ہوکہ جس

زمانه مین التحیلاؤس تخت نشین ہوا ، اور پوسف نجآر نے ناصرہ میں سکونت اختیار کی

اس وقت حضرت بجن تشريف لات ،حالا كه يه بات تطعى طور يفلط ب، كيو كم حضر

تیمی کا وعظ ان وا تعات سے اعمامیں سال بعد ہوائے،

ا النجیل متی کے باب ۱۱ آیت ۳ میں ہے کہ ۱-دیکیو کر میرودنس نے اپنے بھائی فلیس کی بیری بیرول سے سبت یو حتا کو کراکر با ندھا، اور قید فانہ میں اوالدیا یہ

ہیرو دیا کے شوہر کا نام غلطی تنبراہ

یہ بات بمی غلط ہی کیو کم ہم رود یا سے شوہر کا نام بھی ہم رود تیں تھا نہ کہ نیلیس، جیسا کہ یوسیفس نے اپنی تا ریخ کی کتاب ۸ باب ۵ میں اس کی تصریح کی ہے ، غلطی تمبر ۵۵ انجیل متی سے باب ۱۲ آیت ۳ میں ہے کہ ...

که کیونکد لوقا ۱: ۱ می ہو کر حضرت ہی ہے ہے وعظ اس وقت کہا جبکہ نبطیس بیلا طبیس ہیں و بیرکا حاکم تھا
اور تبرلیس Tiberius میں کہ کومت کا بند رحواں سال تھا، تبرلی حضرت کی دلاؤ تھے ہو دوسال بعد بخت نشین ہواہے ، زبرٹا نیکا ۱۱ ماج ۱۲ مقالی تبرلس کو اور خصرت کے ولادت کے ۲۹ سال بعد حضرت بجی کی ولادت کے سالویں سال بعد دی مسال بعد حضرت بجی کی کہ تشریعی آوری ہوئی ، اورا رفعیلاؤس حضرت میں کے دلادت کے سالویں سال بعد دی معزون ہو کی اجترا مادا وارفعیلاؤس حضرت کی دلادت کے سالویں سال بعد دی معزون ہو جھا تھا، دبرٹا نیکا میں ۲۳۲ ہے ۲ مقالی ارفعلوئس اگر آوطلاؤس کی مکومت کی ابتدا را درکو تنظیم کا انہا تھا تھا تھا ہو دری بیدا تن سے بہلے ما تا جا کہ اسال بعد حضرت بھی بھی کہ تشریعیت آوری

اُس نے اُن سے کہا کہ کر اس نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھ محدی تے تواس نے کیا کیا ؟ وہ کیو بکر خدا سے محرین حمیا، اور نذر کی روسیاں کھائیں ،جن کو محمانات اس كوروائمان اس سے ساتھيوں كو يو رآيت مورس

اس بیان میں مذاس کے ساتھیوں کو پکا نفظ علط ہے ، حبیباکہ ناظرین کوغلطی تمزیرہ میں

فلطی تمبر ۵ می ہے کہ:-فلطی تمبر ۵ میں ہے کہ:-ماس و تت دہ پدرا ہوا جو برمیا ہنی کی معرفت کہا کیا تھا کہ جس کی

قمت علمرائی محتی محق النول نے اس کی قیمت سے وہ میں رویے الے لتے ب يجى ليني طورير غلطب ، جيساك باب اك مقصد ٢ شابد ٢٩ ين آب كومعلوم بروكاً .

حضرت عدی کے مصلوب ہونیکے انجیلمتی کے ابتہ ہونی ہے کہ:۔ مصرت میں کی میں کے مصلوب ہونیکے اسلام میں کا پردہ ادیرے نیچ وقت زمین کی میں نہ کا الت علمی وہ اسلام کا درو محرور کا دور

زمین لرزی، اورچانیں ترخ خ حمیں ، اور قبری کھل حمیں ، اور بہت سے جسم اُن مقدسوں سے جوسو محتے ہے جی اٹھے ،ا دراس سے جی اُسٹھنے سے بعد تبردل سے کل کرمقدس شہریں سے، اوربہتوں کو دکھائی دیے یا یہ ا فسانہ باکل جھوٹا ہے ، فاصل ٹورش نے گو اہنجیل کی حابیت کی ہے ، کیکن اس سے باطل ہونے پراین کتاب میں ولائل بیش کرتے ہوتے کہتاہے کہ ا۔

> سله دييجة صفح ١٠١ د١٠١ (ملددوم) سله يعنجس وتمت صنرت مسيح كويدعاذ الله سولى وي مي من

تہ قصہ قطعی جوٹا ہے، فالبا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تسم سے قصے یہو دیوائی۔
اس دقت بھیلے بوت منے جب کہ پر فتیلم بر بادودیران ہوگیا تھا، مکن ہے کسی
شخص نے انجیل متی سے عرانی نسخہ میں حاشیہ پر اس کو لکھ دیا ہو، ادر بجراس کھے
ہوت کو تمن میں شامل کر دیا ہو، ادر بیمتن مترجم سے ہاتھ آگیا ہو، جس نے اسکے
مطابات ترجم کر ڈوالا،

اس کے غلط اور جھوٹا ہونے پر مہست سے والائل قائم ہیں ،۔ سیودی مسیمے کوسوئی دی جانے کے انتظے روز سپلاطس کے ہس بہو پنے ، اور کہا کہ ،۔

ما اے آقاہم کو خوب یاد آیا ، اس گراہ کن خص نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میں میں دن ہوجا قبل کا ، اس گراہ کن خص نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میں میں دن بعد زندہ بوجا قبل گا، ابدا آب بہرہ وار معتبرر کردیں آگہ وہ اس کی قبر کی نین دن کے جمرائی کریں ہے۔

نیزمتی نے اس بات میں صاف بیان کیا ہے کہ بیلاطس اور اس کی بوی سے کی قتل پر راضی نہ ستھ ، اس لئے آگر یہ باتیں ظاہر ہونیں تو مکن نہ مقا کہ دہ اس کی طرف جائیں، جبکہ ہیل کے پر دے کا بعث جانا ، بچروں کاشق ہونا ، قروں کا کھی جا اور مرد وں کا از ندہ ہوجانا، یہ سب علامتیں بیلاطس کے خیال کی حایت کر رہی ہیں اگر وہ اس کے پیس حبا کریہ کہتا کہ دمعاذ اللہ میے گراہ تھے تو

اله آدامات کاکس نے بھی عبدنامتہ حدید کی شرح میں تقریباً اسی تسم کا اعراف کیا ہواد رکہا ہوکہ تی نے مقامی افوا ہوں ہیں دوسر دن سے زیارہ اعتاد کیا ہے د احتماد کیا ہے د احتماد کیا ہے د اور اعتاد کیا ہے د اور اور اسل متی ہے ۔ ۱۲ و اور ا

ده لیتسینناان کا دشمن جوجای، اور اسمنین جنلایا که دیکیویس بیلے سمبی، اصنی نه مخفا، اوراب تویه تهم علامتیں اس کی سچائی کی ظاہر جو گئیں ،

ج دا قعات بڑے عظیم اشان مجوات ہیں، مجواگر بید بیش آسے ہوتے تو عادت کے مطابق بے شار رومی اور میجودی ایمان ہے آتے، .... بائیل کا بیان کا مجاب کہ جب رُوح القدس کا زول خارین پر ہوا اور اسفوں نے مختلف زبانوں ہیں کلام کیا تو گوگ بے انہتا متبحب ہوتے، اور اسی وقت تین ہزار آدمی ایمان ہے آتے، جس کی تصریح کا آب الاعمال سے بائے میں موجود ہے، ظاہرے کہ یہ واقعات مختلف زبانو بی قادر ہوجانے کی نسبت زیادہ عظیم الشان ہیں،

له آیات ۱۲۰۰۰ م

اور باقی واقعات کان مربعی نهیس لیتے۔

و برده رستی مقا، اور بهایت ملائم، بچراس کا اس صدمه سه ادبرت بنیج کسب میشن ما نام به بخراس کا اس صدمه سه ادبرت بنیج کسب میشن ما نام به به به به به به از به اور ده ان حالات می به شکایت تو بجر بکل کی عارت میونکمر باتی اور سام روگتی، به انسکال مینون انجیلون برمشتر که طورس لازم ساید، می از سایم روگتی، به انسکال مینون انجیلون برمشتر که طورس لازم ساید،

لندا بی بات دہ ہے ہو فاضل ٹورٹن نے ہی ہے ، اس کے کلام سے بہی طوم ہوتا ہے کہ آبخیل کامتر جم آنکل سے کام لیا کرتا ہے ،ادر رطب دیابس کی اس کو کچے شنجت نہیں ہے ، تن میں ہو کچے میں اس کو نظر آگیا صبیح ہویا خلط اس کا ترجم کرڈ الا کیا ایسے شخص کی بات پرا عماد کیا جاسختا ہے ؟ خلاکی تسم ہرگز نہیں !

انجیل متی بات آیت ۳۹ پس ہے کہ ا۔ "اس نے جواب دے کراُن سے کہا اس زیا نہ سے بمرے اور زنا کا دوگ نشان طلب کرتے ہیں

حضرت عيى عليه الشلام كا تين ن بعدر نده هونا بطلي ١٢٠٩١٠

گر بونا منی محدسواکوئی نشان ای کومن د یا ملئے گا میونکہ جیسے بونا و تین دات دن

له دیجے صفح

م يعن حصرت يونس عليه است الم ،

مچھل کے پیٹ یس رہا۔ دیسے ہی ابن آ وقع تین دات دن زمین کے اندررہیگا، لآیا ہوں،، اورمتی ہی سمے بالیک کی آبیت سم میں ہے کہ ،۔

م س زمان کے ترسے اور زناکا روگ نشان طلب کرتے ہیں ، محر آبا اوسے نشان کے سواکوئی اور نشان اُن کو مذر باجائے گا ؟

بہاں بھی یونا ہ بغیر دعلیہ است الم سے نشان ہے دہی مرادہ جوبہی عبارت میں عقاء اس طرح متی بارہ میں بہودیوں کا اس طرح متی بارہ میں بہودیوں کا قب اس طرح بیان کیا گیا ہے :

" بهند یا دہ کراس دھوکہ اِزنے جینے جی کہا تھامیں مین دن کے بعد جی موتکاہ

سے ام اقال اس کے فلط ہیں کہ سیح علیا اسلام کوا تاجیل کے بیان کے مطابی جدد کے روز تعت ریبا دوہر کے قریب سولی دی گئی تھی، جیسا کہ انجیل ہوتا آب اس سے شام کے دقت معلوم ہوتا ہے، اور اس بح اُن کا انتقال ہوا، پوسف نے پیلا طس سے شام کے دقت ان کی نعش آگی، اوران کا کمن وفن کیا ،جیسا کہ مرقس کی ایجیل میں صاحت لکھا ہے ہی لئے لامحالہ وہ شنبہ کی شب میں دفن کے سے ، اوران کی نعش اقوار کے دن طلوع شمس قبل خاتب ہوگئی،جس کی تصریح انجیل بوشنا میں ہے، تو بھران کی نعش زمین میں تمسی قبل خاتب ہوگئی،جس کی تصریح انجیل بوشنا میں ہوئی دن اور دورات قبر میں ہے، اور تمین ون بعد قیام کرنے کی بات قطعی خلط نا ہت ہوئی، یہ تین غلطیاں ہیں ، بعد قیام کرنے کی بات قطعی خلط نا ہت ہوئی، یہ تین غلطیاں ہیں ،

له الجبل مِن صنر کی بین نے اپنے آئی اکٹر ابن آدم سے جا سے یاد کیا ہو، یہاں بھی نودی مراد ہیں "ا سلے مرتس ۱۵: ۲۴۲ م

سلام پرجنا ١٠٢٠ واضع رې كم بعنة كابېلادن باتبلكى اصطلاح بى اتوار بوتا ب ١١

اورچ کمہ یہ اقوال غلط ستے ، اس کی اس اور شانر نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ متی کی اپنی ا ہی ، اس کومشیح کا قول تسلیم ہیں کیا اور دوتوں نے یہ بات کہی کہ ،۔ تصنرت بیتے کامف وصرف یہ متعا کہ بینونی کے باشند ہے جس طرح محن دعنا سنکر ایان ہے آئے اور معجزے کے طالب نہیں ہوت اس طرح اوک محد ہے ہیں صرف وعظ مشنکر دامنی ہوجائیں ہ

ان دونوں کی تعتسریروں کی بنا مربط کی کامنشا رمتی کی برخبی تھی، اور یہ بات ہمی ابرے برح ثابت ہوگئی کہ متی کہ متی کہ متی کے ابنی انجیل البام سے نہیں تھی، پھرجس طرح دہ اس موقع پر میسے می مراد مذہبی سکا اور تھو کر کھائی اسی طرح مکن ہے کہ دوسر سے مواقع پر بھی دہ مرسحه سکا ہو، اور غلابی نعتل کر ڈوالا ہو، بھراس کی سخر پر برکس طرح بھردسہ اور اعتسار مربا جاسکتا ہے ؟ اور اس کی سخر پر کوالہا می کس طرح مانا جاسکتا ہے ؟ کیا البامی کلام کا حال ایسا ہی ہواکر تاہے ؟

ا المخیل متی بالله آیت عرمی ہے،۔ اسکیو کمہ ابن آوم نہنے باکے حلال

نزول عيسى كى ميشينگونى بىلىطى منه ١٠٠٠

یں اپنے فرسٹستوں کے ساتھ آسے گا، اس دقت ہرایک کواس کے کا موں کے مطابق برایک کواس کے کا موں کے مطابق برایک کواس کے کا موں کے مطابق برلہ وسے گا، یس بھر ہے ہاں کہ جو بہاں کھڑے ہیں ان یں سے فین الیے ہیں کہ جب بکک ابن آدم کواس کی پاوسٹناہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لین کے موت کا مزہ ہم کرزنہ بھی سے ہ داتیات، ۲۵ و ۲۸)

له يعن حصرت يونس عليه است لام كي قوم ١٢

سله يبقول الجيل فود حصرت سي كا قول ب اوراس على فرزاد من تشريف لا فيك طرف اشار مردا

بأسيداول

بج غلط ال نوكم ان شام كھرے ہونے دالول ہيں سے ہراكيب نے موت كا ذاكقہ عِکھا، ادر گلی مٹری ہڑیاں بن سکتے ، مٹی ہو سکتے ، ادران کو موست کا ذا نغر پیجے ہو ی<sup>ہ ہ</sup> أيمب ہزارآ تطمسوسال سے زیادہ عرصہ گذر دیکا ہے، گران میں سے کسی ایک نے بھی ابن آدم كواس كى يادشانست مين آتا بوانهين ديجفاً، غلطی نمبر مهم النجیل متی بان آیت ۲۳ میں ہے ،-غلطی نمبر مهم النجیب متم کوایک شہر میں سستانیں تو دو مسرے کو جھاگ عام یہ کہنچھ

میں تم سے سے کہ کمتا ہوں کہ متم اسرائیل سے سب شہروں میں مد سھے۔رسکو سے

كدابن آ دم آجات كا به

يهمى قطى غلط ب بهيو كم حواريون في اسرائيل سے تنام شهروں ميں تھے سے كا فرلصنه انجام ديدياء بيهال يك كدان كاانتقال بهى بوتمياء ادراب توان كى د فات پر ۱۸ صدیاں بلکہ اس سے بھی زیا وہ عرسہ گذرجیکا ہے ،لیکن میں آدم اپنی اوشائی سمیست نہیں آیا ، حصرست علیتی سے یہ دوقول توعودج آسانی سے بہلے محسنے اور عود ج سے بعد کے اقوال مندرجة ذیل ہیں: -

ا كتاب مشاهدات باب البت اليس ب كم، مدمیں بہست جلد آنے والا ہوں ہو

باب ۲۲ آیت ، مین حضرت مین علیه اسلام کاارشاداس طرح نرکور بی ،۔ "ادرد کھے! یں بہت جلدآنے والاہوں "

> اله یعی صرت عیسی علیه اسسادم ازل نهیس بوے ۱۲ مدہ بر صربت علی علی الت الام کا این عاریوں کو خطاب ا

اورآیت این ہے کہ ا

آس کتاب کی نبزت کی اق کو پوسٹ یدہ ندر کھے کی کرکہ دقت نزد کی ہے ہ مچر آیت ، ۲ میں ہے ،-

سے شک میں جلدآنے والا ہوں "

ک آ دوشریب ہے ہ

۲۔ کیلمس سے پہلے خط باسک آئیت یہ بیں ہے کہ :۔ تسب چیزوں کا خاممہ جلد فہونے والاہے ، ہس ہوست یارد ہو، اور وعا مرکزنے کے لئے تیار ہے

- ۳۔ اور بوحنا کے پہلے خط اس آیت مایں ہے کہ ا
  - سے نوکو؛ یہ افسیسروقت ہے ہ
- ۔ تعسلنیکیوں کے نام فولس سے پہلے خط اب ہم آیت 1 ہی ہے کہ :پنائچہم مم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جوزندہ ہیں اورخداوند
  کے آنے تک باتی رہی سے ،سوت ہودں سے ہرگزامے مذہر سے مجموعے محمود خود

خود آسان سے للکارا درمقرب فرشتہ کی آ واز ادر خدا کے نرستگہ کے ساتھ اُسی آ آیکا ادر کیوں کے اُسی کے ان کی اور کیا تھے تو وہ جو مسیح میں موے جی اٹھیں سمے، پھر ہم جوزندہ باتی ہوں کے اُسی ساتھ با دلوں پر اُسٹھا نے جائیں گئے ، آ کہ ہوا میں خدا و ندکا است تقبال کریں ،اور اس طرح ہمیشہ خدا دند کے ساتھ رہیں گئے ، را آیات ۱۱۵)

۵- نلیبون کے نام خط کے باب آیت ۵ میں پونس رقطراز ہے کہ ا۔
\* حندر اوند قریب ہے ہ

7. سرنتھیول سے الم بہلے خط سے بائب آیت الیں ہے کہ ا۔ مادرہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت سے کتے کھی تمیں ہ

4 - اس خط کے باب ۱۵ آیت ۵۱ میں ہے کہ و۔

" و کیھو: یس تم سے بھید کی بات کمتا ہوں ، ہم سب تو ہیں ہو تبی ہے ، مسکر سب بل باتیں گے ، مسکر سب بدل جائیں گے ، اور یہ ایک دم میں ، ایک بل میں ، پچلانر سنگہ پھو بھتے ہی ہو کہ سب بدل جائیں گے ، اور یہ ایک دم میں ، ایک بل میں ، پچلانر سنگہ پھو بھتے ہی ہو کہ سب بدل جا تھی تھے ، اور ہم بدل جا تیں اٹھیں سے ، اور ہم بدل جا تیں گے ،

یہ ساتوں ارشا دات ہما ہے دعوے کی دسیل ہیں، اور جو کمران کا عقیدہ ایسا ہی تھا، اس
لئے ان اقوال کو ان کے ظاہری معنی ہی پر محمول کیا جائے گا، اور کسی تا دیل کی تجانش
مذہوگی ، جس کے نتیجہ ہیں یہ اقوال غلط ہوں گئے ،
مذہوگی ، جس کے نتیجہ ہیں یہ اقوال غلط ہوں گئے ،
ہیٹل ، اغلاط ہوئیں ،

سلہ لین یہ کینے کی گنبائش ہنیں ہے کہ یہ سب بچھ مجاذ کے پیرلت یں ہے ، اور مطاری سے مراد زمان کی نسبت سے جلدی ہے ۱۲ غلطی نمبر ۲۷ و ۷۷ و ۸۷ جبل زیتون پرتشرلین رکھتے ستھے، لوگوں نے آگے

بڑھ کر میسوال کیا کہ آس زمانہ کی علامات کیا ہیں جس میں بہیت آلمقدس ویران اوربر آبا بڑگا، اور عیسی علیم است آم آسمان ہے آئریں سمے، اور جس میں قیامت واقع ہوگی؟ آپ نے سب علامات بیان کیں، پہلے وہ وقت بتایا جس میں بیت المقدس بر باو ہوگا، مچھر فرمایا کہ اس حادثہ سے فور آبعداسی زمانہ میں میرانزول ہوگا، اور قیامت آسے گی،

پی اس باب میں آیت ۱۷ کم بیت المقدس کی دیرانی ہے متعلق المراہ ہے المقدس کی دیرانی ہے متعلق المراہ ہے اور آیت بمنبرہ سے آخر تک کا تعلق نز ول عینی اور قیامت سے آنے ہے ، اور ہیں اسی مسلک کو فاضِل پولس اور اسٹار اور و و مرے سے علمار نے پیند کیا ہے ، اور ہیں سیا ت کلام سے ظاہر ہو آ ہے ، جن لوگوں نے اِس کے علاوہ و و مری واہ اختیار کی ہو وہ غللی پر ہیں ، ان کی بات نا قابل انتفات ہے ، اس باب کی بعض آیتیں ترجیج لی مطبوع ہن ایس کی معبن آیتیں ترجیج لی

آور فورآان دنوں کی مصیبت کے بعد سوج اریک ہوجائے گا، اور چاند ابنی روشن مذرے گا، اور ستا ہے آسان سے گریں سے ، اور آسانوں کی قریس بلائی جائیں گا، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسان پرد کھائی وے گا، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسان پرد کھائی وے گا، اور اس وقت زمین کی سب قویس جھاتی ہیں گا، اور ابن آدم کی بڑی قدر ست اور جلال کے ساتھ ساتھ آسان سے اولی پرآتے دیجیں گی، اور وہ نرسے کی بڑی آواز کے ساتھ ساتھ آسان سے اولی پرآتے دیجیں گی، اور وہ نرسے کی بڑی آواز کے ساتھ

اله چ كم مطبوعه اددو ترجيع بى ترجير سے الكل مطابق تها ، اس من يدعبانت اسس نقل كر دى بواا تقى

اپنے فرسٹ توں کو ہمیے گا، اور دواس سے برگزیدوں کوجاروں طرف سے آسان سے اِس منا ہے ہے اُس کنانے کے جع کریں متے ،

ادرآیت ۱۳۵ و ۳۵ پس ہے :۔

میں متے سے سے کہنا ہوں کہ جب تک یہ ایمی نہ ہولیں یانسل ہر از تہام منہوگی آسان ادرزمین مل جائیں عمے ، نیکن میری باتیں ہر کزنہ لمیں کی م

رع بی ترسیم مطبوعه سه ۱۸۲۷ ایم کا سمی میمی مفهوم ہے) اور فارسی ترجمه مطبوعه <del>سالا ۱</del> میم و مماملع والممائة اورستنداء كي عبارت يه هي البيت ٢٩:-

ولجداز تحمت آل ایام فی الفور می آدران ایام کی رحمت کے بعد فرا آخان تاريب برجانيه كاء

آفتاب ناريب خوابد شد،

آیت ۱۹۳ میں ہے:۔

معيى تم سے درست كمتا موں كرجب سک برتمام جبزی بوری مذہوں کی بیر نسل حنم نبس بوهمي ب بررست كدبشا ميكوسم كرتاجيع اين جيز إكامل محمرد داس طبقه منقرض نخوامرشت،

اس لية صروري ب كرعيني عليه تسسلام كانز ول اور قيامست كى آمد بلا تاخير اس زمانه میں ہوجب بیست المقدس برباد اور ویران ہو، جیسا کہ علیہ السلام ے یالفاظ اس پرشا برہیں کہ فرآان دنوں کی مصیب سے بعد اس طرح یہ مجی سروری ہے کہ وہنسل جعیئ کی ہمعصریہ وہ ان مینوں واقعات کامشاہدہ کرے جيساكة ودحواريون ادريبلي طبقه كعيساتيون كاخوديبي نظريه متعا، اكتميع مى بات

له تطویل کے نوب سے بودی عبارست نقل جیس کی متی ما تق

نه هنه ممكرا فسوس بحكه وه مست حمّى، اور زمين وآسمان اب كمدنهيس حنه ، اور برستورقائم 

ا در انتجیل مرقس سے باب ۱۱ میں اور انجیل لوقاسے باب ۲۱ میں سبی اسی قسم کی عبارت ہے، لہذا اس تصنہ میں سمبی علمی ہوئی،اور مینوں انجیل والوں نے اسکا ماست کے کھنے میں ایک و دسرے سے اتفاق کیا، اس طرح تیمنوں سے اتفاق سے کل مین غلطیا<sup>ں</sup>

الجنل می بنیادول پردوسری تعمیر الجنل متی سے باب ۲۴ آیت ۲ میں سے کا قول بول بیان ہوا ہے کہ ا۔ بنهيس برسيحتي علطي تمبروي المدام ميتم سے سيم ستابوں كديبان كسى بتمر

يرتير إتى مزرب كاجركر الناجات وا

اورعاما ميرولسلندف في تصريح كى سب كرسكل كى بنيادول يرجومبى تعمير كى جلت كى ده منهدم بوجلت كى ادراس كا باتى رسنا نامكن ب، جيسا كرمسيح نے نبروى ب، مصنف تعین دین الی نے دعویٰ کیلہ کریپیٹینگونی سے کان بڑی میٹینگوتیوں میں سے ہوجن میں آئندہ پیش آنے دالے وا تعامت کی جردی ہے، اپنی کتاب ملبوع المعمام محصفه ۱ مرده رست مطرازی ۱-

مرساه جولین نے جومیرے مسے تین سوسال بعد ہولی اور خرب عیبوی سے مرتد بيعميا مقاه اداده كياكه ميكل كوود إره تيركرات تاكه متيح ك بيشينكوني إطل بوجاب والبراس كالعيرش يع كالواس كى بسنياد من سي ايك المك برايد مو في وسي ڈیر متام معاد بھاک سے ، بھراس سے بعد کسی کواس اِسٹ کی جرآست نہ موع کی کہ اس

یے کی بات کوشاہے ہیں سے کہا تھا کہ آسان وزمین مسٹ جاتیں سے ، محرمسیسری بات بہیں مطالع اور اسان میں مطالع اور ا

پادری ڈاکٹرکیٹ نے محکرین سیے "کے دویں ایک کتاب انگریزی زبان میں کیمی ہے جس کا ترجیہ یا دری مربک نے فارسی زبان میں کہا ہے ، اس کا نام کشف الآثار فی قصص بن اسرائیل "رکھا ہے ، یہ کتاب دارا مسلطنت ایڈ نبرک کسسے کا ترجہ نقل کرتے ہیں ،صفحہ ، پر کہتا ہے کہ ،۔
اس کی عبارت کا ترجہ نقل کرتے ہیں ،صفحہ ، پر کہتا ہے کہ ،۔

"شنشاه جولین نے یہود بول کواس بات کی اجازت دی کہ دہ یروشلم کو تعمیر کی اور اسکا کو دو بارہ بنائیں، اوران سے یہ سبی وعدہ کیا کہ وہ ان کوان سے باپ اور اس سے شہر میں برفت اور کے گا، مذصرف یہ بلکہ یہودیوں کو بھی شوق اور غرب شہنشا معے بھیر میں برفت اور کے گا، مذصرف یہ بلکہ یہودیوں کو بھی شوق اور غرب شہنشا معے بھی کہ نہ سمی، بھر وہ اسکا کی تعمیریں مشغول ہوگئے ، گرچ کہ یہ بات میں علیا اسلام کے یہودیوں کی انہتائی جد وجہداو شہنشا کی پیٹ یک تعمیر کی انہتائی جد وجہداو شہنشا کی بیٹ یک توجہداو شہنشا کی قوج اور التقامت کے با دجود وہ لوگ ناکام رہے ، بہت پرسمت مورضین نے نفقل سمیا ہے کہ اس جگہ نے فاک آس کے شعطے بھی ، اور معادوں کو جلاویا ہی کے سبب اضوں نے کام روک دیا ہا

یہ نبرہمی ایسی ہی غلط ہے جیسی اس سے بعد والی اسی باب کی دوسری ہینی بیکوئی غلط ہو طامس نیوٹن نے کتب مقدمہ کی پیٹی بیگی یوں ہما یک تغییر کیسی ہے، یہ تغییر سلن الم

الده العندو والميشيكون عرجبل زيتون بركائس اورفنال منبرا عصمن من سيعي كذريس ب

التحرز رصى الشرعنه، وه ووسرے عظیم استان خلید متصحفول نے تمام روسے دمن برفساد بميلايا، ان كى فلافت كادرساد عديل براس عصدي تام مالك عرب شام وایران اورمصریوان کانت نظر ایران این انتول نے بنفس نغیس میروشلم کا عاسره کیا، اورسسته مین ان عیساتیون سے صلے کرلی جوطویل عاصرہ سے تنگ آ سے ستے میسا تیوں نے شہر کو عمر سے حوالہ کردیا وحضرت عمرض اللہ عنهنے عيساتيوں كے سامنے إعزت مثراتط بہش كيں، ندسرت يركه ان كے كسى كرجا يرتبعند نهين كيا، بلكه أن سى يادرى مدمجدكى تعيرك يفي يكرك درخواستكى. ادر ادری نے میعقب کے جرے اور ہیل سلیان کے مقام کی نشاں وہی کی وال مقدس مَلِدُ كومِيدا يُون في بيرو دخمن مي ليداور كوبرے اياك بنار كما تقا جعتر عرض الندعن فوداي وسب مبارك سه اس مقدس محكر وتهام خاستول ہے اورغلاظموں سے صاحت کیا، ان کی د کمیما د کمیں بڑے بڑے افسران نوج نے عريظ سے نقش قدم پر جلتے ہوے اس کام بی عبادت خداو ندی سجھ کرزیاوہ زياده حسة ليا ، اورمسجدتعيركي ،يس ست بېلىمجدى ويروشلم يى تعيرى مى، ادر تعبن مورضین نے تصریح کی ہے کہ اس مجدمیں عمر کو ایک غلام نے قبل کیا عبدالملك بن مروان نے جوبار مواں خليف جواب اينے دَورخلانت يں اس حباكي توسیع کی یو

تُكذر حيكا ہے، بير أن كے دعوے كے مطابق مير كى بات كيو كرمٹ تحق، اور غلط مِرْتَى ؟ اورنہ آسان وزمین فنا ہوئے ، اور یچ کمہ یہ قول اینجیئ مرتس کے باہے ۱۳ میں اور اینجیل وقا سے باب اومیں مجی منعول ہے ، لہذاان وو فول المخیلوں سے اعتبار سے مجی یہ فلط اور جھوٹ ہوا ،اس طرح سمینوں سے محاظ سے مین ا غلاط ہو گئیں ۔

النجيل متى باب ١٩ آيت ٨٧ يس هي كره \* پیوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے کج کتابوں کہ جب ابن آرم نئ بید آسش

ارہ کے بارہ حواری سخات غلطئ تنسيب ر۸۲

یں اپنے جلال کے تخت پر بیٹے گا تو تم بھی جومیرے چھے ہوئے ہو بارہ تختوں پر ہیے کر اسرائیل کے ارد تبیان کاانسلت کرو سے و

تحویا <del>عینی م</del>لیابسلام باره حواریوں کے حق میں کامیابی اور نبات کی اور **باره کرسسیوں** پر منت کی کوابی دے سے بیں ،جوغلط ہے ،اس نے کدان اره حواروں میں سے ایک صاحب بیوداستریق توعیسانی نظریه کے مطابق مرتد ہو بھے ہے، اوراسی مالت می اس کی موست واقع ہوئی ، اورجہنی سنے ، پھرآن سے سلتے با رہویں کرسی پر پیٹسناکیسے کمن موسکتاہے۔

آسان كا كمعلنا اورفرشتول أشيل يوحناً باب ادّل آيت اهي سي كرو-مع بعراس سے كما يس متم سے سے كمت موں كم تم آسان محلا ادرخدامے فرست ول کوادیم ستے اور

ابن آدم م اگرتے دیجو سے و

له د صحیع متی ۲۹ و ۱۱ و ۲۹ و مهور ۲۵ و ۱۳ و

یہ بھی فلط ہے، کیو تکہ یہ بات اصطباع ادر روح القرس کے نزول کے بعد کہی گئی تک مالا ان د دنوں واقعات کے بعد نہ توکسی نے آسان کو کھلا ہوا دیجھاا ور نہ عیسی علیاسلا فرشتون كونا زل موتے اور جلتے ہوت و رکھا، بعنی دونوں وعدول کامجوعم تطعی فلط ہے،

كيا حضرت يرح عليه السّلام كي سوا البنيل يوخناً بالبّر آيت ١٠ مي يون كيا حضرت يرح عليه السّلام كي سوا كوتى آسمان برنبيس حرطها وغلطى مهم المدرة سان بريونى نهيس حيشرها،

سوااس سے جو آسان سے اُترا، لین ابن آدم جو آسان میں ہے یہ برہمی غلط ہے ،اس لئے کہ حنوک اور ایلیاہ علیها السلام آسان پر نے جلت کئے ، ادر چرط سے ،جس کی تصریح کتاب ہیدائش ایٹ میں اورسلاطین ان ایب می موجود سے، البخيل مرض بال آيت ٢٣ من كما كياب كرو-ا میں تم سے سے کہتا ہوں کہ جوشخس اس بہاڑ ہے کیے

مذكرے بكرنقين كرے كہ ج كہتا ہودہ بوجائے جا تواس سے لنے دہى جوكا ا

که تواکوها، ا درسندوی جایش ادرای دل یس شرک

اله دان دونوں دا تعات کی تفصیل ش<sup>9</sup> ملد ہٰوا پرگذر بھی ہے ، یہ دا قعات پرحنا میں اس قول سے مہلے ا، ۳۲ میں بیان سمتے ہیں ۱۴

سله یه بعول انجیل حضرت معیلی ملیانسداد مرکا ارشاد ہے ۱۲ سلة اور حنوك خدا كے ساتھ ساتھ جليارها، اوروه فائب بوهمياء كيونك فيدائے أسے الحفاليا دُميدِ النق مين ا من ادرة تنى تكوار ول نے ان دونول كوجداكرديا، اورايليا و بول كاسان برطاكيا" (سالام: ١١) اس الجبل کے باب وا آیت ، ایس بول کا حمیا ہے ،۔

ما ورایان لا منے والول سے درمیان یہ معرف ہوں سے ، وہ میری نام سے ، درمیان یہ معرف ہوں سے ، وہ میری نام سے ، ادراگر کوئی ہلاک کوئٹالیں سے ،نگ نئی زبانیں بولیں سے ،سانبوں کو اتفالیں سے ،ادراگر کوئی ہلاک کرنے والی چرز بیس سے تو اضیں کھے شررت مہو بینے گا ، وہ بیار دن پر ہا تھ رکھیں سے تو اسے جوجائیں سے ،

ادر ابنیل یو حناسے باب سہوآست ۱۱ میں اس طرح ہے کہ ا۔

میں تم سے سے ہمتا ہوں کر و مجہ پر ایمان رکھتا ہے بیکام جو ہیں کرتا ہوں وہ ہمی

کرے گا، بلکہ ان سے مبی بڑے گا م کرنے گا، کیو کہ میں باپ کے پاس جا گا ہوں "

اس میں بیر بات کہ جو اس بہاڑ کو کہہ دیے گا "عام ہے ،کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص

نہیں ، نہیں خاص زیا نہ کے ساتھ مخصوس ہے ، بلکہ سیسے علیہ استلام پر ایمان لانبوالوں
کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ،

اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ جو بھر ایمان لات گا" یہ بھی کسی شخص یا زمانہ سے ساتھ مخصوص ہیں مخصوص ہیں مخصوص ہیں مخصوص ہیں توید دعونی ہے دلیل ہوگا، اس لئے آج بھی یہ امرضر دری ہے کہ آگر کوئی شخص بہاڑ کو یہ شخص بہاڑ کو یہ توید دعونی ہے دلیل ہوگا، اس لئے آج بھی یہ امرضر دری ہے کہ آگر کوئی شخص بہاڑ کو یہ تو اپنی جگہ ہے بسٹ کر سمندر میں گری ، اور اس یعین سے ساتھ کے کہ ایسا ضروا ہو جاسے گا صرور ایسا ہی واقع ہوگا، نیز اس زمانہ میں عیبی پر ایمان لانے والوں کی ... نشانی بھی ہی کرامست ہوگی، اور اُس کو سیسے سے کا رائے وکھلنے ہوں گے، بلکرات ہی بڑے ،

مالا كدير حين عنت ادروا قعات كے خلات ب، اور جا سے علم ي كوتى ايك بجى

میسانی ایسانہیں ہے جس نے مشیح سے زیادہ بڑے کارنامے دکھانے ہوں، مزہلے لمبتہ میں اور نہ بعد سے وگوں میں، لہذا یہ کمنا غلط تابت ہواکہ ان سے زیادہ بڑے کام کرمجاء اس کام صداق عیسا تیول سے کمیں ملبقہ میں نہیں یا یا جیا، اور شمیع جیسے کا رنامے واراج بی سے صاور ہوئے ، اور شان سے بعد والے طبقوں سے ،

فرقة پرونسننگ بر علار نے اس بات کا عراف کیا ہے کہ طبقہ اد لی کے بعد کہی سے معجز است اور خرق عادست کا راموں کا صادر جونا توی ولیل سے نابت نہیں ہے، ہم سف اپنے ہند وسستان میں منتب اور جیدہ عیسا تیوں لین سنر قر پرونسنٹ اور تین وسکت کی بادر ہوں کو دیجا ہے کہ بادجو وسالہا سال ادو و بیجنے کی پرونسٹنٹ کے ادور میں صحیح تلفظ پر قادر نہیں ہوتے ، اور مؤنث کی جگہ فرکر کے صیفے کو لیے ہیں بسٹ یا طین کو کھا اور سانہوں کو اٹھا بینا، زہر پی لینا، مربینوں کو شفار وہنا تو کا اب وارد :

 مع وتحمر في وسميرسلام في عن ارا ومكيا كممينا كي بين سا شيطان كونكال دى محراس کے ساتھ وہی معالم سپیش آیا جوان بیودیوں کو پیش آجیکا تھا جھول کے شيطان كو بكالن كااراده كياعقا، جس كى تصريح كتاب الاعال سے بالك آيت المس موج وبرجيا يخشيطان في وتقرير حله كيا اوراس كوا وواس كے ساتھيو كوزخى كروالا، ستاملس نے جب ديجها كه شيطان نے اس مے استاد لونق ك كردن دباركمي سيد اوركلا كمونث مع كاتواس في بما كنا جا با ، كرديك ده بدحواس ہو چیکا تھا، در واڑہ کا تفل مذکھول سکا، اور اس متعیر ہے ہے جواس کو روشندان کے وربیہ اُس کے وکرنے دیدیا تھاور وازہ توڑ کر بھاگا"

ا دومرا واقعہ بلسک وایل سیرس موزخ نے منسرقہ ار وشننٹ کے ایک بھے اوری کا دین کاج تو تھر اس کا عبر شاک استجام کی سی پرزیش رکمتا تھا ذکر کیاہے کہ اس نے ایک

تخس <u>برد</u>من کواس است سے لئے رشوست دی کرئم چست لیٹ کرسانس ر دکر محر مرَ دہ کی طرح ہوجا نا ... اورجب میں آؤں اور پر کہوں کہ اے بیرد من مردے اُٹھ کھڑا کا ادرزنده ابوجا، توئم زنده بوكر كمري بوجاة، ايسطور يرجس معلوم اوكريم مرده تے · ادراب زندہ ہوسے ہو، اور پھراس کی بیری سے کما کہ جب بتعادا شوہر لیے آرکے مُرده بنامے تومم خوب رونا، اور چینا،

چنانچہ دونوں میاں بیری سنے ایساہی کیا، عوبہت کو روٹا ہوا دیکھ کر میہت س تعرردی وسینے والیاں جمع ہوگئیں. ترب کا لوین آیا ا دراس کی بیوی سے کہا تومیت رو یں اس کوزنمہ کردوں گا، پھراس نے چند دعائیں پڑھیں، اور بیروس کا ہاتھ پر کرکہا کہ فعدا کے ہام سے قو کے ابروجا، گراس کی مکاری اور فریب کامیاب نہ ہوسکا، کیو کہ بیروس واقعی مرحکا اس کی مکاری اور فریب کاجامہ جاک کرکے جس سے پیخ بھرات کی تقا، اور فعرانے اس کی مکاری اور فریب کاجامہ جاک کرکے جس سے پیخ بھرات کی تو ہیں ہوتی تھی، اس سے انتقام لیا، اور کا بون کی تنام دعائیں بے اثر ہوئیں، اور اس کو نہ بچا کیں، جب اس کی بیوی نے یہ انقلاب دیجھا تو دھاڑیں ار ارکر رونام شوع کے نہ بچا کیں، اور اب تو یہ چرک کر دیا، اور جب اس کی بیوی نے یہ انقلاب دیجھا تو دھاڑیں اور اب تو یہ چرک کے دوت زندہ محتا، اور اب تو یہ چرک طرح مردہ اور شھنڈ ا ہے ،

ده نمي کا ي

ك حورت مشتع مليدات مكانسب بيان كرت بوش ،

إس آيت ين اغلاط بي ،-

ا، زوربابلی اولاد کی تصری کتاب توایخ باب میں موجودہ، ان میں اس ام کاایک بھی بیٹانہ بیل ہے، اس کے ملا ، بیمتی کی تحریکے بھی خلاف ہے، اس کے ملا ، بیمتی کی تحریکے بھی خلاف ہے، اس کے ملا ، بیمتی کی تحریکے بھی خلاف ہے، اس کے ملا ، ایت دواس کا بھیتجا صرورہ ہے، اس کا بھیتجا صرورہ ہے، اس کا بھیتجا صرورہ ہے، اس کا بھیتجا صرورہ ہیں کہ ہے۔ اس کا بیا ہے نہ کہ نیری کا ، جس کی تصریح متی نے بھی کی ہے۔ اوقا باب میں بہتا ہے اوقا باب میں بہتا ہے اورہ کی تصریح متی ہے۔ اوقا باب میں بہتا ہے اورہ کی سے اورہ کی ہے۔ اورہ کی میں بہتا ہے اورہ کی ہے۔ اورہ کی میں بہتا ہے اورہ کی ہے۔ اورہ کی

ممريم المسكل ادروه تينان كاادروه المكسدكاة

یرجی غلط ہے، اس نے کہ سلج آرفٹ کا بیٹا ہے نہ کہ اس کا بدا ہوں کا مسل کا بیا ہے، اور تمام علی اس کتاب پیدائش باب میں اور کتاب آوائے آول باب میں موجود ہے، اور تمام علی اس پروٹسٹنٹ کے نزدیک عبرانی نسخہ کے مقابلہ میں ترجہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لئے کہ وہ وقاکی ابنیل کی موافقت کرتا ہے، خود عیسا تیوں کے نزدیک ہمی اور ہا سے خوال می ہمی لائق ترجیح نہیں ہوسکتا، بلکہ می آویہ ہیں گے نزدیک ہمی اور ہا سے خوال می ہمی لائق ترجیح نہیں ہوسکتا، بلکہ می آویہ ہیں گل اس کو اپنی آنجیسل کے مطابات کا اس ترجہ میں نیسا تیوں نے تو دیف کی ہے، تاکہ اس کو اپنی آنجیسل کے مطابات ناسکنوں،

له و تهيئ تاب بداءس وو مو كاماسسيد .

سن دیجے ماشبہ خروم موسمناب برا ،

اله يكنيا وت سيانق الله بيدا موا دمتي انه:

کے جب آرفکسنیٹی برس کا ہوا تواس سے سلح پیدا ہوا ( ۱۲،۱۱)

هده مهم ارتشد اللح مرا ۲۴۱)

لاہ پیمسنٹ نے فامان موکم ہوکہ بعض را ہم میں تساب بیدائش دور تساب توانی کو وقا مح مطابق کو یا کیا ہوگا

to the state of

ا بھیل وقا ہائ آیت ایس کہا گیاہے : من دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصرا دکسٹس کی طون سے میسسکم جاری ہوا کہ ساری دآبادی، سے نام کھے جائی ہے دلادسی تیج سے پہلے کی مردم شماری غلطی نبر^^

بہلی اسم نویس سوری سے ماکم کو ترکیس سے عہدی ہوئی ہ

یہ میں غلط ہے ، اس کے کہ تمام آبادی سے مراد ہوری سلطنت روماکی آبادی ہے ، اور نظایم یبی موم ہوتا ہے، یا بھرتام سلطنت یبر واکی آبادی مراد ہے، قدیم یو نانی مورضین سے جویا تو ہوتا کے ہمعصریں ایمواس سے محمد زمانہ مقدم میں کسی نے بھی اپنی تا ریخ یں اُس مردم شاری کوجو والادستِ مسیّعے سے قبل ہوئی ذکرہیں کیا، البتہ اُن مورخین ہ<u>یں سے کہی</u> جولوقا کے بہت بند ہوتے ہیں اگراس کو ذکر بھی کیا ہو تواس کا قول اس نے شدنہیں ہم کہ وہ توقاً ہی کی بات کا 'اقبلہے، بھراگراس سے سی قبلے تغاکر لی جائے تب بھی کیسیو مكن بوسخاب كركورتيس دالي شام جوميح كى ولادت كے بندره سال بعد جواب، إس سے عبد میں دو مردم شاری واقع ہو جو مشیع کی ولادت ت پندرہ سال بیٹیر ہو بھی ہے' اسی طرح اس سے زمانہ می<del>ں س</del>ے کی ولا وست کس طرح مکن ہے ، کمیا مرتیم کا حل متواتر پندرہ سال مک قائم رہا ؟ اس سے کہ توقائے باب اوّل میں اس امر کا اعترات کیا ہی كم زكر إعليه استلام كى بيوى بميرو ديس سے زمان ميں حاطه بوئى اور مريم اس كے جھا ا ومدحاملہ ہوئی تھیں، بھر بہب بیمن عیساتیوں نے دیجھاکہ بات سی طرح نہیں بنی تھا

مله مسنعت کے نقل کرد و عربی ترجم میں بی لفظ ہیں ، گرملو حدار و ترجم میں اس سے بجاسے تعاری و نیا اس کا لفظ ہے ا

عد ادرمیرودین کانانکورس سے بندرہ سال پہنے ہے ١١

محم لگار یک آبت تمبر الحاقی ہے ، جولوقا کی کیمی ہوتی نہیں ہے ، غلطی منبر م م منبر م م منبر م م منبر میں اس طرح سے کہ د منبر میں تیم کی محومت سے بندر ہویں برس جب بنطینس بیلاملس ا

مور فین کے نز دیک براس لئے غلطہ ہے کہ ان کے نز دیک نسانیاس نام کاکوئی شخص جو سیالیا میں اور ہمیرو دیسی کا معاصر ہوا لینے کے جو شعائی علاقہ کا حاکم نہیں ہوا۔
غلطی نمبر و اب خرکور کی آیت وایس کہا گیا ہے کہ :غلطی نمبر و ایس جمعاتی ملک کے حاکم ہمیرو دیس نے اپنے ہمائی فلیس کی یوی

سیس این ج مقالی ملک نے مالم ہیرودلی سے اپنے ہمائی ملبی فیدی بیرودلی سے اپنے ہمائی ملبی فیدی بیرودلی کے میں بیرودلی کے بی

که حاکم بهان بونان نفظ سمتران سکاتر جرکیا کیاسی، جس سے معن جان کمک کاماکم میں جیسا کرمتر و کے ماخیست معلوم برتا ہے 10 علمہ دیجے منفہ 99 مو منہ 41 ، مسلسل و بچنے منو سا 16 ، حدددم ، غلطی بنسرا و اینی مرتس سے باب آیت ، ایس ہے کہ:۔ غلطی بنسرا و

میرودنیں نے آپ آدمی میج کر بوشنا کو بکر وایا، اورائے معاتی فلیس

ک ہوی جمروریاس سے سبت اسے تیدخانیں باندھ رکھا ختا،

بربمی غلط ہے جیسا کہ آپ کومعلوم ہو چکا ہے، اس مقام پر نمیزں آنجیل والوں نے غلطی کی اور تنلیث کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ الا کارے دسمال کا اور تنلیث کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ الاکارے دسمالی کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ الاکارے دسمالی کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ الاکارے دسمالی کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ الاکارے دسمالی کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ الاکارے دسمالی کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ الاکارے دسمالی کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ الاکارے دسمالی کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ کا ترجم کے مترجم نے متی کا عدد بورا ہو گھیا، عربی ترجم مطبوعہ کا ترجم کے مترجم نے متی کا در الاکارے کی ترجم کے مترجم نے متی کی در الاکارے اور او قامی عبارت میں سخراهیت کرے لفظ فیلیس کواڑا دیا ، مگرد و مسرے مترجوں نے اس معالمه میں اس کی بیروی نہیں کی ، اور چ ککہ یہ حرکت اہل کتاب کی عادت <sup>ہ</sup> تہہ بن كئى ہے، اس لتے ہم كوان سے إس معولى إست كى كوئى شكايت ہى نہيں ہے، حصرت دا ؤ دعلیهانسلام کانزری این می این می اسطی روشیال کھانا علطی ۹۴، ۹۳، ۹۳، ۹۳ اس نے اُن سے ماکیا تم نے ہی

نہیں بڑھاکہ داؤوسفے کہاکیا ؟ جب اس کوا دراس کے سائمیوں کو صرورت ہوتی اور وہ بھوکے ہوسے ، وہ کیو کمر آبیا ترمسسر دادکا ہن کے دنوں میں خداکے محمري كيا، اوراس نے نذرى روٹيال كمائيں، جن كو كماناكم بنوں كے سوااور كىسى كوردا بنيس دادراسى ساخىيون كوبى دى ي

یر بمی قطبی فلط مے اکیو کر داؤر ملی السلام اس موقع پر تنها ستے ، اُس وقت اُن کے سائته کوئی دوسران متنا، اس لئے بیا لغاظ الاسادراس سے سائتیوں" خلایم، اسى طرت برالفاظ مبى كر" أب سا تعيول كو" غلط من نيزاس لحاظ سے مبى كه اس ز ما شدمی

کا ہوں کا رئیں انجملک خفا، ندکر ابیا ترج انیمنگ کا بیٹا ہے، اس لئے یہ الفاظ آبیا تر اسرداد کا ہن کے دنوں میں مقرب نے بین فلط یا اس طرح دوآیتوں میں مقرب نے بین فلط یا کمیں، تیم بری فلط یا استدار آن سے علمار نے سمی کیا ہے، جیسا کہ مقصد ۲ باب ۲ شاہد ۲۹ میں آپ کو معلوم ہرجا ہے گا، نیز تینوں باقوں کا غلط ہونا کتاب سوتیل اول باب ۲۷ سے ہمی سمجھ میں آتا ہے ،

اسنجین اوقاً باب مین بین اس دانته کوبیان کرتے ہوت علطی منبر ۹۹،۹۵ مراس کے سامھی اور کینے سامتیوں کوہی دیں

سے الفاظ مذکور ہیں، جو مرکورہ بالابیا نات سے مطابق غلطیں،

علطی منبرے م سنتیوں سے نام پہلے خط سے باب دا آیٹ میں ہے کہ ا۔ علطی منبرے م سنا در کیفا کو ا دراس سے بعدان بارہ کو دکھائی دیا "

میمی غلط ہے ، کیو مکم میودا واسحراد تی اس سے قبل مرحکا تھا، اس لئے حوادی صرف

من اردارکابن ( High Priest بن اردائیل سے بہاں ایک ندیمی عہدہ ہو اتھا، آورات میں ہو کہ ان اس بندار اور اس کا خاص شعارا وراباس ہو اس کا خاص شعارا وراباس ہو اس کے بینے صنب بہنے صنب مسلم کیلئے و سیمنے خروج باب ۱۹۵۸ء اوراحبار باب ۱۲۶۸،

سك ديجي صفحه ٥٥ ١ مبلدوم)

سله آور داؤر فربت میں انجلک کابن کے پاس آیا در اخلک دافدے کئے کوکا نیتا ہوا آیا دوراس سے کہا توکیوں کمیلا ہو در تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ؟ دامود) اس کے بعدر وٹیوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہو انجلک کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام آبی آتر متما الخور ۲۰۰، ۲۰) ،

مل بہاں صرف میں کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقع بیان کیا جار ہاہ کہ دوست پہلے کیفار کوادد بھر بارہ حواریوں کو لنظ آئے، ہوں نے اس موقع برقعد آنخ لین کا اعترات کیا ہود کیمے صفحہ ہے، مبلی میارہ باتی رہ محتے سخے اس لئے مرقس کے ایک استجبل سے بات 11 میں یہ مکھا ہے کہ 1-ممیروہ ان کمیارہ کو بھی جب و دکھا نہ کیا نے پیشے ہے رکھائی ویا او

حواری غلطی میں کرسے البیل مق باب آیت اہیں ہے،۔ " ميكن جب وه متم كوسكرا دائين تو منكرة كر اكتمين طرح کیں اس کی ایمیں ایمو کہ جو کھے کہنا ہوگا اس کھڑی

مم كوتبايا جاست كالميوكم بولن والع متم بهيس بككم متعاري باب كا رُور ب، جوئتم مي بوتاب يو رآيات ١٩ و٣٠)

اور اسنجیل اوقا باب ۱۲ آست ۱۱ می مبی می کدا-

"درجب دہ تم کوعباوست خاتوں میں اورحا کموں اور اخستیار والوں کے پا<sup>س</sup> ے جائیں قوفکرنہ کرنا کہم میں طرح ایمیا جواب دیں ! ایمیا کمیں ! میونکہ مقت القد اس كمرى تمين سكمان كاكركيا كمناجات "

انجیل مرتس سے باب ۱۲ میں بھی یہ تو ل نرکور ہے جھویا یا تینوں اسنجیل واوں کی تصریح اُن سے عدد تثلیسٹ سے موافق ہے ہے ک<del>ر علی</del>ی علیہ السسلام نے اپنے مربد دل<sup>سے</sup> وعدده کیا تھا کہ تم جوکچھ حکام کے سامنے ہوگئے وہ دوح العندس کا الہام ہوگا تمعا داكلام بركزن بوكا

مالا تدریطی غلط سے ، چا بخ کتاب اعمال باب ۲۳ آیت این ہے کہ ،۔ م پوتس نے صدرعدالت والول کوخورت دیکھکرکہا ، اے بھائیو: یں نے آج کک کمال نیک بیتی سے خواکے واسطے عمرگذاری ہے اسسروار کابن حنَّنيَاه نے ان کوج اُن سے إِس كھ" ے سقے مكم دیاكہ اس سمے مُندرِطانچہ ارو

پولس نے اس کے اکر اے سفیدی پیری ہوئی دہ ار؛ خدا بھے مارے گا، تو شریعت مے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھاہے، اور کیا متربعت کے برخلاف مجھ ارف كالحكم ديراب ؟ جوياس كمرس يتح الخول في كما توكيا خداك مردار کابن کو براکتاہے ؛ پونس نے کہا اے بھائیو اسمجھ معلوم نہ تھاکہ بیسسر الد كابن ہے، كيونك كما ہے كمائن قوم كے سرواركو برائد كه و آيات اناه ) بيراگرمتي ادر تو قا كا قول **سيم بر**ياتوعيسا ئيون كامقدس جو اُن كى بيگاه بي روحانی صجبت کے لحاظ سے واری ہے ، اوراس معالمہیں یہ نثرف اس کوحال ے (اوروہ خودہمی اپنی نسبت سے بڑے ہواری پطرس کی برابری کا معی ہے) نیز دنسرتهٔ پردنسنش سے نزدیک تیات کواس پرفعنیلت یا ترجیح حصل نہیں ہوا وه حاكمون كے سلمنے خلطى كيول كرتا ؟ اس مقدس كا خودا ـ پنے قول مين غلطى كرنا اس ؟ ى دلىل ك كريد غلط ب، كياروح العتدس مبى غللى كرسكتاب ! يزعفريب فصل من آب كومعلوم بوجات كاكدان كعلمان اسمقاك پراختلات اورنیلطی کا عمر ات کیا ہے، چونکہ پیغلط**ی بھی تینوں ابنجی**لوں سے لحاظ ہے ہو اس لتے پینللی بھی ٹئیٹ سے عددسے کھانلہ سے بین اغلاط ہو کیس، ریخیل لوقاً بابس آبیت ۲۵ اورلع<del>قوب</del> سے خطباش آبیت ۱۷ میں لکھا،کوک حصرت الميام سغيرك زاندي سازم بن سال مك دين برادش بيس بوتى -

له می ان افعنل دسولول سے کسی بات میں کم نہیں " دم کرتھیوں ۱۱ ۱۱ )

تله دیکھنے ص ۲۲۰ و ۱۲۲۳ جلد تما ،

عظه " رَبِينَ ، كَ وَلِي جِب سارٌ مع تين برس آسان مندر إ مولوقا مو وه و) مع چنا بخيرسارٌ مع تين مركب تيك زمين پرميد يغيرسا ما ديعقوب و ه و دار و برمبی غلط ہے، کیو کہ سلاطین اوّل باب ۱۸ سے معلوم ہوآ اہے کہ تیسرے سال بارش ہوئی تھی اور چرنکہ بینلطی <del>و قاکی اسبیا</del>ں میں سیح کے نے قول میں ہے ، اورخطی<del>ں بیوب</del> کے قل میں اس لئے درحتیقت دوغیطیاں ہو حمیاں ۔

المجيل لوقاسے بأب أوّل بير، ہے كر حصرت بیصی علطی تمبر ۱۰۱۰ است عین کے بیدا ہونے کی خوش خبری جرئيل عليه السلام في حصرت مرمي \_

حضيت عينى دا وَ دَّ كِيحَة

ریتے ہوتے فرایکہ ہ۔

أورخدا وندخوا أس سے إب وا وَدكانخت أن وسع كا، اور وہ لَعَقوم مع محرانے برا بریک بادسشاہی کرے گاء اوراس کی باسشاہی کا آحسسرہ ہوگاہ

يرتجى دولحاظه عفلطه

اقرل تواس سے کہ علیہ استالم میریقیم کی اولادے ہیں ، اس نسب کے مطابق جومتی کی استجیل میں دیج ہے ،اور سپویقیم کی اولاد میں سے کسی کو بیاحت نہیں بهو بختا که ده دادو کی کرسی پر بیشه سے، جس کی تصریح کتاب ارمیار بالی می موجودی، ودوم یدکرمیسے کوایک منٹ کے لئے می داؤدہ کی کرس پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، اور مذاً ن کونیغوب کی اولاد پر بادشا ہست میسر ہوئی، بلکہ اس سے بریکس ان وکوں نے دشمن بن کران کو گرفتار کیا ، اور پیلا ملس سے تخت سے آگے بیش کیا ، جس نے ان کج

اله تعدا وندكا يكلام ميسرك سال المياه برنازل بواكه جاكراتي الها درس زمين برمية برساد تعاه سله بهر بتم كابت خوادنديول فرا كابوكراس كى نسل مى سے كوئى د دې كابوداؤد كے تخت برينيا والتا ارا، اور توبین کی، اور میبود بول کے حوالہ کر دیا، جنوں نے بچراس کوسولی برحیا صادیا،
اس کے علاوہ انجیل بوحیّا یا ب سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیح یا وشا بہت متنفر شعے ، اور جس کام سے خدانے اُن کو بھیجا تھا اس سے بھا گنا عقل بی نہیں آتا ،
عظمی منبر میں و آب بی ہے کہ اور علی منبر میں و اُن کو بیا ہوں کہ ایسا ہوئی نہیں جس نے گھریا بھا تھوں میں انہوں کہ ایسا ہوں کہ کو کو کھوں کے کہ ایسا ہوں کہ ایسا ہوں کہ ایسا ہوں کہ کہ کہ ایسا ہوں کہ کو کھوں کیسا ہوں کہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کیسا ہوں کہ کو کھوں کی کھوں کیسا ہوں کہ کو کھوں کی کھوں کیسا ہوں کہ کو کھوں کو کھوں کیسا ہوں کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

یا بہنوں یا باں یا باپ یا بچوں یا کھیٹوں کو میری خاطر اور اینجیل کی خاطر حجورو یا ہوں اور اینجیل اور آنے والے نالم میں ہیشہ کی زندگ و آیات 19 میں اور اینجیل اور آنے والے نالم میں ہیشہ کی زندگ و آیات 19 میں اور اینجیل اور آنے والے نالم میں ہیشہ کی زندگ و آیات 19 میں اور اینجیل اور آنے این اسی بات کو ہوں کہا گھیا ہے:۔

ارداس زاندین می گذاریاده نهای، ادوآن دان عالم می بیشه کوندگی مالا که به خلط بور کو کو جب آس نے ایک بیوی چور دی تواسی زاندین اس کوایک بیوی چور دی تواسی زاندین اس کوایک بیوی چور دی تواسی زاندین اس کوایک بیوی بیوی کار کرنا می اس کے کہ عیسا تیوں کے نزدیک ایک عورت سے زیاده تکاح کرنا موری بی مورت سے مراد مسمح علیدال الآم برا بیان لائی والی عوری بی مراث کو بغیر نکاح رکھا جائے، تب تو معا لمداور زیاده شرمناک اور تیج بوجا تاہے، مراث کو بغیر نکاح رکھا جائے، تب تو معا لمداور زیاده شرمناک اور تیج بوجا تاہے، اس کے علاوہ بہ قول باکل ہے معن اور ہے جوڑ ہے کہ اور کھیت مرافل کے تھا۔ اس کے علاوہ بہ قول باکل ہے معن اور ہے جوڑ ہے کہ اور کھیت مرافل کے تھا۔ اس سے کو گفتگو ہور ہی ہے بہترین جزار اور تلانی کی اس میں ظلم کو کیاد خل ہے ؟

اس سے کو گفتگو ہور ہی ہے بہترین جزار اور تلانی کی اس میں ظلم کو کیاد خل ہے بودول

له" إلى تبوع يمعلوم كريك كرده آكر مجمع إدت وساف مصلة بكر الما التي بريم بها ولا أور ا

میں اس طرح کہا گیا ہے کہ ا۔

" پیس ایموں نے دلین برر دحول نے ، اس کی منست کر سے کہا کہ ہم کوان سورو یں بیجدے تاکہ ہمان میں داخل ہوں، بس اس نے آن کوا جازت دی، ادر ناپی چین کل کرسووول میں واخل ہوگئیں ، اور وہ غول جو کی دوبزار کا تنسب مودارے پرسے جمیت کر جبیل میں جایزا اور جبیل بین ڈوب مراہ (آیات ۱۱ و۱۱۷) یہ بھی غلط ہے ،اس کے کخز بر بہودیوں سے لئے توحرام ہے ،ادر عیسانی جواس دور من کھانے والے تھے وہ اس مت در کثیرال سے الک نبیں تھے، تو میرات بڑے ربور کا مالک کون تھا ونیز علینی علیہ استلام سے منتے یہ وست الکار مکن تھی کہ وہ داوا کوان سوردں کو ہلاک سے بغیر بھی شفار دیدہتے ، جونصاری کی تکا ہیں بھیڑ بھری کی طرح باكيزه ال مقا، ياجس طرح ايك تخص من كالم يحقّة سقع توايك به خزرين داخل کردیتے، تب اسموں نے اتنا زبردست نقعان سوروں سے ولکائن کر میجایا ابنیلمتی بائ ۲۲ میں برداوں سے مکلام مونے کے وقت حصرت بی کے ول وں بیان کمیا کمیا ہے کہ ۔۔

"س سے بعد تم ابن آدم کرقادر مطلق کی داہنی طرف بیٹے اور آسان سے بازلوں پرآتے دیجوسے "

یہ بی اس لئے غلط سے کہ بیوویوں نے مستع علیہ است ام کو کہی بی آسانی باول سے اس اسے خلط میں ہی آسانی باول سے اس ا اکتابوہ نہیں و بچیا، مد د فات ہے ہیلے مذاس سے ابعد۔

به آیت ۱۹۳۰

شاكردات اوسينهي الجيل وقاباني مين اسطسترح كماممياه كرد مشاكردا بخ استاد. ، برانبين ، بكه براكب جب ا كال بواتوان استاد ميسا بركا ا

بره سکتا غلطی تنبر یا ا

یہ بنظا ہر غلط ہے، اس لیے کہ ہزار و ل شاگر دکال حال ہوجانے کے بعد لینے استادوں سے بڑھ محتے ہیں۔

التجبل لوقا إثبهما مين مسيح كاقول

م الركوني شخص ميرے إس آت ادرائي إب اور ال اور بيرى ادر بج آل اور بعا تیوں اور بہنوں بلکہ اپن جان سے بھی شمنی مذکرے تومیراٹ گر دنہیں بی تاہ يه ا دب مجى عجيب دخريب ہى جس كى تعليم دينا كم از كم سيجيم كى شان سے بعيد ہر، حالا مك متع سفنو دمیرد یوں کو ملامت کرتے ہوتے یوں کہا تھاکہ خدانے فرایا ہے تولینے إب كى اور ان كى عزت كرنا، اورجواب يان كو براك وه صرورجان سے اراجات، اس کی تصریح انجیل منی بایث و می موجودید، ایسی صورت بین شیخ سمس طسسرح ال اب سے ساتھ ابنعن رکھنے کی تعلیم دے سے بیں ؟

البيل يوحد بال يس اس طرح سك كدور

اً آذران می سے کا ثقا نام ایک شخص نے جو اُس سال مردا رکاب له سبنسون برباب بي ذكورب ، همريه ورست بنين ، صحح باب آيت ، سب ، كيو كريمل

اسی میں موجود ہے ، ۱۲

سك سب ايخول من اهي بي الكريمي ورست بني المسيح الب ١٥ آيت ١٦ سي ١٠ تقى

تعادان سے کما تم کچھ نہیں جانے ، اور مذہوجے ہوکہ تھا ہے ہی بہتراک کراکی آدمی اُمت کے واسطے مرب ، مذکر ساری توم بلاک ہو، گرائ یہ اپی طرف سے نہیں کہا ، بکہ اس سال سسردادکا ہن ہوکر نبوت کی کہ یوہ اس قوم سے واسطے مرب گا ، اور شعرف اس قوم کے داسطے بکہ اس واسطے بھی کہ خوا سے پراحم ندہ وسنسرزند وں کوجع کرسے ایک کروے یہ (آیات ۹ م تا ۲۵)

یہی کی احست اسے غلط ہے : اول قواس سے کہ اس کام کا تعنفی یہ ہے کہ بہود یوں کے سردادکا ہن کے سے بنی ہونا منروری ہے جو بیتین طور پر غلط ہے۔

دو مسائے کہ آگراس کا یہ قول بھیٹیت نبوت کے ہے قولازم آتا ہے کھیلی کی موست کو فقط میں ہوئے کا ہے کھیلی کی موست کو فقط میں ہوئے ہوئے کا مصافی موست کی موست کے فقط میں ہوئے کہ سامے مالم کی طرف ہے ، اور دعادی کے نطلاف ہے ،

ادریہ بعی الازم آئے گا کہ ما حب آجیل کا یہ قول کہ منصرت کسس قوم سے واسطے یہ تعلمی بنوا در نیزت سے خالف ہو،

متوم اس کے کہ یہ پنیرس کی نبوت صاحب ابھیل کے نزدیک سلم ہے وہا ہے جواس دقت کا ہنوں کا زمیں تھا ،جب کے مینی کو گرفتار کرکے سول دی گئی تھی ، اور بہی دہ شخص ہے جس نے مشتیج سے متل کئے جلنے اور اُن سے جھوٹا ہونے اور

میں فالمباس نے کہ خوا کے فرہ ہے کا لفظ اہنی سے لیے اسسیتمال ہوتا تھا اور سے کہ خوات کے لفظ اہنی سے لئے اسسیتمال ہوتا تھا اور سے کہ خوات کے لئے سے ایک سے سے کہ خوات میں سے کہ خوات کے لئے کہ کا میں میں اور سے کہ خوات کے لئے کہ کا میں ہے کہ خوات کے لئے کہ کا میں ہے کہ خوات کا میں ہے گئے ہیں ، تفعیل کھلنے کا سنام ہوم تدم از دا قم الحروف اور تھی

اورکافر ہونے کافتویٰ دیا تھا، اور اس کی اربیٹ اور توبین پرنوش ہوا تھا،
چٹانچہ ایجیل متی باب ۲۹ آیت ، ۵ بیں ہے کہ،۔
مادر تیون کے پکڑنے والے اس کوکا کفا مام سردارکا ہن سے پاس ہے گئے جہاں فقیمہ اور بزرگ جمع ہوگئے ستھے ،

مچرایت ۱۳ میں ہے:۔

" کھولیوج خاموش ہی رہا، سردادکابن نے اس سے کہا ہیں تھے زندہ خداکی قىم دىيا بىون كە اگر تۇغداكا بىيامىسى كى تەبىم سى كىدى ، يىوع نے اس كہا تونے خودكبد ديا، بلكميں تمسے كتا ہول كراس سے بعد تم اين آدم كوقادر مطلق سے دامن طرف بیٹے ہوت ادرآسان سے بادلوں برآتے ویچھونھے، اس پرسسردادکابن نے بہ کہ کرایئے کیڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بجاہے، اب ہم کو گوا ہوں کی کیا حاجبت رہی ! دیجو تم نے امجی بیکفرمسٹنا ہو بمقادی سیارائے ہے ؟ ایھوں نے جواب میں کہا ، دو قبل سے لائق ہے ، اس برانعو نے اس کے مُن پر تعوکا ، اور اس کے متے اسے ، اور بعض نے طاینے ارکرکہا الممسلم میں نوزت سے بتا کہ ستھے کس نے مادا ؟ (آیات ۹۳ تا ۸۷) چرتے انجیل نے مجنی اپنی انجیل کے باب ۱۸ میں یہ اعراف کیاہے کہ ۱۰ " اور سیلے اُسے حتا کے اس لے سے میں کہ دواس برس کے سروار کابن كَانْفَاكُماشسرتها، يه دبى كانفا تعابض نے يبودين كوصلاح دى تعى كرائت سے داسطے ایک آدمی کامزابہترے ا

له يحتاما: ١١٠ ١١٠

اب ہم کہتے ہیں کہ اگریہ قران ہوت کی عیشت سے تھا، ادر اس کے معنی ہمی وہی ہیں جو انجیل نے ہم ، تو بھر اس نے مشیح کے قتل کا فوئ کسی طرح دا ؟ اور ان کو جوٹا اور کا فسنسر کیوں قرار دیا ؟ اور ان کی تو ہیں اور ارپیٹ پر کمیو بھر راحن ہوا ؟ کیا کوئی بغیر اپنے فدا کے قتل کا فقوئ دے سکتا ہے ؟ اور کیا وعوش فعدائی میں اس کو جوٹا اسرار نے سکتا ہے ؟ اور اس کی تکفیر اور تو ہیں کر سکتا ہے ؟

اور اگر نہوت کے وسیح جانے میں برتام گذرگیاں ساسحتی ہیں تو ہم این بخت ہے ہیں اراس صورت میں عقل اعتبارے یہ نابت ہوتا ہے کہ صفرت عین میزار ہیں ، اور اس صورت میں عقل اعتبارے یہ نابت ہوتا ہے کہ صفرت عین میزار ہیں ، اور اس صورت میں عقل اعتبارے یہ نابت ہوتا ہے کہ صفرت عین تو ہم کر دہ چو کہ گرائی کی صوادی پر سواد ہو کے اور فعدا برجو گئ تھا با لیضوص اس مخصوص صورت میں نا قابل ساحت ہے ۔

مجی بات قریرے کہ یو حتا حواری بھی اس قسم سے بیجودہ اقوال سے اس طرح پاک اور بری ہے جس طرح علیہ السلام دعومیٰ خدائی سے بری اور پاک بی اور بیا ہے اس اور بری ہے جس طرح علیہ السلام دعومیٰ خدائی سے بری اور پاک بی اور بیا م کرواس تشکیت پرستوں کی من محوامت ہے ،

العندمن آگرکا تفاکے قول کو دوست ہی ان لیا جاسے تب ہی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میتی کے شاگرد وں اور معقد وں نے جب اپنایہ خیال ظاہر کیا کہ عندی ہوگا کہ میتی کے شاگرد وں اور معقد وں نے جب اپنایہ خیال ظاہر کیا کہ عندی ہو تو دیں ، اُر حرعام اُوگوں کا خیال مشیح کی نسبت یہ مضاکر اس کے منزودی ہے کہ رہ یہو و یوں کا عنیم الشان پادشاہ ہو تو خود اس کو اور اکا برمیج دکے منزودی ہے کہ دہ یہو دیوں کا عنیم الشان پادشاہ ہو تو خود اس کو اور اکا برمیج دکے یہ خطاع معلوم ہوا کہ اس خیال کی اشاعیت موجب فساد ہوگی ، اور تیم روت کی

ى غضيناً كى كاسبب بن جائے گى، اور تيجة ہم لوگ بيٹے بھاتے معيبست بي كھنس جائیں سے، تب اس نے کہا کہ علیٰ کے بلک کردیتے جانے میں بوری قوم کی المجيت ہوسڪتی ہے،۔

يه تفاتيح مطارب مذيه كرسائده عالم سحانسان اس صلى كناه سے جوسٹ جائیں سے ،حس کامصداق عیسائیوں سے نزدیک آدم کا وہ سمناہ ہے جوشجر ممنوعسہ كمانے كى دجرے ال سے ميح مكى بيدآسشس سے ہزار دن سال بيلے معا در ہوا مخا، اس لتے کہ بیمحن وہم ہے،جس سے میہودی معتقد نہیں ہیں ، غالباً اس انجیل کو بعد یں یہ فروگذاشت محسوس ہوتی ،حس کی بنار پر باہب ۱۸ میں بجاسے " نبوست کرنے " سے "صلاح دی" سے الغاظ کوہستہال کیا گھیا ہیونکہ کہی اِست کی صلاح ومیاا ورہا ہے اور بجیثیت نبوت کے کاام کرنا دوسری بات ہے۔

غرص ملا فی خوب کی اگر جیرایت است ایت یا و ل پر کلها از می اردی الیسنی ائے قول سے خلامت خودہی دوسری بات کہہ ڈوالی -

غلطی تمبراا علطی تمبراا جنام جنام جنام مت کومشربیت کام را کست کام ان کام قر بچیز دن اور بجرون کاخون سے کریاتی اور لال آون اور زوفا کے ساتھ اس سمتاب اور شام امت پر چوک دیا، اور کماکه به اس عبد کاخون ہے جس کا کم خدا نے تھالیے لیے دیاست، اوراس طرح اس نے خیر اورعبارست کی تمام جيزون پرخون جيسر كاس رآيت ١٩٠٠)

اس میں مین اوانا سے فلطیاں ہیں د۔

ا۔ اوّل یہ کہ وہ خون بھیڑوں اور بیجروں کا نہیں تھا، بلکہ فقط بَیلوں کا عون تھا، ۲۔ دوسرے بیرکداس موقع پرخون سے ساتھ پانی اور سرخ صوف اور زوف شامل نہیں تھا، بلکہ نمالیص خون ہی تھا،

۳۔ تیسرے یہ کہ موسی نے خود کماب پرنہیں مچھڑکا اور مذہر تنوں پر ، بلکہ نصف خون ست بان کا ہر تنوں پر ، بلکہ نصف خون ست بان کا میں اور نصف قوم پر چیڑکا تھا ،جس کی تصریح کما بی آئے وہ ہے اس کی عبارت یوں ہے :-

ادر موسلی نے نوموں کے پاس جا کرندا و ندکی سب باتیں اور احکام ان کوتبادیج اورسب وكول نے ہم آواز ہوكر جواب ديكر جتنى إلى خدا وندنے فراتى بير ہم ان سب کو مانیں تھے ، اور موسیٰ نے خدا و ند کی سب باتیں لکھ لیں ، اور سبح كوسويرے أس كريها رہے نيے ايك قربان كاه ا دربى اسرائيل كے باره قبلوں کے حساب سے بار وستون بنات، اور اس نے بنی اسرائیل سے جوان<sup>وں</sup> كوبجيج ، جفول في سوختن مسربانيا چرمه تين ، ادربيلون كوزيج كرم سلك سے ذیع خداد ند کے لئے گزرانے ، اور موسی نے آدماخون نے کر استوں یں رکھا، اور آ دھانسر بان گاہ پر پھرکک دیا، میحراس نے عبد نامہ لیا اور نوگوں کو برم كرسناياء الخول في مهاكر جركي خداد ندف فراياب اس سب كوم كريم اور تابع رہی سے ، تب توسلی نے اس نون کو لے کراو کوں پر میرا کا اور کہا دیکیولیس عبدكانون ب وخدا وندنے الاسب باتوں سے بایدے میں تمعار سے ساتھ باندھ آہے ہارا خیال ہے کہ رومی کلیسانے ان ہی خرابیوں کی وجہ سے جو آپ کو تبائی گئ ہیں عوام کوان کتابوں سے پڑھنے کی مانعست کر دمی متمی ، اور کہتے تتھے کہ وہ شرح ان کے پڑسے سے پیدا ہوگا وہ فاقرہ سے زیارہ ہوگا، اُن کی دائے اس معاملہ میں بالکل شمیک بھی، واقبی ان کتابوں کے عیوب اور خرابیاں اُن کے شاتع نہ ہوئیک وجہ سے مخالفین کی بھا ہوں سے فاست تھیں، پھرجب فرقۃ پروٹسٹنٹ منودارہوا اور انھوں نے ان کتابوں کا کھوج محالا، تب پورپی مالک میں اُس کا جور دِعل ہوا وہ دنیاجائی ہے، کتاب التلاث عشرہ مطبوعہ بیروت مصر مراج کے تیرھویں دسالہ کے صفحہ اس و ۱۸ اس پر کھا ہے کہ ا۔

اب ہم کورہ قانون دیجہ اجا ہے جو ٹریڈیٹنی کی جلس سے مرتب ہوا ہے ، اور
پوپ کے یہاں سے اس پر مہرتصدی گئی ہے ، یہ قانون یہ کہتا ہے کہ تجربات
نے یہ ثابت کردیا ہے کہ جب جوام ان کا بول میں ایسے المناظ پڑھیں گئے تو
اس سے پیدا ہونے والے نصانات قاندے سے زیادہ ہوں گئے ، اس بنا مج
بادری یا قاصنی کوچا ہے کہ دہ اپن صوا بدید کے مطابات بڑے پادری یا معلم
اعترات کے مشورہ سے ان کم اول میں اُن الفاظ کے پڑے ہے کی ان لوگوں کو
اعترات میں میں کی نسبت یہ گمان ہو کہ ان کو نفع ہو ہے گئا، اوریہ بات نہا تہ مزددی ہے کہ کمتا ہے کہ مقولی استادی نظرے گذر کی جو، اوراس کی
اجازت دسینے والے کے دستھ المب اور اگر کوئی شخص بغیراجانیت
امین میں دارے بڑے ہے کہ موان ہے ہی جسا دہ کر کہ کی شخص بغیراجانیت
اس کتا ہے پڑے بالینے کی جسادت کرے قواس کو معانی نے برت کھی
جشم پوش من کی جائے ، جب کم وہ کا اس ما کہ جائی دائی جائے ج

## چوتھی صل

## ياسل كى رئايس الهامى تبيس بيس اس کے دلائل

اس فصل میں یہ بتاناہے کہ اہل کتاب کویہ دعویٰ کرنے کاحت کسی طرح نہدی ہے۔ کر عبد عتین یا عبد حب دیر کی کتاب کی نسبت سر کہیں کر دہ الہامی ہے، ادر الہام ہے تھی تھی ہے۔ ادران میں درج شدہ تام واتعات الهامی ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ تطعی اللہ ہی،اس سے باطل ہونے پراگرچ ببست سے دلائل ہیں، گرہم اس موقع پران ہی سے صرف سترہ سے بیان ہراکتنار کرتے ہیں ،۔

معنوى اختلافات كى كثرت ، يېلى دلىل ؛

ان من كثرت معنوى اختلافات موجود بن ، ا درعيسا لى معتقين ومفسرن ان اختلافات كودوركرنے سے عاجز ہوسيے ہيں ، جنائي بعض اختلافات كى نسبت انحو نے اعراف کرلیا ہے کہ ان میں سے انک عبارت صبح اور دومری عبارتیں جو آپ جن میں یا توعد اس کا سبت کی گئی ہے ، اوا کا تب کی بھول اس کا سبب ہوئی ہے ، اوا بعن اختلافات کی نسبت الیس بیکار اور رکیک توجیه کی بین جن کوعقل سیم انتے کے اسے تعلق سیم انتے کے اسے تعلق سیم انتے کے اسے تعلیق سے تعلق اللہ استحاد اللہ تعلق اللہ اللہ تعلق الل

اعت لاط کی کثرت:

ان یں بے شارا غلاط موجودیں، نصل بنبر اکی قسم ایس ایک سوسے نیادہ افظا آب ملاحظ موجودیں، نصل بنبر اکی قسم ایس ایک سوسے نیادہ افکا آب ملاحظ مسلم کے لئے غلطیوں سے پاک ہونا، اور منوی اختلافات سے محفوظ ہونا ازبس ضروری ہے،

تخريفيات کی تشرت ،

ان یں جانی بوجی تخریفات بھی موجودی، ادر ہے سبجی سے کی جانیوال سخریفات سبحی جن کا انکارکرسکیں ، ادر سبحی ہے کہ ان کا انکارکرسکیں ، ادر سبحی جن کا شار سبحی شبیل ہے ، عیسائیوں کی مجال نہیں۔ ہے کہ ان کا انکارکرسکیں ، ادر یہ بنظام ہے کہ جو مقامات لیتینی طور پرمح و من ہیں وہ لیقینی طور عیسائیوں سے نزدیک سبحی الہامی نہیں ہوسیحے ، باب وہ میں ایسے ایک سومقامات کی آپ کو انشار العدم عنقریب نشان دہی کی جائے گی ،

بهت ى تابول كيلة خود عيسائيون اعتراف.

ستاب باروک ، ستاب طوبیا ، ستاب بیردبیت ، سمتاب دانش ، سماب بند کلیسا ، مقابیین کی ستاب منراوی ، تب استیری باب ۱۳۵۱ ادر باندگی وس آیات سکتاب دا نیال کے باب س کے بین بچ ل کا گیت ادر اسی محاب کے باب ۱۳ دس و منرقد کیمنولک کے نزدیک مجدوقیق کے اجزادیں، اد معرف رقد کیرولک نے شافی بیا نات سے بی ثابت کر دیا ہے کہ بی چیزیں نالهامی پی اورند واجب البیم بی اس سے آن کو اطل کرنے کی ہم کوچندال صرورت نہیں ہے جوصاحب چاہیں آن کی کتابیں طاحظہ صندرا سے بی ، یہودی بھی ان کتابیل کوالبامی تسلیم نہیں کرتے۔

اسی طرح عَزرا کا سفرتا گرکیس سے گرجا کے نزدیک عہد تین کا جزوہ، اوحر منسرقہ کیے تو دیک عہد تین کا جزوہ، اوحر منسرقہ کیے تو دائل سے نا بہت کردیا ہے کہ یہ الہامی نہیں ہے ، جوصاحب جا ہیں وو فول منسرقوں کی کتابیں کا حظہ فرہ سے ج

نیز تختاب القعنیا قاران توگوں کے قول سے مطابق جواس کوفینخاس کی تسنیف

مانتے ہیں، ماجولوگ اس کوخرقیا کی تسنیفت کہتے ہیں ، البامی نہیں ہے،

اسی طرح کتاب روست ، ان اوگوں سے نظریہ سے مطابق ہواس کو حقیا کی تصنیعت سمجے ہیں ، إ با تنبل مطبوع مطابع والله و الشار برگ سے جھابنے والاس کے قول سے موافق الهامی نہیں ، اور کتاب فی آند بہب مختار سے مطابق الهامی نہیں ہے ،

الخصوص اس كتاب سے اللہ سمے شریع كى ٢٦ آيات.

نیز کتاب آبرب سبی رہ آئی دینر اور میکائلس دسیلر واسٹیناک و ہو ٹیر دلااس طرح فرقہ پر ونسٹنٹ کے امام اعظم او تھرکی دانے کے مطابق الب می سیں ہے ، اوران لوحوں کے قول کے مطابق مجمی جواس کو الیہویا آلہ کے کسٹنٹ میں ہیں ہول الاس شخص کی تصنیعت کہتے ہیں ،

نیز کتاب اشال سلیمان کا باب ۱۳، یه دونون الهامی نهیں میں ، اور الجامعہ مار تیمودی کے قول سے مطابق الهامی نهیں ہے ، اور کتاب نسٹید الانشاد بھی دیسی رنیکلرک اور دسٹن دسیلر اور کا شلیولیس سے قول سے مطابق الهامی نہیں ہے، ادر کنب اشدیاری تاب نامن اسابان جرمی کے قل کے مطابی اہای نہیں ہوں ،اور انجیل متی متقدین اور جبور علیاءِ متاخرین کے قل کے مطابی جو یہ ہو ہیں ہوں ، اور انجیل متی متقدین اور جبور علیاءِ متاخرین کے قل کے مطابی جو یہ ہو ہیں کہ اصل میں وہ عبرانی زبان اور عبرانی حرد دن میں متی اور اب نا پید ہو جک ہے، اور جو آب کی موسکتا، ری انجیل یوخنا ، اسٹائڈ آن اور محق بر مشیند رکے قول کے مطابق اہمامی نہیں ہی، اور اس کا آخری باب محق کر دئیں کے قول کے موافق اہمامی نہیں ہے، اور اس کا آخری باب محق کر دئیں کے قول کے موافق اہمامی نہیں ہے، اس طرح یوخنا کے شام رسالے محقق بر طشیند راور نسرقہ الوجین کے قول کے مطابق اہمامی نہیں ہے، کے مطابق اہمامی نہیں ہوں کا رسالہ اور یہ و آکار سالہ ، نیز یعقوب کا رسالہ اور یوخنا کا رسالہ اور یوخنا کا در سالہ اور یوخنا کا در سالہ اور یوخنا کا در المامی نہیں ہوں کا رسالہ اور یوخنا کا در المامی نہیں ہوں کا اعتراف یہ المامی نہیں ہوں کا اعتراف کا اعتراف نہیں ہوں کا اعتراف نا عراف کا اعتراف کا اعتراف نا در سالہ اور مقابل المامی نہیں ہوں کا اعتراف کا اعتراف نا در سالہ اور مقابل المامی نہیں ہوں کا اعتراف کا دو میں اس کے مطابق المامی نہیں ہوں کا اعتراف کا اعتراف کا اعتراف کا اعتراف کا اعتراف کا اعتراف کا دو میں کا در سالہ اور کیا اعتراف کا اعتراف کا اعتراف کا اعتراف کا اعتراف کا اعتراف کا دو میں کا کی کا دو میں کا دو میں کا دو میں کا کا دو میں کا دو میں کی کا دو میں کا دو میں کی کا دو میں کا دو میں کا دو میں کی کا دو میں کی کا دو میں کا دو میں کی کا دو میں کی کا دو میں کیا کی کا دو میں کی کا دو میں کا دو میں کی کا دو میں کا دو میں کی کا دو میں کیا کی کا دو میں کی کی کی کا دو میں کی کی کی کا دو میں کی کی کی کی کی کی کا دو میں کی کا دو میں کی کا دو میں کی کی کا دو میں کی کا دو میں کی کا دو میں کی کا دو میں کی کی کا دو میں کی کی کا دو میں کی کی کی کا دو میں کی کا دو میں کی کا دو میں کی

ہورن اپن تفیر کے حب الد مطبوع مقل الله الم کے معنی الله الم کہا ہے ۔۔

ما گریم یہ مان لیں کہ بغیروں کی بعض کتا ہیں معدوم ہو بھی یں ، قد کہنا

پڑے گا کہ یہ کتا ہیں البام سے بھی ہی نہیں گئی تھیں ، آگسٹائن نے قوی

دلائل سے یہ بات ثابت کردی ہے ، اور کہا بوکھی نہ ہمست سی چیزوں کا ذکر

ست لاطین بیود آ و اسرائیل کی کتا ہوں میں پایا ہے ، گران کی وصاحت ان

کتا ہوں میں نہیں مل ، بلکہ ان کی توضیح کا حوالہ ود مرسے بغیروں کی کتا ہوں ہی ورائی میں در کے گئی ہیں ،

دیا ہی ، اور بعض مقامات پرائن بغیروں کے نام بھی ذکر کے گئے ہیں ،

اور یہ کتا ہیں اس قانون میں جس کو خدائی کلیسا واج النہ یا مانتا ہے موجود

نہیں ہیں ، اور دہ اس کا سب بھی بیان نہیں کر سکا ، اسوات اس کے کہن

بخبروں کوروح القدس کی جانب سے ذہب کی بڑی بڑی اتوں کا الهام ہوتلہ ان کی تحریر دوتھیم کی ہے، ایک قسم تو ویندارمونیین کے طراقة کے مطابق بین بغیرالہام کے، اور دوسری قسم الهام والی، اور دوتوں قسموں میں یوسنسرق ہے کہ بہلی قسم ان کی طرف شوب ہوا در دوسری فدا کی جانب، بہلی کا مقصد ہاری معلومات اور علم میں اونا فذہ ہے، اور دوسری کا مقصد طمت شراییت کی سندہ یو

پیرصفی ۱۳۳ جلدا قال میں اُس ضدا کے حروف کے معدوم ہوجانے کی دحبہ
بیان کرستے ہوئے جس کا ذکر کتاب گنتی کے باللہ آیت شہا میں ہے کہتا ہے کہ ا۔
"یکتاب جومعدوم ہو گئی ہے بحق عظم ڈاکٹر الانٹ فٹ کی تحقیق کی بنا ر پر
گمان یہ ہے کہ دہ کتاب سمی جس کو موسلی نے خدا کے بیم سے عالقہ کی شکت
سے بعد یوشنے کی نعیوست کے لئے تکھا تھا، بس معلوم ہوتا ہے کہ یے کتاب اس نیخ
سے حالات اور آئندہ لڑا ایموں کی تدابیر کے بیان پڑشتم ل تھی، جو مذتو الها می
سے حالات اور آئندہ لڑا ایموں کی تدابیر کے بیان پڑشتم ل تھی، جو مذتو الها می
سے مرجلدا قال کے ضیمہ میں کہتا ہے کہ ا۔
سے مرجلدا قال کے ضیمہ میں کہتا ہے کہ ا۔

تجب یہ کہاجا تاہے کہ کمنب مقدسہ خداکی طرف سے وسی کی گئی ہیں تواس کا مطلب یہ بہاجا تاہے کہ کمنب مقدسہ خداکی طرف سے وسی کی گئی ہیں تواس کا مطلب یہ بہتیں ہوتا کہ ہرلفظ اور یوری عباریت اہام اکہی ہے، بلکہ صنفین کے محاورات کے اختلامت اوران بیانات کے اختلامت سے بہتہ جلتا ہے کہاں کے

ے کا بھتی میں خداد ندکے ایک جنگ نام کا والہے کرایک بات کمی ہی، اس جنگ نامہ کے چند الفائل تواس میں خرکود ہیں، باقی صدم سد دم ہو چکا ہے ۱۲

تعجزت إميلات فت Joseph Barber Lightfoot رب ششاء م فششاء ) مشيرًا تكريز عالم الديناً

ن فيوارين كاخلولي فرياجي ب

اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ اپن طبیعت اور عادت کے مطابق ، اوراپی اپنے۔
سبحہ کے موافق تحبیس اور علم الالها ، إسی طرح استعمال کیا گیا، جس طرح رسی عسلوم
است عمال کے جانے ہیں ، یہ خیال نہیں کیا جا سے تاکہ ہروہ بات جوا مفول نے بیا
کی ہے ، وہ الہا م کی جاتی تھی ، یا ہر وہ بحکم جو بیان کرتے ہیں وہ البام کروہ ہے و
پھر کہنا ہے کہ ، ۔

ئي بات محتق ہے كہ عبد عنين كى توايخ كے مصنفوں كو بعض اوقات الهام بركر ماء الكر بدر كا اعتراف :

مزی، داسکاٹ کی تفیر کے جامعین تفیر کی آخری جلدیں انگزید کمین ہیں انگزید کمین ہیں انگزید کمین ہیں انگزید کمین ہی

تفروری نہیں ہے کہ ہروہ باست بی سے کی ہو وہ الہامی یا قافق ہو اورسلیان کی بیعن کہ اورسلیان کی بیعن کہ اور سے الهامی ہونے سے بدلازم نہیں آٹا کہ اس نے جو کچو کھا ہو وہ سب بالمامی ہونے اور یہ بات یا در کھنا جا ہے کہ اسب الهامی ہے ، اور یہ بات یا در کھنا جا ہے کہ اسب یا ، اور حاربوں کو خاص مطالب کا اہمام ہوتا فقا یہ

اور الگزیدرعلمار بروٹسٹنٹ کے نزویک بڑی معتبر کمتاب بی اوراس سے قالی وارن بروٹسٹنٹ نے کارکرن کے مقابلہ بیں ایجیل کی صحت وعدم صحت کی نسبت اس سے استدلال کیا ہے، اس تفسیر کا عیسا تیوں کے نزدیک معتبر ہونا محتاج بیان نہیں ہے،

انسائيكلوپيدياكا اعتراف،

سمتاب انسائيكلوميني فيرانيكافكتان مع بهت سعلمار كم متفقة تاليعنداور

ان کی پیندیده ہی، بیراگ جلداد ،صغیم مع ۲۷ بین البام کی بجت میں کہتے ہیں در اسسلسلد میں جگارا جلاجا آئے کہ ہر بات جو کتب مقدسسمیں درج ہے در البامی ہے یا نہیں ؟ اس طرح در تام حالات و دا قعاست جو اکن میں بیان سے سے سے بین جردم ، کرد قیس ، پرد کو بیس اور مہست در سرے علمار کہتے ہیں جیردم ، کرد قیس ، پرد کو بیس اور مہست در سرے علمار کہتے ہیں کردان کا ہر قول البامی نہیں ہے ہو

عرصفحة احلده استاب مذكوريس بول كبتي ا-

مجو لوگ بد دعویٰ کرتے ہی کہ ہر د ؛ بات جواس میں درج ہے دہ الہامی ہو، اپنے دعویٰ کو آسان سے ٹابت ہیں کرسکتے ہ

ميركية بس كه ١٠٠

اگرکونی شخص ہم سے تحقیق کی غوض سے سوال کرے کہ آب جمیر جدید کے کا کسی جسر جدید کے کسی خوش سے سوال کرے کہ آب جمیر جدید کے کسی خوش کی حرب زرکوالہامی تسلیم کرتے ہیں ؟ تو ہارا ہوا ب یہ ہے کہ مسائل اورا دکا کا ادر بیشن آنے والے واقعات کی ند بت پیشنگر تیاں جو بھی ذہب کی بنیادی او وہ غیرالہامی ہیں ہوسے میں درسے دوسے رحالات توحواروں کی یا دواشت ان کے بیان کے منے کانی ہے۔

رىس كى تحقيق:

ریں نے بہت سے متن علماری اعانت سے ایک کتاب کوس ہے جواندائیکا بیائی ایک کتاب کوس ہے جواندائیکا بیائی کے نام مشہورہ ، اس کتاب کی جادہ ایس یہ لکھا ہے کہ لوگوں۔ اس کتاب کی جادہ ایس یہ لکھا ہے کہ لوگوں۔ اس کتاب کی جادہ ایس کیہ ان کتا ہوں کے مؤلفین کے اقوال کے الہمامی ہونے میں کلام کیا ہے، اور کہا کہ جو کمہ ان کتا ہوں کے مؤلفین کے اقوال دافعال میں غلطیاں اور اختلافات پاتے جاتے ہیں ، مثلاً جب انجیل متن کے اب آئی

ك برايكا كم موجوده ايديش برسير بمانس ملاء الم ال كتيك اخط المان مريد في كا عرات موجده ايدين

٢٠١٥ ١٤ مقالاً السهرين عي موجوب

آیت ۱۹ و ۲۰ اور انجیل مرتس کے باب ۱۳ آئیت ااکامقابلہ کتاب الاعمال کے باتب کی ابتدائی آیا سے کیا جات تو یہ اختلاف بہت نایاں نظرا تا ہے،

اور یہ بھی کہا جا کہ کہ واری خود بھی ایک دوسرے کی وحی نہیں مانتے ستھے جیسا کہ یر فتلیم کی مجلس میں ان کے مباحثے اور پولس کے پالم س کو الزام دینے ہے یہ چیز دامنے ہوتی ہے،

یہ چیز دامنے ہوتی ہے،

یریمی کہا گیا ہے کہ مقدس پولس اپنے کو داریوں سے کم نہیں ہمتا تھا ،

(دیکھے کا کہ نقیون باب اا آیت ہ د باب ۱۱ آیت ۱۱) اور اس نے اس طور پر اپنا حال بیان کیا جس سے صاحت معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے کو ہر وقت البامی خیال نہیں کرتا ودیکھے کر نقیون کے ام میبلانط باب آیات ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۸ اور ابنی سے بم در مرافط باب اتیت ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۸ اور ابنی سے بم در مرافط باب اتیت ۱۱)

ہُم کو یہ محسوس ہنیں ہوتا کہ حواری جب بھی باست متربع کرتے ہو**ل ت**واک<sup>سے</sup>

له به اختلاف تفصیل کے ساتھ ص وہ وہ موجلذا پر الاحظہ کیا جا سکتا ہے ؟! کی تجب <del>بطری</del> پر وَسَنْکم مِن آیا تو محنون اس سے یہ بحث کرنے کیے کہ تو نامخونوں سے پاس حمیا ، اوداس سے ساتھ کھانا کھایا ڈاعال (ا: علا)

عله تین قراین آپ کوان افعنل رسونوں سے بھے کم نہیں سمحتا اوا کو کر تقیون و اور ہے) ملک ان عبار قول میں سے ایک دیج ذیل ہے ۔ محر من کا بیاہ ہوگیا ہے ان کو میں نہیں ، بلکہ خدا و زم مکم دیا ان کہ بیری اپنے شو ہرسے عبدا نہ ہو لاکر و عووں) يظاهر مو اموكه ده خداك جانب سے بول سے يوس

پھرکہاہے کہ :۔

مم است فرانین سے دلائل کا خوب سوچ کر وزن کمیا ، جواس عظیم الشان متلہ کے سمجنے کے لئے صروری ہے ،اورفیصلہ کیا کہ المام رسالوں میں بعتیناً مغیب یو، ادرا ناجیل واعال جیسی اریمی کتابوں میں گرہم الہام سے قطع نظر سمى كرىس تب سمى مم كو كھ نقصان نہيں ، بلك كھ مذكر فائده حال موالي ، ا درا کرہم یہ ان لیں کرحواریوں کی شہادست تاریخی واقعاست سے بیان میں دوسے ر مورخین جیسی ہو، جیسا کمت سے نے ہمی فرایاکہ اور تم مبی گواہ ہوکیو کم تروع سے میرے سائتہ ہو، جس کی تصریح پوحنا نے مجی اپن اسجیل سے باشل ایست اوس کی ہے، تسب مبی ہم کو مجدر یا دہ مصرت نہیں پہر بخت، ادر کسی تحص کی بہال نہیں ہے کہ وہ ملت عیسوی سے منکرسے مقابلہ میں اس کی حقا نیت أابت كمنے سے ہے كتى ايك مستلے سے مان ہے جانے ہے استدلال كرے ، بلكہ یہ بات ہنا بہت ضروری ہے کہ وہ مسیح کے مرینے اور زندہ ہونے ، اور د ومسسرے معجزات برانجیل والول کی سخریرسے یہ مانتے ہوسے اسدلال كرسے كه ده موزخ بيس ، اور جوشخص اپني ايماني بسنسيا دوں كوجا پخا پر كمسنا جاہے تواس سے سے منروری ہے کہ دو اکن دا قعات میں ان کی شہادست کو دومرے اشخاص کی ثبا درت کی اندتصور کرے اس نوکدا ناجیل میں درج شد

رله سبنعوں میں ۱۱ ہی سبے، محرودرست ۲۷ ہے ۱۳ تقی

دا تعاست کی سچائی ٹابست کر'ا ان سے اہامی ہونے کی بناریم " قدر کومستلزم ہی کیو کہ ان کا اہامی ہونا انہی واقعات سے تعاظم سے مکن ہے ، لبذا صروری ہے كدان واقعاست مي أن كى شها وست كود ومريد اشخاص كى شها دست كى طرح تعود كرس، ادر اكرسم ارسى وا معات سے بيان كرنے بي اس معيار كويش نظروس تو لمت عيسوى بيركسي خباحة كأكوني خطره نهيس بوسكتا، اوربهم كوكبس حب يحبي ما من طورمر به لكما بوانبيس لمناكم وه عم حالات جوحوا ديول كے تحسيروبي یں آتے ہیں، اورجن کا اوراک لوقانے اپن تحقیقات سے کہاہے، وہ البای یں، بلک اور ایسے کا جازت مل جا گرکہ بعض ایجیل والوں نے کھ غلطی بھی ک برمجراس سے بعدامسلاح پوستانے کردی قوبمی انجیل کوتطبیق دینے کاظیم فا مُده مرتب بوکا ،مسرکول نے مبی اینے دسالہ کی نعسل ۲ میں میکا کمس کی کا کی ہے ، رہی و کتابی جن کو حواریوں سے شاکردوں نے لکھا ہے ،جیساکہ مرقس اور نوقاکی اینچیل پاکتاب الاعال ، سو میکانکس نے ان سے ا بہامی ہونے یان مونے سے بارے میں کوئی قیصلہ نہیں کیا، داتس كالعتراف،

والن في ابن كتاب رسالة الالهام ك جلدم بس جوكه واكربينس كي تفيرك

ک دورعلم خوات کی کیک اصطلاح ہے ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ ایک چیز کا ثابت ہونا دو مری چیز ہے موق ون ہوا در اس دو مرکی جبر بر بر مورت تام متقدین فلاسفہ کے نزویک باطل اور محال ہوتوں ہوا در اس کے کہنے کا مطلب یہ ہو گار انجیل کا البامی ہونا اس کے دافعات کی بچائی سے ثابت کہا جا کا اور اس کے دافعات کی بچائی سے ثابت کہا جا کہا ہوئے ہوئے سے تو ڈور" لازم آجات گا جو محال ہو، اس لے مزوری ہوکے دافعات کی سطح پر دکھا جاسے ، ۱۳ تعتی صفر دری ہوکے انہ جل کے دافعات کی سطح پر دکھا جاسے ، ۱۳ تعتی

ماخوذ ہے تصریح کی ہے، کہ توقاکی تحریکا اہمامی مذہونا اس صفون سے خودظا ہرہور ہاہم جواس نے اپنی سخودظا ہرہور ہاہم

چوکھ بہتوں نے اس پر کمر إخص ہے کہ جوباتیں ہائے درمیان واقع ہوئیں ،
ان کو ترتیب واربیان کریں ،جیسا کہ انخوں نے جوشروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم سے خوان کوہم کک بہنچا یا، اس لئے اے محسنز رتھیفلس: میں میں مناسب جانا کہ سب باقوں کا سلسلہ ہٹروع سے شیک تشکیک دریا فت کرکے ان کو تیرے گئے ترتیب کھوں ، تاکہ جن باتوں کی تونے تعلیم پاتی ہے اُن کی بینے معلوم ہوجانے ہ

والن بمتاہے:۔

مذہب عیسوی سے متقد مین علمار نے بھی ایسا ہی لکھاہے، آدینوی کہتاہے کہ دہ باہیں ہو لوقانے خواریوں سے سیکوستیں ہم بکت بہونچائیں، جیروم کہتا ہے کہ وقائی تعلیم کا انتصار پوتس ہی پرنہیں ہے ہیں کوسیح کی جسانی صحبت میترنہیں ہوئی، بلکہ اس نے انجیل کی تعلیم پولس سے علادہ دو مرسے واریو سے جی مصل کی تھی،

بعراس رستالهی تصریح کرتا ہے کہ ،۔

"خواری جب دین سے کسی معاملہ میں بات کرتے ستھے یا نکھتے ستھے تو اُن کے
پاس جوالہام کا خزانہ تفاوہ ان کی حفاظ مت کرتا تھا، گربہر حال وہ انسان ستھ
اور شن کے البام مجمی، اور جس طرح دوسرے لوگ واقعات سے بیان
کرنے میں بغیرا بہام سے بات کرتے اور تھتے ہیں ہی مال حواریوں کا بھی ...

عام وا قعات میان کریائے میں ہے ، اس لتے پولس سمے بلتے یہ بات ممکن ہوتی کتو چیسی کو بغیرا لهام کتی د کلے کہ اینے معد ہ اور اکثر کمز در رہنے کی دجہ سے ذرا<del>ت</del> مجى كام مي لايكرے " چانچاس كى تصريح تيتىس سے ام بياخط بات آيت ٢٣ س موجود ہے میا اس کو یہ لکھ سکے کرد وہ ہے۔۔۔ جو جو غریس تروائس میں کریس سے ہاں جیور آیا ہوں جب تو آئر توده اوركتابين خاص كررق سے طوار ليت آنا يوساكداس سے نام ووسي خطے باب ہ آیت ایں ہے ، یا فلیون کو یہ لکھ سکے کم : . . . . . . : اس سے سوامیر ہے لئے تھیرنے کی تھی تیا دکر ؛ زقلم ن آیت ۲۳) یا تیمندس کو ایکے کہ:" دمانس کرنتس یں رہا اور ترفس کویں نے ملت من بيارجورا والمعتمين مورون كالريب كم يدهالات مريد اليف حالا نہیں بلکہ مقدس بونس سے حالات ہیں،جس نے کرنتیوں سے نام پہلے خطا کے با سیت ایس تکھاہے کہ اس کرجن کابیاہ ہو کھیاہے ان کویس نبیس بلکرسنداوند محم دتیا ہے کہ بیری اپنے شو ہرے مدانہ ہوہ مجر آیت ۱۱ بی ہے کہ م با قیول سے یں بی کہتا ہوں مذخدا وند" اور آیت ۲۵ میں ہے پیمنواریوں سے بی میری یاس خدا و ند کا کوئی پیمم نہیں ، لیکن ریانتدار ہونے کے لیے ، جیسا خدا و ند کی طر ے مجد بررحم موااس سے موافق راسے دیتا ہوں الوہ اور کتاب اعال باللا ایت ا و ، یں ہے کہ اور وہ فرد کبیداد رکھلتیہ سے علاقہ میں۔ کریے ، کیو ککر وج القد

ے تردآس سے شال میں آستیہ کی ایک بند بھا وتھی، کرنس ایک شخص کا نام ہے، اور زق مجری کی جسل کو کہنے ہیں جو برانے را مشہر کا مد نے طور براستِعمال کی مائی تھی انتق نے انھیں آسیہ میں کلام مشانے سے منع کیا ، ادرا کھوں نے موسیہ کے قریب بہونچ کر متونیہ میں جانے کی کومیشش کی گرلیوع کی دُدح نے انھیں جانے نہ دیا ہ

اس سے معلوم ہواکہ حواریوں کے کا موں کی بہنیاد دو چیزوں پرقائم بھی ایک عقل کر وسرے الہام ، پہلی حیثیت سے وہ عام معولی وا تعات میں گفتگو کرتے تھے ،
ادر دو سری حیثیت سے آست عیسوی کے باب میں کلام کرتے ہتھے ، اس لئے حواری اپنے گھر لمیر معاطلات اور اپنے اداد دن میں دو سرے عام انسانوں کی طرح غلطیاں بھی کرجاتے ہیں جس کی تصریح کتاب الاعمال باب ۲۳ آیت ۳ میں ادر دومیوں کے ناکم میلے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں اور دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست ۵ و ۹ و ۸ میں دوسرے خط سے بالا آست میں دوسرے خط سے بالا آست میں دوسرے خط سے بالا آست میں دوسرے دوسرے خط سے بالا آست میں دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے خط سے بالا آست میں دوسرے دو

انسائیکو پیڈیاریس کی جلد ۱۹ بی ڈاکٹر بنس کے حالات یں یوں کھاہے کہ اس نے الہام سے سلسلنہ میں جو کچھ کہاہے وہ بادی النظر میں آسان اور قرین قیاس اور امتان میں الاجواب أور بے مثل ہے ، اورامتان میں لاجواب أور بے مثل ہے ، اورامتان میں لاجواب فان کا اعتراف ،

بآسر برليا فان بجا هي كرور

روح القدس نے جن کی تعلیم اوراهانت سے ابنیل والوں اور دواریوں نے الکھاہے ، ان کے لئے کوئی خاص زبان معین نہیں کی تعی، بلکه ان کے لول میں معنا بین کا القارکیا، اور غللیوں میں بڑنے ہے ان کی صائلت کی میں صرفیت معنا بین کا القارکیا، اور غللیوں میں بڑنے ہے ان کی صائلت کی اور وادر عمارت اس کو یہ جمی اخست بیار دیا کہ القارست دہ کلام کو اپنے اپنے محاور وادر عمارت

کے مطابق اداکریں، اور ہم جس طرح اُن مقدسین لین عہد عتین مولفول کی کتابو بیں اُن کے محاد راست بیں مسنسر ق اور تھا دست پاتے ہیں جس کا مدار مزابوں اور لیا تق سے اختلات برہے، اسی طرح بوشن اسل زبان کا اہر موگا وہ متی اور اوقا در اور تا کے محاد راست بی مسنسرق محسوس کرنے گا،

اں اگردوح القدس حاروں سے دلوں میں الفاظ بھی القار کرتا، توب ات بيتسينا بين مذات، بلكه اس صورت مين تام كتب مقدسه كا محسادره كسان برتا، اس ك عسلاده بعض مالات اس قيم كم بهي بوس بي كم جن سے لئے البام کی صرورست ہمیں ہو فی شلاجب و کوتی ایساوا فعد لکھتے میں جس کوخو دا معوں نے اپنی آ محصوں سے دیکھا یا معتبرشا بدوں سے سناہو لوقا بن الجيل لحف كا قصر كما تولكماكمي في استبيار كامال ان وگوں سے بیان سے مطابق لکھاہے ،جنوں نے اپنی آنکوںسے دیجا، ا درج كم ده دا تعن عقا، اس لية اس في مناسب خيال كياكه إن حبيسزول کوآ تنده نسلول تک پینچائے ، اور وہ مصنعت جس کوان وا تعات کی طلع روح العتدس سے مصل ہوعاد کا بول کستاہے کہ میں نے ان وا تعامت کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح بھے کور وح القدس نے تعلیم دی ہے، اود پوتس كا يان اگرچ عجيس كاب اورمن جانب الندب ، هروتاكواس سے باوجود اینے بیان میں آرنس کی شہادست یا اینے سا محیوں کی شہادیت کے سواا درکسی کی ضرورت نہیں ہے ، اسی سے اس میں کھ مرکھے تعاوت ہے ، عرتناتضنہیں پ

یرعیساتی علماریں سے دوعلیم اسٹان عالم ہیں اور دونوں کی کتابیں بھی عیساتی دنیا ہیں بہت ہی عتبرای میں ایک دنیا ہیں بہت ہی عتبرای جس کی تصریح ہودی آدر دانشن نے کی ہے ،
توراۃ کے بارہ میں عیسائیوں کا اعتراف ،

ہورن نے جلد دوم ص ۹۸ میں صافت طور پرلیں کہاہیں:۔ میں اکہارت ان حب من ملا میں سے ہے جن کو موسیٰ علیا استیام کے اہب م کا

اعزاد نہیں ہے ہ

بحرصفحه ۱۸ بس کتاب که ۱۰

ششلز، داخی اور ردن کمرو ڈاکٹرمیس کے ہی کہ موسی کوکوئی اہام ہنیں ہوتا مقا، بلکہ کتب خمسہ سب کی سب اس زمانہ کی مشہور روایات کامجوعی آجل جسٹری ملماریں بینویال بڑی تیزی سے معیل دیاہے ہ

سين ده كمتاب كه ١٠

یوسی بیس اور دجن بڑے بڑے معققین جواس سے بعد ہوت ہیں کہتے ہیں کہ موسی علیہ است الم منے کتاب پیدائسٹس اس زمان میں کچھی جب کہ وہ حقی میں اینے خسر کی بجر باں جرایا کرتے ہے ہ

ہاری گذارش یہ ہے کہ جب موسی سے کتاب پیدائش نبوت سے پہلے لکہ والی تھی آؤ یہ کتاب ہم اُن محق علی سے نز دیک الہامی نہیں ہوسے ، بلکہ مشہور روایات ہی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہو کہ بہو کہ جب بنی کی ہر سخر پر نبوت سے بعدالہامی نہیں ہی میسا کہ محقق ہورت وغیرہ کا عزامت ہے تو بھریہ سخر پر جو نبوت سے پہلے کی ہوالہامی کیو کمر پر سحق ہی وارڈ کی معولا ابنی کتاب علوی ملا اس کے صفحہ ۳ پر کہتاہے کہ :۔ " توتھ نے اپنی کتاب کی جلدہ کے صفحہ ۱۸ و ۱۸ میں کہاہے کہ نہم موسی کی است کے است سنتے ہیں نہاں کی طوت نگاہ کرتے ہیں ، کیونکہ وہ صرف میرہ دیوں کے لئے تفا ہم سے کہی معالمہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ،

ایک دومری کتاب میں کہتا ہے کہ نہم موسی کو استے ہیں مذہ توریت کو اکیے کہ وہ علاد دن کا استاد ہے ، پھر است کہ دہ حلاد دن کا استاد ہے ، پھر کہتا ہے کہ دہ حلاد دن کا استاد ہے ، پھر کہتا ہے کہ احکام عشرہ کا کوئی تعلق عیسا تیوں سے نہیں ہے ، پھر کہتا ہے ہم ان احکام عشرہ کو خانج کر دیں سے آکہ بھر ہر بدعت مسل جائے ، کیونکہ یہ مم ان احکام عشرہ کو خانج کر دیں سے آکہ بھر ہر بدعت مسل جائے ، کیونکہ یہ بیری تمام بدعات کی جڑیں ،

اس کاش گرد اسلی بین که تاب دان دیکام عشره کوگین بی کوتی بین کوتی بین کوتی بین کوتی بین کوتی بین کوتی بین مجاند میرای بیدا بین بین استی خص سے جاری بواہی ، جس کا عقیده به مخاکه قدر کی توریت اس لائن نہیں ہے کہ اس سے متعلق بی عقیده بنا یا جائے کہ وہ خدا کا کلام ہے ، وہ لوگ اس سے مبی قائل سے کہ اگر کوئی شخص زائی یا بدکا رہو ، یا دوست و کنا ہوں کا مرکم ہیں ہو تو وہ لیفینی طور پر بنجات کا سبتی ہے ، نوا ہ وہ کنا ہوں کا مرکم ہیں ہو ابوا ہو بالکہ اس کی جہدیں ہو، بشر ملیکہ مومن ہو قودہ داحت اور خوش میں ہو گا، اور جولوگ ان احکام عشره کی جانب اپنے قودہ داحت اور خوش میں ہوگا، اور جولوگ ان احکام عشره کی جانب اپنے کو دہ داحت اور خوش میں ہوگا، اور جولوگ ان احکام عشره کی جانب اپنے کو مقوم کرتے ہیں ان کا تعلق شیطان سے ہے ، ان لوگوں نے ہی عینی علیا ہما کا کو بھائی دی تھی ،

ملاحظہ کیجے مسترقہ پرولسٹنٹ کے امام اوراس کے شاکر درمشید کے اقوال مران دونوں سے موسی علیہ استالام اور توراست کی شان میں کیسے کیسے موتی بھیری بی

سوال یہ ہے کہ جب موسنی ، عیہ کہ یہ کہ وہ اور سفاد اور صرف ایہ دولاں کے استاد اور صرف یہ دولاں کے لئے ستھے ، اور مذقوریت خدائی کتاب ہی اور مذبیا بیوں کا کوئی تعلق موسنی اور تو اور مدائی کتاب ہی اور مدائی کا مرشی ہیں اور جو لؤگ اُن سے تعلق ریمتے ہیں ، ان کا تعلق شیطان سے اور بدعانت کا مرحثی ہی ، اور جو لؤگ اُن سے تعلق ریمتے ہیں ، ان کا تعلق شیطان سے بید ، قوضروری ہواکداس ایام کی ہیروی کرنے والے تو ریت اور موسی کی کے میں منکر ہوں ، اور موسی کوایڈ اررسانی ، ہوں ، اور مشرک و ثبت برستی ، والدین کی بے حرمتی ، پڑوسیوں کو ایڈ اررسانی ، چوری ، ذنا، قسل ، جو نی شہادت ، بیتام جزیں ند ہب پروٹسٹنٹ کے ضروری احب اور میں اور کا در کا مرحقے ہیں ، بیتام جزیں ند ہب پروٹسٹنٹ کے ضروری احب اور میں اور کا در کا مرحقے ہیں ، جو تنام بدعات کا مرحقے ہیں ،

اس سنرة کے بعض لوگوں نے ہم سے پیمی کہا کہ ہائے نزدیک ہوئی ہی ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں دو کرنے والے شخص شخص ہوں دو کہ انتخاص نے یہ بھی ہاکہ موسی ہا کہ موسی ہا کہ موسی ہا کہ موسی ہا کہ موسی ہا ہے ہیں ایک چرا و دکٹیرے سخے ہم نے کہا خدلسے ڈرو، کہنے لگا ، کیوں ؟ اس لئے کہ عینی علیہ السلام نے خود فرایا ہے کہ :۔ موسی جورا ور ڈاکو ہیں محر ہی بیٹر دل نے آن کی مذشق جس کی موج دہ ہے گویا اس کلام سے کہ جفتے ہجے تصریح انجیل یوسی کے ابنے آیت میں موج دہ ہے گویا اس کلام سے کہ جفتے ہجے سے پہلے آئے "موسی کی اور دومرے امرائیل ہنچ ہردل کی جانب اثر ارہ ہے کہ خام اور دومرے امرائیل ہنچ ہردل کی جانب اثر ارہ ہے کہ خام اور دومرے امرائیل ہنچ ہردل کی جانب اثر ارس سے شام دوشر نے ہما واحیال یہ ہے کہ خام اور دومرے امرائیل ہنچ ہردائیل ہے اور دومرے کہ خام اور دومرے امرائیل ہنچ ہردائیل ہے اور دومرے کہ خام اور دومرے امرائیل ہنچ ہردائیل ہے اور دومرے کہ خام اور دومرے امرائیل ہنچ ہردائیل ہے اور دومرے کہ خام اور دومرے امرائیل ہنچ ہردائیل ہے اور دومرے کہ خام اور دومرے امرائیل ہنچ ہردائیل ہے اور دومرے کہ خام اور دومرے امرائیل ہنچ ہردائیل ہے اور دومرے کہ خام کی دومرے کہ دومرے کا دومرے کہ دومرے کہ دومرے کی دومرے کی دومرے کی دومرے کے کہ دومرے کہ دومرے کہ دومرے کے کہ دومرے کے کومرے کے کہ دومرے کے

## يعقو كجخطا ورشا برات يوحناك إرهين لي على اكاعترات

فرقة پروٹسٹنٹ کا ام کو تقریقی ب کے رسالہ کی نسبت ہمتا ہے،۔
"بدایساکلام ہے جو شار کئے جانے کے لائن نہیں ہے، جنانچہ اید بخوب وافق
فرائے اپنے درسالہ کے باہ میں بھی دیاہے کہ اگریم میں کوئی بیار ہوتو کلیسا سے
بزرگوں کو دہ بلاتہ اور فداو ند کے نام ہے اس کو تبل فل کرائس کے لئے دعار کریا الم فرکورنے اپنی کتاب کی حرب لدمیں اس پراعترامن کرتے ہوئے کہ اے
ام فرکورنے اپنی کتاب کی حرب لدمیں اس پراعترامن کرتے ہوئے کہائے کہ ا۔
"اگریسٹ رط ایعنوب کی ہے تو بھر میرا ہوا ہی ہے کہ کسی واری کو بیوت ہیں
بہنچا کہ در ابنی طون سے کسی سنسری بھی کو معین کرے ہیں واکم یہ منصب صرن
مینی علیا است الم کو حاصل تھا "

بذااام ندکورے نزدیک لیقوب کارسالمالهامی نہیں ہے، اسی طرح واروں کے احکام بھی الہامی نہیں ہے، اسی طرح واروں کے احکام بھی الہامی نہیں بین درنہ بھراس کینے کا کوئی مطلب نہیں بھلتا کہ یہ منصب صرف علینی علیہ السلام کوعال تھا،

وارد کی تعوفک اپنی کتاب مطبوع شرای ایم کی مقدی می کمتاب کدار و ارد کی تعوفک اپنی کتاب مطبوع شرای ایک فرردست عالم ب اور جناب لو تعسر کاشاکر دیمی به یون کمتاب که بیعقب این رساله کو دا بهاست با قول بی ختم کرتا ہے ، اود کتابوں سے ایمے واقعات نقل کرتا ہے جس میں دج القدی کو کوئی دخل نہیں ، اس لئے الیمی کتاب الهامی شار نہیں کی جاسے تن ایمی کتاب الهامی شار نہیں کی جاسے تن ایمی کتاب الهامی شار نہیں کی جاسے تن وائ تس تفید و دیت پر دا سائٹ کے جو ترم برک میں واعظ مقاکم ہم نے وائ تس تفید و دیت پر دا سائٹ کے جو ترم برک میں واعظ مقاکم ہم نے

جان کر مشاہدات ہوت چوٹر دیا ہے، اسی طرح تیمتوب کے رسالہ کو اور رسالہ

میمتوب ان بعض مقا بات پر قابل طامت نہیں ہے جوا بان کے سائت اعال

کر ترقی کا ذریعہ ہیں، بکد اس جی مسائل اور مطالب متعناد واقع ہیں، مکیٹری

برجن سنتیورتس کہتا ہے کہ لیعتوب کا درسالہ ایک جگر جواروں کے مسائل سے
منفردہ، دو کہتا ہے کہ نجات صرف ایمان پر موقوت نہیں ہے، بکدا عالی پری
موقوت ہے، اورا بک جگر کہتا ہے کہ قوریت آزادی کا قانون ہے ہو
ان بیا نات سے پہنچلا ہے کہ یہ بڑے وگر بھی تیقوب کے دسالہ کا الہام
ہونا تسلیم نہیں کرتے جس طرح آن کا ایام نہیں یا نتا،
کلی جی شیس کا اعتراف :

می آور مرقس تحریری ایک دو مرے سے مخالعت بی ، گرجب دونوں کی است پر متعنی ہوجا ہیں وال دونوں کی بات کر اوقا کی بات پر ترجیعے مصل ہوتی ہے ہو

اس کے صفحہ ۲۳ بر یوں کہتاہے کہ:۔

'' دومسری غلط است جومتقد مین عیسائیوں کی جانب نیسوپ کی گئی ہے وہ یہ ہو کروہ لوگ قرب قیامت سے معتفد شخے، حالا نکہیں اعتراض سے قبل کیک آیک دوسری نظیر پیش کرتا ہوں ، دہ یہ کم جا اسے خدا نے بوحنا سے حق بی يطرس سے يركب كر اگري جا بوں كريد ميرسے آنے كك معمرار بوتو بخت كوكيا؟ اس قول سے مقصد کے خلات بیمعن سجھ لئے تھتے کہ پوخنا ہنیں مرے گا، پیریہ خرعوام میں میں گئی عور کیت المریه بات رات عامہ بنے سے بعد ہم مک بہرسینے اور وہ سبسب معلوم منہ ہوستے ہیں سے یہ خط اک فلطی بیدا ہوتی ہے، اورآج کوئی تخص ملت میسوی کی تردید سے ملے اس غلط بات سے استدالال سرے ، تو یہ امراس جیسے زے بیش نظرج ہم تک میوسنی ہے بڑا ہی ظلم ہوگا، اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ انتجیل سے یہ بات مقینی معلوم ہوتی ہے کہ حواری اور متعتد مین سی حسزات این ز ماندیس تیا مت دا فع بورنے کی توقع رکھتے تھے ایے لوگوں کو ہا ہے اس بیان کوپیش نظر رکھنا چاہتے جو ہم نے اس مُرانی اورنایا کدارغلطی کی نسبست دیاسے ، اس خلل نے اُن کوفریر ہے ہی سے توبیالیا مگراب، آیک دوسراسوال بریرا بوتاست، ده یه که سم تسلیم کر لیت بین کم حواریون ک داست مربخول کا امکان ہی تو بھران کی کمیں ہات پر کیسے احما دکیا جاسکتا ہو؟

سك ديكيتے بوحثا، ۲۱: ۲۲،

تله " نیکن نیسوغ نے اس ہے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا ، بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک پھیرار ہے تو بچھ کو کیا ؟ ربوحنا ، ۲۱ ؛ ۲۳ ) اس سے جواب میں ملت سے عامیوں کی جانب سے منکرین کے مقابلیں یہ کہناگافی ہوگاکہ ہم کو حواریوں کی شاوت مطلوب ہی خودان کی رفائ سے ہم کو کی مطلب ہیں ہوا کرتا ہے ، اور اصل مقصو و مطلوب ہوا کرتا ہے ، اور وہ قیجہ کے محافظ سے محقوظ ہے ، لیکن اس سے جواب میں دو یا توں کا محافظ حضروری ہوتا کہ تنام خطرہ دور ہوجائے ،

ا ول سركم واربيل كے سميے جانے كامقصود واضح موجائے ،ادران كے اظهارسے وہ بات تابت ہوگئ ہے جوہا تو اجنب متی ، یااس سے ساخة ا تفاقاً مخلوط ہوگئی متی اوران کوالیں ! توں کی نسیست کھ کہنے کی صرورت ہیں ہے جو مراحة رین ہے ہے تعلق میں ، گر جوحیسنری اتفا قامقصو و کے ساتھ گڑ ٹرمونی مں اُن کی نسبست کیجے نہ مجھے سہنا ہوگا ، ایس ہی حیسینے وں میں سے جنات کا تسلّط مجس ہے،جن اوگوں کا بہ خیال ہو کہ یہ غلطرا سے اس زمانہ میں عام ہو حمق تنمی، اس بناربرانجیل سے مولفین اوراس عہد سے یہودی مبی اس میں مستلام حکتی، تدیہ بات انناصروری ہے کہ اسے منت میسوی کی سچائی کی نسبت کوئی اند نہیں بیدا ہوتا اس کیو کمہ بیستلہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جو علیہ السلام ہے کر آتے ہتھے ، بلکمسیحی افزال سے سائھ اس مکس میں راسے عاربن جانے کی دجہ سے اتفاقا مخلوط ہو گئیا ہے ، اور ارواح کی انبر سے معاملہ یں توکوں کی دائے کی اصلاح کرنا ہ تو اُک سے پیغام کا حبشنروے نہ اُس کوشہا دہت ہے حس نوع کا بھی تعلق ہے ،

دومرے أن سے مسائل اور ولائل سے درمیان است یا زکیا جات ، ظاہر

بحكران سے مسائل توالهامی ہیں ، حكر دہ اسینے اقوال كی تومنیح و تعویت سے سلسلہ میں کی وال اور تا تبدات بیش کرتے ہیں ، مثلاً مسسلہ کہ غیرمیود میں سے اگر سونی شخص عیسا تبست تبول کرتاہے ، تو اس پرشروچہ تب موسوریہ الہامیہ کی انگات واجب نہیں ہے، حالا کہ اس کی سجائی معرزات سے نابت ہو بھی ہے، بونس حب اس سنله كو ذكركر اب واس كى البيدم مرابست سى اليم ذكر اب، قدمستلة توداجب تنسلم ب، ليكن كوتى منرورى نهيس ب كميم حواربوں سے تام دلائل اور تنبیہات کی حابت لمتیمی کی حابت سے لئے كري، اوراس امركا لحاظ و وسرے مقامات بريمى كيا جائے كا ، اوريه باست مجمو كال طور يمتن بويجى ب كدابل الدجسب كسى إست يرمنفق بوجاتيس توأن مقد باست جزنیج می برآ مریکا ده واجست الم بوکا محرب بات بهلت ال منروری بنیں کہ ہم ان تنام مقدات کی تستسریح کریں یا اُن کو قبول کریں ، البرة البى صودت بس بسب كه انخول نے بیج كی طرح مقد است كا بھی اعرا سمیا ہوتو بینک وہی واجب لتسلم ہوسکتے ہیں ا

ہم کہتے ہیں کہ اس کے بیان سے چار فوا تمطیل ہوتے ،۔

اوّل یہ کہ حواری ا درمتقدین عیسائی اپنے زیامہ میں وقوع قیامت کااعتقاد رکھتے ہتے، اوریہ کہ بوحنا تیامست کک ہمیں مرے گا، ہما داخیال ہے کہ یہ باکل میح ہی کہ کیو کم نصل ماکی تیم م میں اغلاط سے بیان سے سلسلہ میں یہ باست معلوم ہو بھی ہی کران کے اقوال اس باب میں باکل صریح ہیں کہ قیامست اُن کے زیامت میں واقع موگی

له دیجے صفحہ ۲۰۵ تا ۵۰۸ طدیدا ،

مغسرا رنس، البخیل موحناکے بالب کی شرح میں یوں متاہے کہ ا۔

مینفللی کر یومنا بنیں مرے گا، عینی علیدال الم سے اُن الفاظ سے بید تفہوئی ہو جو آسانی غللی میں مستلاکر سے ہیں ، اور اس باست سے اس میں مزیر بھی ہوگئی کم بوجنا شام حواریوں سے مرنے سے بعد بھی زندہ مقام

بنری واسکان کی تغییر سے جامعین نے کہاہے کہ ،۔

مفالب یہ ہے کہ مشیع کے اس قول کا مقصد یہددیوں سے انتقام لینا ہے ، گر حواری اس سے یہ سیمنے مروحاً قیامت کم زندہ رہے گا، یازندہ جنت میں اظمالیا جائے گا،

بجرده كتي بن كدار

اسع مقام پر بہات ہی ہے لوکہ انہ مان کی روابت بلا سختین ہی ہوتی ہے اور اس پرایان کی بسنیا و قائم کرنا حاقت ہے ، کیونکہ بدروابت حواریوں کی روآ۔ ان چرو لوگوں ہی سناتع اور منتشر ورائج ہوگئی تنی ، اس کے باوجود دہ جموٹی تی براب ہو گئی تنی ، اس کے باوجود دہ جموٹی تی ہواب ہو گئی روابتوں برس قدد کم احست بار ہوگا ؟ اور تیفسیر ہماری روابت ہے ، مینی کا کوئی جدید قول نہیں ، اس کے با دجود فلط ہے ہو ہماری روابت ہے ، مینی کا کوئی جدید قول نہیں ، اس کے با دجود فلط ہے ہو میرحافیدیں کہتے ہیں کہ ،۔

توادیوں نے الغاظ کو ظلا سمھاہ جس کی تعریع انجیلی نے کہ ہے ، کیو کہ ان سے داخوں میں یہ باست بیٹی ہوئی تھی کہ خواکی آ حصن عدل سے سلتے ہوگی ہے

سله بن عقایبوں میں یہ باست مشہود موکئی کر دوشا گرد ندمرے گا ایکن لیوع نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ بدندمرے گا ہ رہے گا ہ رہو تا ، ۲۳ )

ان مغرب کی تغییری بہنیاد پرکوئی سنسبہ ہیں ہے کہ اضول نے غلط ہوا ،
اورجب اُن کا عقیدہ تیامت کے باب ہیں اسی جمہ کا ہے جیسا کہ یوخاکے تیامت کی سندمرنے کا، توظا ہر ہے کہ اُن کے وہ اقوالی ہوائن کے دَور ہیں و قوع تیامت ظابم کرتے ہیں ، ان ہے اُن کے ظاہری معنی سجے بائیں گے ، اور غلط ہوں سے ، اوراُن کی تاویل کرنا یقینی طور پر ندموم اور نامناسب ہوگا، اور کلام کی ایسی توجیہہ کے مراوت ہوگا، اور کلام کی ایسی توجیہہ کے مراوت ہو جہ نے دانے کی مرصنی کے خلاف ہو ، اور جب غلط ہوت کے والها می نہیں ہوسکے ، جو کہنے والے کی مرصنی کے خلاف ہو ، اور جب غلط ہوت کے والها می نہیں ہوسکے ، بیتی کی عبارت سے دوسرا فائد ویہ چیل ہوتا ہے کہ انتخول نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جن معاملات کا تعلق دین سے نہیں ہے ، یا دینی امود ہیں اُن کی اتفاقیہ کی ہوئے سے آن میں غلطی واقع ہونے سے تمہیسے کی کو کی نقصان نہیں ہیں ہونے سے تا میزسش ہوگئی ہے آن میں غلطی واقع ہونے سے تمہیسے کی کو کی نقصان نہیں ہیں ہونے سے تا ،

میمسرے بیکہ الخوں نے بیمجی ان نیاہے کہ حواریوں سمے دلائل اورتشبیہات میں غلطی داقع ہو نے سے کوئی بھی مضرت نہیں ہونجتی ا

چو سے انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ارواح خبینتہ کی تاثیر کوئی حقیقت ہیں کہ رکھتی، بلکہ خالص وہم کی ہیں اواراور واقعہ میں غلطہ ہے، اورالیسی غلطیاں خوار دیل اورعین کی بیارہ واراور واقعہ میں غلطہ ہے، اورالیسی غلطیاں خوار دیل اورعین کی سامے کلام میں بھی اس لیے موجود ہیں کہ وہ اس ملک اورز مامنہ کی راہے عامہ مت اربا چی تھی،

ب ان چار باتوں سے تسلم سے جانے سے بعدہم کہتے ہیں کہ آدھی انجیل سے زیادہ مستہ البامی ہونے سے مطابق صوت زیادہ مستہ البامی ہونے سے خارج ہوجا آئے ، اوواس کی رائے مطابق صوت الحکام میں البانی رہ جانے ہیں ، اوریہ رائے اس کے امام جناب ویکھ رک

له يه الوالي ١٠٥ برملاسطه فرمايين،

سے مسائل اور احکام بھی الہامی ، بوت ،

فرقد مروالسننسك دوسرے علمار كے اعترا فات:

وار وکی مقولک نے اپنی کتاب مطبوع را الله ایم عرفتر پروٹسٹنٹ سے معتبر علمار سے اقوال نقل سے نام بھی برا علمار سے اقوال نقل سے نام بھی برا علمار سے اقوال نقل سے نام بھی برا سے ہیں، اوراس کتاب میں منقول عنہ کتابوں سے نام بھی برا سے ہیں، ہم اس سے کلام سے 9 اقوال نقل کرتے ہیں:۔

- اس سر فلک نے بطرس حوادی کی جانب غلط بیانی کی نسبست ک ہے ، اود اس کو انجیل سے نا واقعت قرار دیا ہے ،
- " و المركود آس مباحثہ سے منبین میں جواس کے اور قا در کیم سے درمیان ہوا کھا میں کہ اور قا در کیم سے درمیان ہوا کھا مہتاہے کہ: بہواس نے کر درح آلقدس سے نزول سے بعدایان سے باب ہیں فاطی کی ہے۔
- سی برنشس جس کو جویل نے فاعیل دمرست دکا لقب دیاہے، یوں کہتاہے کہ: رتیس لیحادیین جناب پیولس اور برنبا نے روح القدس سے نزول سے بعد د غلط بیانی کی، اسی طرح پر دشکیم سے گرجانے ہیں ؟

آزادى كونطره مي دالديا، اورسيمي توفين كودور مينك ديا ،،

- سیکٹی برنس نے حواری کی طرحت بالخصوس برنس کی جانب غلط بہان کو

   مسیکٹری برنس نے حواری کی طرحت بالخصوس برنس کی جانب غلط بہان کو

   مسیر بہا ہے و
- "وان الم کی کر کہتا ہے کہ و رہے مشیح اور درح القدس سے نزدل سے بعد تام گروں کے شمیر اسے بعد تام گروں کے شمیر میں مغیر اسسراتیا یوں کے شمیر من عوام بلکہ خواص نے بھی بلکہ خواریوں نے بھی ، غیر اسسراتیا یوں کو مذہب ہے کی دعوت دینے بی سخت غلیلی کی ، اور الحاس نے رسوم بیں بھی غلطیاں کی دعوت میں عظیم غلطیاں خواریوں سے دُوح القدس کے نزول سے بعد میرزد ہوئیں ہے مرزد ہوئیں ہے
- م رنگیس نے اپنے رسالی کا وین کے بیعن بیسر دوں کا حال ذکر کیا ہے کہ ایخوں نے رسالہ میں کا وین کے بیعن بیسر دون کا حال ذکر کیا ہے کہ ایخوں نے کہا کہ اگر اول جنیوایں آئے ادر کا وین کے مقابلہ میں دعظ ہے توہم بیون کی جوٹر دیں سے اور کا آوین کی بات شنیں سے ہو
- " وا تقردس لوتقر کے تبعین میں سے بعض بڑے علمار کے حال کو نقل کرتے ہوکا کہتا ہے کہ ان کا قول ہے کہ ہا ہے گئے یہ تومکن ہے کہ ہم چولس کے کسی ستانی ان کا تول ہے کہ ہم ان کا قول ہے کہ ہما ہے کہ ہما ہے کہ ہما ہے کہ ہما تھے کہ ان کا قول ہے کہ ہما ہے کہ ہما تھے کہ مسئلہ میں شکسے کرنے کا گمنجا تش ہما ہے یہا نہیں ہوا اس طرح اسراکہ کے تیسا کے مقالمہ کا جی شکری ان کی نہیں ہے "

جن علم رکے اقرال بیان ہوتے یہ فرقہ پروٹسٹنٹ کے اوپنے طبقہ کے وک بیں جفول طب کے اور کے طبقہ کے وک بیں جفول طبح کردیا ہے کہ جمدِ مدیکا تمام کلام الهامی بنیں ہے ، اور حواریوں کی غلط کا رس بھی مان لی ہے ،

اليجهارن ورحرمني علما كاعتران.

فاضِل تورش نے ایک تناب اسسنا دیں تصنیعت کی ہوجو شہر بوسٹن میں سے میں طبع ہو پچی ہے ، اس تناب کی حب لد سے زیباجہ میں لکھتا ہے کہ ،۔

"ایکہادان نے اپن کتاب بن کہ خدہب عیبوی سے آغاز بن شیخ کے عالاً
میں ایک مختصر رسالہ موجود تھا، جس کی نسبست بیہ کہنا مکن ہو کہ اصلی آبخیل وی ہو
اور فالب بہ ہے کہ یہ آبجیل ان مربین کے لئے بھی جنوں نے اپنے کا فوں سے
میچ کے اقوال نہیں سنے ستے ، ادر اس کے احوال اپنی آکھوں سے نہیں دیکھ
ستے ، یہ آبجیل بمزلة قالب سے تھی، اور سیج کے احوال اس بی ترجیب دار
درج مذیخے یو

عور کیج آنماران سے دعوے کے بموجب بیر آنجیل آخل کی مرد جہ انجیلوں ت انہائی صدیک مختلف تھی، موجودہ اناجیل اس انجیل کی طرح بمنزلہ قالب کے ہیں ایس، کیونکہ بیراناجیل بڑی مشقت اور دشوارس سے کیمی گئی ہیں، اوران میں لیسوس کے سے بعدن ایسے احوال موجود ہیں جوائس میں مذیقے،

نیز به ایجیل ابتد ای دوصد یوں پس دایج ہونے دالی تام ابنیاوں کا ماخذی اسی طرح متی اور اوقا اور مرقس کی ابنیاوں کی مسل بھی ہیں بھی ، گریہ بینوں ابنیایی دومری تام ابنیاوں سے فوقیت طابل کر گئیں، کیونکہ ان بینوں ابنیاوں میں بھی آگڑے کی اور نقص موجو دہے، گریہ ان اوگوں سے ابتھ آگئیں، جفوں نے اس نقصال کی تلائی کردی، اور ان اوگوں نے ان ابنیاوں سے بیز اری اور دستبر داری اخست بارکر لی جوسیعے کی نبوت سے بعد بیش آنے دائے احوال پرشنل تھیں، جیسے ، رسیون کی آئیل جوسیعے کی نبوت سے بعد بیش آنے دائے احوال پرشنل تھیں، جیسے ، رسیون کی آئیل جوسیعے کی نبوت سے بعد بیش آنے دائے احوال پرشنل تھیں، جیسے ، رسیون کی آئیل

شرین دخیر**ه کی انجیل ، اُ** سفوں نے ان میں اور و دسرے احوال کا بھی اصافہ کردیا، مسشدلاً نسسب كابيان، ولاوست كاحال، بلوغ وغيره كابيان، يه بات آيك تواس ابخيل سے واضح بوتی ہے جو تذکرہ سے ام سے مشہور ہے ، ادراس سے جسٹن نے نقل کیا، و دسترے سرن منس کی ابنجیل سے بھی معلوم ہوتی ہے ، ان انجیلوں سے جواحب ارہم مک میونخ میں اگران کا ایس میں مقابلہ کیا جانے توبہ بات داضح ہوسکی ہے کہ یہ اسا فر مریحیت برواب، مشلاً وه آ وآزجوآ سان سے سن گئی تھی اصل میں یو ن تھی کہ تو میر إسباب میں آج تجھ کو بخناہے " جسنا کہ حبتین نے روجگہ نقل کیاہے، اور کلینس نے یہ فعرہ ایک مجول الحال ابخیل سے نقل کیا ہے جو یہ ہے کہ" تومیرا مجوب بٹیا ہے میں نے آج مجھ کو جناہے یا اور عام انجیلوں میں اس طرح ہے کہ "تومیرا پیارا بٹیا ہے تجدیدے میں خوش ہو<sup>ا</sup> جیسا کہ مرقس نے اپنی اسنجیل سے باب آیت ۱۱ میں نقل کیاہے، اور آبیو تی کی اینے الے د د نوں عبار توں کو بوں جمع کر دیا کہ " تومیراوہ مجوب بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں ادریں نے بچھ کو آج جناہے بوجس کی تصریح الیبی فائیس نے کی ہے، ادر سمی این کا اصل متن ان تدریم زیاد تبول اور بے شارا ما قات سے زایم ایسا مخلوط اورگزشر بهوگیا که امست یاز باقی نهیس ر با بجوصاحب چاپس اینے مشلبی المسيسنان سے لئے مشیح سے اسطباع کاحال جومخلف ابنملوں سے جمع سمیا کیا ہے ، لاحظه نسنسر مالين، اس خلط داختلاط کانتجه په تکلا که سچ اور حجوث ، سیچ واقعات اور حقو تعے جو کسی طویل روایت میں جمع ہو تھے تھے اور برشکل بن تھے تھے ، وہ آ ہس میں

مله اس کی تنبعیل کے دیجے صفحہ ۲۲۹ کا حاسشیہ ، سکھ دیکیے صفحہ ۲۱۱ اختلان شہ

اس طرح گھن سل کے کہ خدائی بناہ ، مجربہ قصے جون جون ایک زبان سے دوسری کک منتقل ہوتے گئے اسی حساب سے انخول نے برترین اور کرد ڈسکل اخستیار کرل ہجر کلیسٹ نے دوسری صدی کے آخریں یا تیمری صدی کے آغازیں یہ چا ہا کہ بھی ہجنی کی حفاظت کریے ، اور آئندہ آنے والی امتوں اور قوموں کو امکانی حد تک صبح حالا بہونی سے تو اس زمانہ کی مرقب انجیلوں میں ان چارا انجیلوں کا اس سے انتخاب کیا کہ دہ مستر اور شکل نظر آئیں ، خومن یہ کمتی اور لو قالور مرض کی آنجیل کا کوئی بہتہ نشان و دوسری صدی کے آخریا تیمری صدی کی ابتدا سے نہیں پایاجاتا بھر سہ بہت بہلے دوسری صدی کے آخریا تیمری صدی کی ابتدا سے نہیں پایاجاتا بھر سہ بہلے جرش خص نے ان انجیلوں کا ذکر کمیا ہے وہ تحقیقا ووسو عیسوی میں آرینیوس ہے ، ادر اسے نہیں نے میں ارینیوس ہے ، ادر اس نے ان کی قعدا و ربعین دلائل بھی بیش کے میں ،

میراس سنده میں ایک زبر دست کوسٹ کی کھینٹ اسکندریانوس نے سامیم ایک دوائے ہیں کی ،ادراس نے ظاہر کیا کہ چاروں انجیلیں واجب تہیم ہیں ،اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ کلیسا نے دوسری صدی کے آخریا تیسری صدی کے شروع میں اس امر کی ایر دست کوسٹسٹ کی تھی کہ عام طور پر بیرچاروں انجیلیں جن کا دجود پہلے سے تھا، تسلیم کرلی جائیں ،آگر چربہ تمام وا تعات کے اعتباریسے اس لائن مز تھیں ،ادر رہیمی قبل کہ وی ایک مالادہ دوسری انجیلوں کو جوڑ دیں اوران چاروں کو ان لیں ،

ادرا گرکلیسا اس مسل اینجیل کوجوگذست، داعظوں کو لینے دعظوں کی تصدیق سے لئے لئے لئے کئی متی الحاقات سے مجردا در باک کردیتا ارانجیل ہوجنا کو ان سے ساتھ شابل کرلیتا، تو آنے والی نسلیس اس کی بہت ہی سٹ گذار ہوتیں، محریہ بات ہی سے لئے اس بنار پر مکن مذمتی کہ کوئی نسخ بھی الحاق سے خالی مذمحا، اور دہ ذرائع ناہیہ

شعے جن سے اصل میں اور الواقات میں امست بیاز کمیا جاسے ، بھر اکہاران حاست یہ میں کہتا ہے ،۔

ببہت سے متعدمین کو ہر ری ان ایجیلوں سے بیشتر اجزار میں شک متعاداوروہ اس کی تفصیل ہے قادید موسکے "

بچرکہاہے کہ :۔

منها بسے زیانہ میں ملیا حست کی صنعت کی موجو دگی کی وحبہ ہے کمی خص سے لئے ممی کتاب میں مخربعت کرنا مکن ہیں ہے اور مذب است شن گئی ہے ، گراس ز ا نری مالت جب کریمنعت ایجادنیس بوئی تنی اس زاندے مختلفت ہو اس لنے ایک نسخ ہوکس کا ملوک متنا اس سے لئے اس نسوی سخ لعین کرنا مکن تا اس ننخدے متعد د نسخ نقل کے محتے ، اور یہ بات محتی نہ ہوسکی کرین مخص مصنعت سے کا م مشتل ہو انہیں ، پریانعول لاعلی کی وجر سے معینی حاکمیں ادرمبیت سے نیخ درمیانی دور کے کہم محت اب مجی موجودیں ،اورالهاتی عبارتوں اور ناہم عبار توں میں ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور بہت سے مرشدین کوآب دیجیس کے کروہ اس اِست کی بڑی شکایت کرتے ہیں کہ کاتیوں اورنسخوں کے الکوں نے ان کا بوں کی تعانیت سے مقوری برت اوج م تولین كروالى يمى ادر وير فى منتر بو خى سى رسانون مى أن كى نول مى منتر بو خى بېلىپى بخرلىپ كردى گن،

اسی طرح ان کی شکایت به بھی ہے کہ ایلیس سے شاکر دوں نے ان کتابی یس گندگی داخِل کر دی البعض حبیبز دن کوخانج کردیا، اور کھ چیزی اپنی خب سے بڑھادیں اس شہادت کی بنام پر کشب معت در محفوظ نہیں دہیں اگرچہ اس ذور کے فوگوں کی عادت تحریف کی مذبحی، اس لئے کہ اس زانہ کے مصنفین نے ابن کتا ہوں ہے آخریں لعنتیں اور مغلظ نسیس دی تھیں، تاکہ کوئی شخص اُن کے کلام میں بخریف مذکرے ،ادریہ واقع مین کی تاریخ کے ساتھ بھی بیش آیا، وریخ کا سلسو کو یہ اعراض کرنے کی کیا صرورت تھی، کہ ان وگوں نے ابنی ابغیلوں میں تین باریا چار بار بلکراس ہے بھی زیادہ تحرافیت کی ، اور بعض ابغیلوں میں تبعیل دہ فقرے ہو میتے کے بعض حالات پر مشتمل تے ،اور مختلف انجیلوں بی تخرق میں میں کہو کہ جو میں جا بھی تیاں کی ابغیلوں میں اور تذکرہ میں رجم سے جنٹن نے نقل مالات موجو دیں جو بہلی تینوں ابغیلوں میں اور تذکرہ میں رجم سے جنٹن نے نقل کے بین معتفر نے بین میں مرتبیل میں اور تذکرہ میں رجم سے جنٹن نے نقل کے بین میں معتفر ن جگہ سے اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے یہ کے بین ، معتفر تی جگہ سے اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے یہ کی ہوئیل کے بین معتفر تی جگہ سے اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے یہ کی ہوئیل کے بین ، معتفر تی جگہ سے اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے یہ کی ہوئیل کے بین ، معتفر تی جگہ سے اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے یہ کی ہوئیل کی ہوئیل کے بین ، معتفر تی جگہ سے اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے یہ اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے یہ کی ہوئیل کی ہوئیل کی ہوئیل کے بین ، معتفر تی جگہ سے اس کی تصریح آبی فائیس نے کہ ہے یہ کی ہوئیل کی ہوئیل کی ہوئیل کے بین ، معتفر تی جگہ سے مقام ہر کہتا ہے کہ ا

"بن وگوں بی تحقیق کی استعداد مذستی وہ ان ابخیاد سے نظور کے دفت ہی عمالے نے بڑھانے ، اور لفظ کو اس کے مراد عن لفظ سے تبدیل کرنے بین شغول ہوگئے ، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں ، کیو کہ عیسوی آیج کی ابتدار سے وگوں کا عام مزاج اور عادت بہ رہی کہ وہ وعظ کی عبار تول کو اور مشیح کے آن حالات کوجو اُن سے پاس محفوظ شعے اپنے علم سے مطابق بدلتے رہتے ہے ، اور تیا نول جس کوجو اُن سے پاس محفوظ شعے اپنے علم سے مطابق بدلتے رہتے ہے ، اور تیا نول جس کوجو اُن سے باس محفوظ شعے اپنے علم سے مطابق دوسرے اور تمیسرے طبقہ میں بھی جس کو جسلے طبقہ والول نے جاری کیا تھا، ووسرے اور تمیسرے طبقہ میں بھی جاری رہا ، اور یہ ماوست دوسری صدی میں اس قدر شہرت سے ورب کو پنجی جاری رہا ، اور یہ ماوست و درسری صدی میں اس قدر شہرت سے و درب کو پنجی

سله د ومری صدی کا ایک بت پرسست عالم ۱۶

ہوتی ہتی، کہ دین ہیں کے خالفین بھی اس سے دا قعن سے، چانچہ سلسوس عیسائیوں پراعراص کرتاہے کہ انھوں نے اپنی اسجیلوں ہیں بین اریا چادمر تب بلکداس سے بھی زیادہ تبدیلیاں کیں ، ادر دہ بھی ایس کہ اسجیلوں کے معنایین د مطالب بھی بدل حمی ، تعلیمنس نے بھی ذکر کیاہے کہ دد سری صدی سے آخر میں کچھ ٹوگ ایلے ہوے بیں جو اسجیلوں بی تحرلف کیا کرتے ہتے ، ادر اس تحرف میں کچھ ٹوگ ایلے ہوے بی بی جو اسجیل متی باہ آبیت اایس اس فقرہ سے کو وہ لیک کی کہ تامان کی ادشاہی ابنی کی ہے به بعمن نوں میں یہ فقرہ ہے کہ دہ لوگ کیا میں اس مقام بائیں سے جہاں کا مل ہوں گئے اور لعبن نسنوں میں یہ جملہ ہے کہ دہ ایسامقام بائیں سے جہاں ان کو کو تی اذربیت ہوگ ہوگ ،

الہارن کا يہ قول نقل كرنے سے بعد الدرش كمتا ہے كه :-

اور جو بکہ ٹورش انجیل کا حامی ہے اس لئے اس نے اکھار ن سے کلام کونقل کرنے کے بعد اس کے کام کونقل کرنے کے بعد اس کے ب

له پورا فقره به برسمبارک بین ده بوراسستبازی کے سبب ستائے ملے بین ، کیو کا اسان کی بادشائی انہی کی ہے " ( ۵ : ۱۰ ) ، مطالعہ کرنے والے پریہ بات محتی ہنیں رہ سختی ،اس کے با دج واس نے یہ احرّا و بہ کیا ہوکہ ان ابنجیلوں سے سأت مقابات ویل محروث اور الحاقی ہیں، مُولغین ابنجیل سے ہوئی ہے ا ، اپنی کمناب سے صفح ۳۵ میں اس باب کی تصریح ک ہے کہ اُنجیل متی سے پہلے دو باب اس کی تصنیعت نہیں ہو م ، صفح ۳۴ میں کہاہے کہ ،۔

تبودا سکروتی کا دا تعه جو انجیل متی باب ۲۲ میں مذکور ہے آبت ۳

ا آبت ابالكل جوالي اوربعدين براها يكيابي

۳ ، ایی طرح باب خرکورکی ایت ۵۲ و ۵۳ دونول الحاقی بین،

٧ ، صفحه ، يركما بوكه الجميل مرتس بالب كي ١١ آيتي از ٩ تارو من مكترت بين ،

ه ، صفه ۹ مین کرایوکه اتبغیل نوقا باب ۲۲ آیت ۳ م و ۱م م الحاقی بین ا

تري تنعيل بحث كي بيد، است منرور لماحظ فروا إجلت ١١ تق

٧١ صغومه ٨ پر كهتاب كر ١٠

مر المجیل یوحنا باه کی آیت ۳ د ۳ کی مندرجه ذیل آیت الحاقی ب، ا المی کے بلے سے منتظر ہوکر .... کیو کم وقت پر فعدا و ندکا منسر شقت وض پر آثر کر بانی بلایاکر تا مقا، بانی بلتے ہی ہوکون پہلے آثر تا سوشفار با آء اس کی جو کی بیادی کیوں مذہوب

٥- صغه ١٨ ين بستاب كدند

م بخیل یومن بالب آیت ۱۲۴ و ۲۵ دو فون الحالی بی «

ظاہرے کہ یہ سائے مقابات جواس سے نزویک الحاقی ہی البامی ہر گزہسیں ہو سے ، عیص معرفہ ۱۱ پر کہتاہے کہ :-

آن معجد است کے بیان میں جن کو توقل نفتل کیا ہے دوایت جعوث شائل بوگیا بڑا درکا تب نے شاعوان مہا اخد آلداتی کے ساتھ اس کومخلوط کر دیا ہے ، اسکن اس زمان میں سے ادر جوٹ کی بیجان بڑی دشوار ہے ہ

بتائیے کہ جوبیان عبوت اور شاع ارز مبالغہ آرائی کے ساتھ مخلوط ہو وہ خالص الہامی کیو کمر ہوسے تاہے ؟ ہم کہتے ہیں کہ اکہا رن کے کلام سے جو جیز نایا ل طور پر واضح ہوتی ہو ہی جو اکر جرمنی علمارمتا خرین کی مہی لیسندیدہ راہ ہے، وہ جار باجی ہیں :۔

لے پوری عارت اس طرح ہے ، یہ ان بی بہت ہے بیار اور اندسے اور انگرے اور پڑمردہ اوگ بان بنے کے منتظر بوکر بڑے ہے ، یونکہ وقت پرائع " بیت حسندہ سے نام ہاد صحت آلسسری حاص کا تذکرہ کیا گیا ہے ،

سله اس من عيرمعول مبالغة آدائي ب، ويحية مما بذا من ١١٥٠

ا۔ اصل ایمیل اپیرمویکی ہے ،

۲ موجوده انخبلول مین می اور جوتی دونول ضم کی روایتی موجودی،

۳- ان انجیلوں میں مخربیت بھی واقع ہوئی ہے ، بہت پرست علمار میں سے سکستی واقع ہوئی ہے ، بہت پرست علمار میں سے سکستی ووجہ دوسری صدی میں بچار پاریا ہے وہ میں ایک اس سے دوسری صدی میں بچار پاریا ہے ہوئی ہوئے۔ بھی زیادہ مرتب پر للسہے ، بہال تک کواس سے معن مین بھی تبدیں ہو تھے۔

مع دومری مدی سے آخریا تیسری مدی کے آفاذے پہلے ان حسّاروں انجیلوں کا کوئی اشارہ یا بہ لشان نہیں مثا،

ہم ہات میں اُن کی دائے کے قریب قریب نیکر کہ اور کوب د میکالیں اور سنک اور تقیر د اور کی دائے ہی ہے ، کیو کہ ان وگوں نے کہا ہو کہ فالبا متی ، اور مرقس اور اوقا کے پاس عرانی زبان کا ایک ہی میں میں ہم میں ہے اوال تھے ہوئے ، جس سے ان وگوں نے نقل کیا ، بھر متی نقل کیا اور مرقس اور اوقا نے بھر ان وگوں نے نقل کیا ، بھر متی ہے نقل کیا اور مرقس اور وقا نے مقور ا ، جس کی تصریح جو دن نقل کیا ، بھر متی ملبوعہ مشت کے نقل کیا اور مرق اور وقا نے مقور ا ، جس کی تصریح جو دن نے ابن تغیر ملبوعہ مشت کے خدجا رم سے ای کی ہے میں کی ہے ، نگر ہم کو اس کی الہدند ہی سے کے مصرت نہیں بریخی ،

كتاب تواريخ كے بائے ميں اہل كتا بكا عراف.

تنام ابل کتاب اس بات سے قائل بی کم توایخ کی دونوں کتابی کوعن آریخیر نے جو اورزگر آم کی مددسے تصنیعت کراستا ، جو و دنوں پنجبری، اس لئے بدونوں کتابی حقیقت بی حیول بینجیروں کی تصنینت ہیں، حالا کم کر آب توایخ اوں یہ بہت سی خللیاں ہیں ، چنا پندائی کتاب سے دونوں فریز کہتے ہیں۔ منصنعت کی بریمین کے سبب بیٹے کی جگہ بدیا اور بوتے کی مجمد بیا لکھا گیا " بیر مبعی کتے بیں کہ :-

جَنَّ عَذِرَا أَ فَى يَمِنَا بِن مَعَى بِن اس كواتنا بَعِي معذم من مَعَاكدان بين بعض بيتين إيدت : اورعز را كونست جوا دراق ملے ستھ جن سے دہ نعلی كرتاب وہ اقص ستے ، اس طرح اس كوغلط وسيرح بين متيز نه بوسكي ؟

جیداکرعنقریب آپ کو باب مقصادی معلوم اوجات گا، اس سے معلوم اوگیاکہ ان بخیروں نے بیک البام سے بنیں تھی، ورنہ ناقص اوراق پر مجروسہ کرنے کی سیامنرورت بھی، اورنہ ان سے خلطیوں کا صدر در ہوتا، حالا کمرابی کماب کے نزویک اس کتاب اور دوسری کتا ہوں میں کوئی مسئوں نہیں ہے،

یہ در رسے باک موارد میں ایوں کے نزدیک اجمیار الله کا گنا ہوں کے مدور کے اجمیار علیم السلام کا گنا ہوں کے مدور کے اجمیار علیم الله معصوم ہونا بی صدور سے باک موسوم ہونا بی الله الله سے معصوم ہونا بی الازم نہیں ، نیجہ یہ بات نابت نہیں ہوئی کہ یہ کتابیں المام سے کِسی کی بین المام سے کِسی کی بین المام سے کِسی کی بین کہ اور اس فعمل میں ہم نے جو کچے بیان کیلہ اس سے یہ بات ہمی ظاہر ہوگئی کہ عیسا تیوں میں کی میر مجال نہیں ہے کہ وہ دونوں عمدول کی کیسی کتاب کی نسبت یا ان میں ویج شدہ وا تعات میں سے کی وہ دونوں عمدول کی کیسی کتاب کی نسبت یا ان میں ویج شدہ وا تعات میں سے کہی وا تعہ سے متعلیٰ یہ دعوم کی کرمسسمیں کہ وہ یا ان میں ویج شدہ وا تعات میں سے کہی وا تعہ سے متعلیٰ یہ دعوم کی کرمسسمیں کہ وہ

ان تابول سے باہے میں سلمانوں سے عقائد،

اب چار دن نعسلوں سے بیان سے فراغست سے بعد ہمارایہ کہنا ہے کہ اصسلی توریبت ا دراسلی آئیل محرصلی النّعظیہ وسلم کی بعثست سے مبیلے دنیا سے مفقود ہو جی

تھیں ،آبکل اس فام سے جو دوکی بی موجود ہیں آن کی جٹیست محسن ایک تاریخی کتاب
کی ہے، جن میں ہے اور جوٹے و دونوں تم کے واقعات جمع کرفیتے گئے ہیں ، یہ بات
ہم ہرگز مانے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ اصل قوریت وانجیل عمصلی الشرعلیہ وسلم کے دور رسی موجود جوں ، مجرود جوں میں ان کے اندر سخر لیمٹ کی ملی، حاشا دکا اور ہے پولس کے نطوط وغیر اور تو تاکریم مان بھی لیں کر بین خطوط واقعۃ اسی کے ہیں تب بھی ہا ہے نزدیک وہ قار فی بل نہیں ہیں ، کیونکہ ہالیے نزدیک وہ ان جوٹے توگوں میں سے ایک شنص ہی جو پہلے طبقہ بیس بیں ، کیونکہ ہالیے نزدیک وہ اُن جوٹے توگوں میں سے ایک شنص ہی جو پہلے طبقہ بیس منایاں سے منواہ عیسائیوں سے نزدیک گشناہی مقدس کیوں مذہور ہم اس کی بات ایک گڑی میں خرید نے کے لئے تیار نہیں ہیں،

ان کے دہ دواری جو ملیہ الستالا م کے عودی آسانی کے بعد باتی ہے، ان کے حق بان کے حق بان کے حق بان کے حق بان کی نسبت ہم نبی ہونے کا خیال نہیں رکھتے ہاں کے نسبت ہم نبی ہونے کا خیال نہیں رکھتے ہاں کے اقوال کی حیثیست ہا ہے نزد کی جہتدین ، صالحین سے اقوال کی سی ہے، جس میں فللی کا احتال ہے،

اده درمسری صدی مک سندگاشیس مذہونا اور آمتی کی مهل عرانی آبخیل کا ناپید مونا، ادراس کاصرت وہ ترجمہ باتی رہانا جس کے مؤلفت کا نام بھی آج بکہ بقین کے سامقہ معلوم مذہو سکا، بھراس میں مخزلفیت واقع ہونا، یہ است باب ایسے ہیں جن کی بنار پر اُن کے اقوال سے بھی امن ممثوگیا،

ہونا معلوم ہوتا ہے، ہما ہے نزویک توریت و کتا ہے ہوج موسی علیہ اسلام پر دی گیک،
اور انجیل وہ ہی جو حصنرت عینی علیا اسلام پرنازل ہوتی، سور ہ بھت میں ارشاد ہے :

قد تعت انتہ ت مشوصت ادر بلا سندہ ہم نے توسی ہوکتا ہے :

دی تھی دہین توریت ) میں اسٹو سے دی تھی دہین توریت ) میں دی تھی دہیت توریت ) میں دی تھی دی توریت ) میں دی توریت کی دی توریت ) میں دی توریت کی دی توریت ) میں دی توریت کی دو توریت کی دی توریت کی توریت کی دی توریت کی توریت کی توریت کی توریت کی دی توریت کی دی توریت کی توریت

اورسورة ما نده مي حضرت مسيح عليه استلام كي من ارشاد ب. وانتيماً والدنج أن الم الم الم الم المعلى علماكي و

ادرسورة مريم مي خود حسرت مستح كا ق ل نقل كريت بوست مسنرا ياكيا: -ق ا كارن ا فيكتاب، أدرالله في معانب وين الجيل،

ادرسورة لبعت و آلِ عمران میں ہے ،-قرما آفر نی مُوْسیٰ دَعِیْسیٰ ، آدر دہ دکتابی ، جو مرسیٰ اور میسیٰ کودی میں دیعن تورمیت و آنجیل ،

ری برتوایخ اور رسالے جواس زباندیں موجود بین برگزوہ توریت وانجیل نہیں بین برگزوہ توریت وانجیل نہیں بین برن کا حسر آن میں ذکر ہے ، اس لئے وہ واجب التہ ایم نہیں ہیں ، بلکدان وونوں کا اور جدعتین کی تام کا بوں کا بحم یہ ہے کدان کی جس روایت کی تصدین فتر آن کر ابو وہ ایس نامقبول ہے ، اور اگر اس کی کمذیب کرتا ہے تو یقین طور پر مروو د ہے ، اور اگر اس کی کمذیب کرتا ہے تو یقین طور پر مروو د ہے ، اور اگر اس کی کمذیب کرتا ہے تو ہم بھی خاموش اخت یاد کریں سے ، تو ہم بھی خاموش اخت یاد کریں سے ، تو ہم بھی خاموش اخت یاد کریں سے ، تو ہم بھی خاموش اخت یاد کریں ہے ، من تصدین کریں سے اور مذیک زیب ،

سورة المرة من خدات تعالى في الني بغير كوى طب كرتے موت فرا إا ... وَالْمُوْ لُذَا اللَّهُ الْكِيَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سچائی سے ساتہ مجیمی ہو اس حالت ہیں کہ یہ ائینے سے پہلی کٹا اور کی تصدیق کرتی ہے اوراس کی جگہبان ہے ہ بِانْحَقِّ مُحَدِّدٌ قَالِمَابَيْنَ يَنَ يُهِ مِنَ الْكِتَّابِ وَمُهِيْمِنًا عَلَيْهِ،

معالم التزی می اس آیت کی تغییر کے ذیل میں کہا ہے کہ:

ما اور تشرآن کے این ہونے کا مطلب جیسا کہ ابن تبسیر کی نے کہا ہے یہ ہے کہ

اہل کتا ہے آگر کو کی خبر اپنی کٹ ہے کہ بیان کرتے ہیں، تو آگر قرآن اس کی تسدیق کرد، ور نہ پھراس کو جو ٹا ہم ہو، سعید بن میں تب کہ اس کی تسدیق کرد، ور نہ پھراس کو جو ٹا ہم ہو، سعید بن میں تب کہ اس کے معنی فیصلہ کمٹ ندہ اور تعلیق نے جمہان اور کا فظ بیا اور صافظ بیا کے ہیں، مال سب کا یہی ہے کہ جس کتا ہے کی جاتی کی شاوت ت آن دیا ہی تو بی ہیں ہو وہ خداکی کتا ہے کہ جس کتا ہے کہ وہ خداکی کتا ہے کہ ہے، اور جو ایسی نہیں ہے وہ خداکی کتا ہے کہ ہے۔

تغیر مظہری میں یہ کہا گھیا ہے کہ ہے۔

م اگر دستر آن می اس کی تصدیق موج دہے تو سم می اس کو بیا انو، ادر اگر قرآن می اس کو بیا انو، ادر اگر قرآن می اس کو بھی اس کے کا در جو ساکت ہوتو سم میں اس سے مسکوست اخست ہیار کر و، اس لئے کہ بچ ا در جو سل دو نول کا احتمال ہے ہ

امام بخاری نے ایک حدیث ابن عباس کی روایت سے کتاب البھاوات میں مع سند سے بیان کی ہے، پھرکتاب الاعتصام میں دوسری متقل سند سے ساتھ نقل کی، کورکتاب الاعتصام میں دوسری متقل سند سے ساتھ نقل کی، پھرکتاب الروعی ہیں ہمیری ستقل سندسے روایت کی ہے، پھرکتاب الروعی ہیں میں اور کتاب الاعتصام میں ۔۔۔۔۔ ہم اس کوآخری دونوں کتابوں سے نقل کرتے ہیں، اور کتاب الاعتصام میں

قسطلانی شف اس کی مشرح کرتے ہوتے جو کھے سخر برفرا یا بروہ بھی ساتھ بی دہے کرتے ہیں ۔

ركيف تستلون اهل الكتاب من اليهود والنصارى والاستفهام انكارى عن شئ من الشاريم ركنا بكم القي ان الذى انزل عن نوس ل الله صلى الله عليه وسلى احدث القي ب نزولا اليكم من عند الله فالحدوث بالنسبة الى المنزل عليهم وهو فى نفسه قدل يم رتقي ونه محصنا ) خالصالم يشب بضم اوله وننم المعجمة لم يخلط فلا يتطي ق الميه تحريف ولا تبن لي يغلاف التورئة والانجيل،

روق حد نكم سبحانه وتعالى ران اهل الكتاب من اليهود وغيرهم ربن لواكتاب انته التوراة (وغيروة وكتبوابايكيم الكتاب وقالواهومن عن الله لينتروابه ثمنًا قليلاالا بالمتغيف رلاينها كمما جاءكم من العلم بالكتاب والسنة ، رعن مسئلتهم بعنتم المنو وسكون السين ولاني ذرعن الكشمه ين مساءلتهم بضم المدير ومنتم السين بدن ها العن رلا والله ما أينامنهم رجلا يسأ ككم عن الذى انزل عليكم فانتم بالطي بن الاوالله ما أينامنهم رجلا يسأ ككم عن الذى انزل عليكم فانتم بالطي بن الاول الكشمة من الدي الدين الاولاد الله ما أينامنهم رجلا يسأ ككم عن الذى انزل عليكم فانتم بالطي بن الاولى ان لا تستلوهم ) ،

" تم بال ممتاب يسى بينود ونصارى سے كوئى مسكم شرعى كيول بير يجت بعوة ومطلب يد يوكم منصيل

ان وی می ترسین کے درمیان مدمیث کا تمن ہے، اوراس کے علاوہ سب ملاحہ قسطلانی رہی تشریحات میں، اور اردو میں خط کشیدہ عبار میں مدمیث کا ترجمویں، اوران کے ملاوہ ملاحہ قسطلانی رہی مشرح

ع برا محاحد مر بري

پوچپنا جہیں چاہے ، حالا کہ تمعاری کی اب قرآن سے جورسول الندسلی الندھئیہ جم پر

از ل جو کی ہے گاز ، ترین ہے ، اور الندکی طرف سے المجی البعی فاذل ہوئی ہے دہنا

جن پر ازل ہوئی ہے ان سے محاظ ہے جدید اور فی نف ہہ قدیم ہے ، اس کوئم خالص

طرفقہ سے بڑے ہے ہو کی جن اس می کوئی بہیسر و نی چرز جیس می ، اور اس می تحرفی نہ تبدیل داسستہ جمیں یا سکتی ، بخلاف تو داست دا شجیل ہے ،

ادران تعالی م بیان کرچکاب کرابی کتاب این برو و فیرون الندکی کتاب الدی کی برالد کی کتاب و برای کتاب و برای کتاب و سندت کا جوعلم آیاب و منعی ان سوالات کرنے سے نہیں دوکر آیا و منعی ان سوالات کرنے سے نہیں دوکر آیا و منعی ان می سے کسی کونہیں دی کی کہ دو متم پر نازل ہوئے والے مالے میں سوال کرتا ہو ، و من پر نازل ہوئے دانے میں سوال کرتا ہو، مجر تمین تربطون اونی ان سے سوالا میں سے کسی کونہیں تربطون اونی ان سے سوال کرتا ہو، مجر تمین تربطون اونی ان سے سوال کرتا ہو، میر تمین تربطون اونی ان سے سوال کرتا ہو، میر تمین تربطون اونی ان سے سوال کرتا ہو، میر تمین تربطون اونی ان سے سوال

اور کتاب الروعل الجميد مي صديث كامفوم يرب:

" اے مسلما فوا متم ابن کتاب سے کہی جہدنے کی نسبست کیو کر اب جے ہو! حالانکہ متماری کتاب ایسی ہے جس کو ندا نے ازل کیا ہے متمائے ہی جب اللہ علیہ وظم ہر اللہ علی اللہ علیہ وظم ہر اللہ کی جانب سے خرویے کے اعتبار سے ہازہ اللہ جدید ہے باکل خاص ہے اللہ کی جانب سے خرویے کے اعتبار سے ہازہ اللہ جدید ہے باکل خاص ہے جس ہیں کسی دومری چیز کی قطعی آ میزش نہیں ہے ، امنہ نے این کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ ابل کتاب نے خداکی کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ ابل کتاب نے خداکی کتابوں ہی تحرای و تبدیلی کر دی ہے ، اور اپنے با تھوں سے یکھ لیا ہے ، اور دعوی کر دیا کہ خواکے و تبدیلی کر دی ہے ، اور اپنے با تھوں سے یکھ لیا ہے ، اور دعوی کر دیا کہ خواکے

پس سے آیا ہے۔ آب اس سے عوض میں حیر مواد مند لے لیں ، کیا ہو علم متم کم بہر بنج جکا ہے ، دہ متم کوان سے بر چھنے سے بنیس روکتا ؟ (اس میں بہو پہنے کی اسسناد علم کی جانب اسی طرح مجازی ہے جس طرح روکتے کی اسسناداس کی طرف مجاؤی اس بنیں خواکی تسم ہم نے کہی تخص کو بنیس ویکھا کہ وہ متم سے اس چیز کی نسبت دریا فت کرتا ہو جزیمتم برنازل ہوتی ہے ، پھر تم ان سے کس لئے پو چھتے ہو جہکہ تم یہ بھی جانتے ہوکہ وہ محرف ہے ہو

ستاب الاعتصام میں معادیہ رضی الشعنہ کا قول کوب احبار کی نبست یہ ہے کہ ،۔

"اگرچہ دہ ان محد بنین بی سب سے زیا دہ ہے تتے جو اہل کتاب سے مذہ یہ بیاں کرتے ہیں جمراس کے ساتھ ہی ہم نے اُن میں جوٹ بھی پا یا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ مبعض اوقات وہ جو کچہ بھتے ہیں اس نے ماس لے غللی کرتے ہیں کہ ان کی تقوینہ ڈکٹ بی اور تبدیل کی جوئی ہیں ، اس نے ان کی جانب محدث کی نبست اس بنا ، پر ہے ، سناس لئے کہ وہ مجوٹے ہتے ، کیو کہ وہ قو محابہ کے نزدیک نبست اس بنا ، پر ہے ، سناس لئے کہ وہ مجوٹے ہے ، کیو کہ وہ قو محابہ کے نزدیک نبست اس بنا ، پر دو میں شارکے جاتے ہیں ، ان کامیر کہنا کہ "اس کے بادچود ہم ان میں جوٹ نبک مایا ، یہو دمیں شارکے جاتے ہیں ، ان کامیر کہنا کہ "اس کے بادچود ہم ان میں جوٹ کی بیری مواجد کی اعتقادیہ تھا کہ ایل کا مطالعہ کرکے گئی ہی ، اور تین مسلمان نے بھی اس قوراست ادواس اخیل کا مطالعہ کرکے گئی ہی مار دکیا ہے ، اس نے بھی خورسے ان دونوں کا انکار کیا ہے ، آن بی سے بیشنر کی تابیطات آج سے موجود ہیں ،

ستند بیخبیل مَن حرّ من الاینجیل کا معسنفن این سمی است می ان مشہود بنجیلوں کی نسبست اس طرح کہتا ہے کہ ،۔ ید انجیلیں وہ کی انجیلیں نہیں میں جن کود سے کرسچارسول میری عمیا متعا ،اورج نداکی مانب سے اُتاری تعیس و

عيراس مذكوره إب من يون كمتاب كرور

"اورسی انجیل تو صرفت دین ہے جستے کی زبان ہے کلی م میربا ہے میں عیسا نیوں کی تباحق سے ذیل میں کتا ہے کہ و

"آس بہتس نے ان کو پی لطیعت فریب کاری سے دین سے تطبی محروم کر وا ا کیونکراس نے ان کی عقلوں کوایسا ہودا یا ہی جس طرح چا ہے ان کو بہکا یا جا سکتا ہواس لئے اس خبیت نے توریب سے نشانوں تکس کو مشادیا ہ

غور کیج: ان اسجیاد کا کیو کم اتحار ہور ہاہ، اور پوس پرکتن سخت چوٹ ہے!

میری اور مصنعت میزان آفی دونوں کی تعسسر بروں پرایک ہندی فاضل کا فیصلہ ہو

جورسالہ آلی المراخ مطبوع سندالہ جہ بریان قاری کے آخریں شافل ہے ۔ اضوں نے بھن علماء پرد السٹنٹ کو ویکھا کہ دہ دوسروں کے فلا بتانے کے سبب یا خود فلط نہیں کی دجسے یہ دعوی کریت کی کرسلان اس توریت وانجیل کے مشکر نہیں ، تومنا سب سمعا کہ اس سلسلہ میں علماء دعلی سے دریافت کریں ، چنا بچا مخوں نے لو بھاتو علمانے یہ کہ ماکہ اس سلسلہ میں علماء دعلی سے دریافت کریں ، چنا بچا مغوں نے لو بھاتو علمانے یہ کہ ماکہ اس سلسلہ میں علماء دعلی سے دریافت کریں ، چنا بچا مغوں نے لو بھاتو علمانے یہ کہ ماکہ دریافت کریں ، چنا بخد میں ہے ، یہ دہ چیز ہے جہ برگز نہیں ہے جن کا ذکر تستران میں آیا ہے ، بلکہ بالے نز دیک آنجیل دہ چیز ہے ج

منوی خابل ہونے سے بعد ٹالٹ نے اس کوفیصلہ میں شامل کردیا، اورعوام کی اسکاہی شمےسلتے اس خط کورسالۂ مناظرہ کا جسسز دہنا دیا گیا ہے تمام ہنڈستان سے علما یکا فنوئی دھی سے علمار سے اُس فنوئی سے مطابق ہے ، اور جن تو گوں نے ہمی پادر ہوں کی مثابوں کی تردید کی ہوخواہ وہ اہل سنست میں سے ہوں یا شیعہ ، اس سلسلہ میں انفوں نے صاحت صاحت کا مقاہب ، اور موجودہ مجوعہ کا مخی سے انکار کیا ہے ،

ا مام رازمی کا قول :۔

ا الممرازي ابن كتب المطالب تعاليه بمثاب بسنبوة كي قيم ا فصل جهاز ا فرماتے بين كه در

معین علیالسلام کی اصل و عرب کا افربست ہی کم ہوا، یہ اس سے کہ انموں نے اِس دین کی وعرب ہرگز ہیں و گ جس کا وعویٰ ان عبسا تیوں کو ہو کہ کہ کہ اس میں اور جیا اب اور بیط اور تثلیث کی باتیں برترین اور فحق ترین کفر کی اقسام ہیں، اور جہا پرمبنی ہیں، اس قسم کی چیسزی اجہل الناس سے لئے بھی موز دں نہیں چو جاکیہ جلیل العت درا در معدم سنجیرو اس سے ہم کو یقین ہوگیا کہ یقسسنا انحوں نے ایسے ناپاک فرہب کی دعوت نیس دی ، ان کی دعوت قرصرت وعوت ترجیداوں تنزیم ہمتی، محرب دعوت نایاں مذہوس کی ، بلکہ لیش ہوئی اور گمنام رہی، اور بر تاب ہوسکا یا ہوگیا کہ ان کی دعوت الی الحق کا کو تی افر نایاں مذہوسکا یا

امام قرطبی کا ارشاد .۔

المام موصودت ابن كتاب مثى مختاب الاعلام با في دين النصارئ من الفساوو الاد بام باب ۳ بين فرياتے بين ٠-

" بوكتاب ميسائيوں كے التحول من ہے جس كا نام المحول نے آبخيل دكھ جوڑا كر و واستيل مركز نہيں ہے جس كا تذكرہ الله مائے حسنور صلى الشد عليه وسلم كى زبانى فراكا وَآنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ مِنْ قَبُلُ هُنَّى لِلنَّاسِ ﴿

پھرانھوں نے اس دعویٰ کی دلیل بیپیش کی ہے کہ واری نہ بیٹیم ہے ہوا اور نہ غلبلی سے معصوم ہتے، اور بن کرامات کا اعفوں نے دعویٰ کیا ہے اُن میں کوئی بھی قوار کے ساتھ منعول نہیں ہے، بلکہ سب اخبار آجاد جیں، اور وہ بھی صحح ہنیں ہیں ،اول گران کی صحت مان بھی لی جائے تسب بھی تمام وا قعات میں حواریوں کی سجائی پر ہرگر، ولالت نہیں کر شکتیں، اور نہ ان کی نبوت پر دلالت کر سحت میں، کیونکہ انھوں نے دلالت کر سختی ہیں، کیونکہ انھوں نے اپنے بیٹیم برونے کا کوئی وعویٰ نہیں کیا، بلکہ علیما سنا کم سے مبائے ہوئے سے مدعی ہیں، میعرفر ماتے ہیں کہ ،۔

مع اس بحث سے یہ داختے ہوگیا کہ جس انجیل کا دعویٰ کیا جا تلب وہ قواتر کے متع معموم ہونے پرکوئی دلیل موجود ہی منعول نہیں ہے، اور ند کس کے نا قلوں سے معموم ہونے پرکوئی دلیل موجود ہی اس لئے نا قلوں میں غلطی اور مربوکا امکان ہے، لہذا مذا نجیل کی قطیست البست ہوت تھے ہے۔ اور نداس تدلال ہوت تھے ہے۔ اور نداس تدلال کے لئے قابل اعتاد ہے، یہ امراس کے دد کے لئے اور اس میں ستحرابیت کی صلات ہونے اور اس کے معنایین سے لاتن اعست ار مذہونے کے لئے کا فی ہے، گر ہونے اور اس کے معنایین سے لاتن اعست ار مذہونے کے لئے کا فی ہے، گر اس کے باوجود ہم اس سے چندمقا بات کا ذکر کرنا جا ہتے ہیں، جن سے اس کے ناقلوں کی سلے ہرواہی اور نقل کی ظلمی واضح ہوجانی ہے و

اس سے بعد استوں نے ان مقامات کونقل کیا ہے اور فرایا ہے کہ :-

لے ترجہ ب<sup>یہ</sup> اورانشہ نے اس سے پہلے ٹوگوں کی ہراست سے بینے تودات ا درانجیل آگاری \*\* تقی

آس میں بحدث بربات واقع بولئ کر قوریت وانجیل برا عادبین کیا جاسکت اس سے ووفوں سے استدال درست بنیں ہے ، کبونکہ دونوں برمتوا ترہی ، اور و دفول میں تو بعین کا امکان موجعہ ہے ، اور بعنی تربعت شدہ کی ہم نے نشاندی کروی ہے ، چعرجب اس تسم کی توبیت دونوں کتا بول میں بھی واقع ہوسکتی ہو جوان کے نودیک سنے زیا وہ عظیم است ن ادر شہور ترین اور دیا شت کا شاہ برا ہیں ، قوآب ان کے علاوہ عیسائیوں کی دوسری کتا بوں کی نسبت نو ورث مت میں برائی فسر من منسوب میں بیترسنا غیر متوا تر ہونے میں اور تبول میں یہ کا بیں توریت و منسوب میں بیترسنا غیر متوا تر ہونے میں اور تبول مقروب میں یہ کا بیں توریت و منسوب میں بیترسی بوری بول کی ہو

یا کان مسلنطنیه سے کتب خانہ کو بہلی می دودہ، دی، علامہ مستسریزی کی راسے :-

علامہ موصوحت آ مٹویں صدی ہے ہیں، اپن تاریخ کی جلدا دّل ہی تبطیوں سے قبل کی قوموں کی توابیج سے میان میں یوں کہنے ہیں کہ :۔

" بہودیوں کا کمان ہے کہ جو تورات ہما ہے پاس ہے وہ آ میزش سے پک ہوا اس کے برکس جسا تیوں کا دعویٰ ہے کہ قور بہت بنعین جوہا سے پاس ہے اس میں کوئی تغیر

له يين كتّ ب الأعلام جس سع علامه قريبي كى خرومه عباري لقل كي في س

Septuagint

می توریت سیس اس سے مراد مشہور مناوی ترجر"

قدیم کا قدیم ترین و نان ترجه بی ا دراس کو بنتادی اس لئے کہتے ہیں کہ پیمری صدی قبل میرح میں الیعسنزر مرداد کا بمن کی نوابش پر میرد کمل سے منٹرمترجین دا و دزیادہ میرج دوایت کے مطابق بہتر، اسکندریہ بیعیج توقع اورا تعوں نے مشرکہ لمور پراس ترجہ کومزنب کیا تھا۔ بعدمی اس ترجہ کو بے نان وگوں نے اپن بائبل تسلیم کیا ،

ادرًا بشك اكرْتِرَاجِم كما يأنذيب د إبودا ذبرًا بيكامثاله

وتبدّل واقع نہیں ہوا، اور بہودی اس کی نسبت اس کے نطاف کہتے ہیں، سامری کے تعلق کے تامری سامری کے تعلق کے تامری کے تعلق کے تعلی کے تعلق کی توریت می دہ باطل میں انتقال میں شکے کو دور کرنے والی کوئی چیز بہیں ہے ، بلکر دید کرنے والی کوئی چیز بہیں ہے ، بلکر دید کرنے والی کوئی چیز بہیں ہے ، بلکر دید میں شک کو دور کرنے والی کوئی چیز بہیں ہے ، بلکر دید میں شک بڑھانے والی ہے ،

ادرا بن ویصان دانوں میں سے ہرایک کے پاس ایک انجیل ہو جس کے جمع ہے

اناجیل کے خالف ہیں ، آئی کے اسحاب سے پاسس ایک علی دہ انجیل ہو

جونساری کے عقائر سے شرقع سے آخر تک مخالفت ہے ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ

ہری جسے ہے ، ادراس کے ملاوہ سب باطل ہیں ، ان کے بہاں ایک انجیل

ادر سے جس کا نام انجیل اسعین ، ی جو تلامس کی طوف نسوب ہے ، اور عیدائی

اور دومرے نوگ اس کے مشکر ہیں ، پھر جب اہل کتاب کے در میان اس قدر سف میں است یا ذکر ناعقل ادریک سف سے بیس میں تی وباطل میں است یا ذکر ناعقل ادریک کے بس میں ہیں ہو تھران کی جانب سے اس کی حقیقت سے آگاہ ہو نا کے بس میں ہیں ہو تھران کی جانب سے اس کی حقیقت سے آگاہ ہو نا مامکن ہی وادراس سلسلہ میں اُن کی کوئی بات بھی لائی اعتاد ہیں ہوسکتی ہو

کشفت انظنون عن اسامی الکتب والفنون کے مصنعت نے انجیل سے باہیں یوں کہاہے کہ :-

سه اس کی سواسخ اورعقا تدکا بھی سسراغ بنیں گئے۔ سکا ۱۲

سکه مانی ایران کامنہ ولسفی اور افوی منه سکا بانی بوسلسکت میں بیدا ہوا متھا ، اس کا کمن تھاکہ خداصرت روشنی کا خالق ہے جس سے تنام بھلا تیاں جم لیتی ہیں ، اندم برے کا نہیں جس سے تنسیم براتیاں بیدا ہوتی ہیں ، پینخص ایک صریحت عیساتی عقائد سے بھی متعنق تھا، اور بائبل کی لبعن مع وہ ایک کا اب بھی جس کو المنٹر نے عیشی بن مریم علیدا لسسال میں ان کیا متھا ہ مچھ ایک طویل عبا دیست میں ان اناجیلِ ادبعہ سے اصلی انجیل ہونے کی تر دیدکی ہی ، اور مجا ہے کہ ،۔

معینی جوانجیل کے کرآت تھے وہ ایک ہی انجیل تھی، جس میں اختلات و تاہن مرکز نہیں تھا، ان عبسائیوں نے اللہ برا وراس کے پیفیر میسی علیہ کی امرچونی ہمست رکھدی ج

ہدایۃ الحیاری فی اجوبۃ الیہو والنصاری کے مصنعت کہتے ہیں کہ:

" قربت جو بہودیوں کے المقول میں ہے اس میں اس قدر کی میٹی اور تولیت

ہائی جاتی ہے جو البرین علم ہے جبی بهوئی نہیں ہے ، اُن کونو ہے بیقین ہے کہ یہ

مقر بیت اور اختلات اُس قوریت میں برگزند تھا جو موسی علیہ انسلام ہر تعدان کے

ازل کی میں اور مذائس المجبل میں تھا جس کو مسیح علیہ انسلام پرنازل کیا گیا تھا،

المابر ہے کہ جو المجبل عیبی ہرنازل ہو کی میں اس میں اُن کو سُولی دیے جائے کا

دا تعد کیو کر درج جو سکتا ہے ؟ اس طرح جو برتا قان کے سامتھ کیا گیا ، یا تین و و

بعدان کا قبر سے زندہ ہو کر نیک آنا وغیرہ و غیرہ جو در حقیقت عیسائیوں سے

بعدان کا قبر سے ی

پھرکتے ہیں کہ و۔

سببستسے علما اسسان سنے اس کی بیٹی اور تفاوت واختلات کو واضح طور پربیان کیاہے ، اور آگر طوالت کا الدیشہ نہوتا اور اس سے زیادہ اہم اور ضردری ایس بیان کرنانہ ہوتیں تو اس تسم کی کافی مثالیں چیش کرتے ہے اور جوصا حب بھی ہاری کتا ہے۔ باب کا مطا تعہ فرائیں تھے اُن پرہا ہے۔ دعوی کی سچائی روزروشن کی طرح سایاں ہوجائے گی، صروریت نومنری کہ اس باب ہیں مزید اور کہا گئے معارکے سے بیش نظر دوم زید مغالطوں پرروشنی ڈالنا اور کہے تنا ہوں :۔ مناسب سجعتنا ہوں :۔

## دومغالط

علاد پروٹسٹنٹ عوام کو فریب دینے کے سے مہمی ہمی میر وعوی کرتے ہیں کہ بہلی اور دوسری صدی ہیں ان انجیلوں کی سندموجودہ کی کیونکہ اس کے وجو رکی شہادت روم کے بڑے یا دری کلینس اور آگئاتسس دغیرہ نے دی ہے جوان و فول صدید کی سے جوان و فول صدید کی سے جوان و فول صدید کی سے جوان و فول میں سے ہیں ،

یہ ہے کہ ہالے اور عیسائیوں کے درمیان جس سندکا بھگڑا ہے اس سے
مراد سندمتعسل ہے ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حترانسان ایک یا چسند
واسطوں سے کہی درمرص خرص ہے اس کایہ قول نقل کرے کہ فلال کتاب منبلال
موادی یا فلاں مجمیر کی تصنیعت ہے ، اور میں نے بودی تناب اس کی زبان سے خود
سندے ، یا اس کو کوئی مشنبائی ہے ، یا یہ کہ اس نے میرے ساھنے یہ استراد کیا کہ

مخاب میری تعنیعت بی اور اُس داسطه با داسطول کامنترانتیاص بونا طروری ہے جن می رداست کی تنام شرطیر حبوح بهول ،

اس کے بعد ہمادا کہنا یہ کہ اس نوع کی مسند دو مری سدی کے آخریا تیسری عدی کے فریا تیسری اس کے معنفین تک میسائیوں کے پاس ہرگز موجو دہس ہو، ہم نے متعد دم تنہ اس سند کا اس سے مطانبہ بھی کیا ، اورخودان کی استاد کی کتابوں بی ناماش میں کیا ، گر افسوس ہے کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام رہے ، بلکہ یا دری تسنو کی سند اس سے موجونہ ہی سنداس سے موجونہ ہی سنداس سے موجونہ ہی سے کہ ابتدائی میں مد ایوں میں ۱۲ سال کل بڑے دری سنداس سے موجونہ ہی اس سنداس سے موجونہ ہی اس سنداس سے موجونہ ہی اس سنداس میں میں اوری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے اس سنے بیست ندروی یا دری کھی آتے دہے کہ تا خرتک موجود ہیں ہے۔

ہم اس تخید اور اندازه کا انکار نہیں کرتے ، جن کی بنار پر بیر صفر اس کت بھی ہوئی۔
ان کے مسل صنغین سے نسوب کرتے ہیں ، اور مذہم یہ کہتے ہیں کہ دہ لوگ اپنی کا بو
کو ان کے مصنفوں کی طرحت کما ان واندازہ اور قرائن سے نسوب نہیں کرتے ، بلکہ ہما دا
کہنا تو صرحت اس قدر سبے کہ ظن اور تجنید کوسسٹنر کا نام نہیں دیا جا سکتا ، جیسا کہ آپ کو
فصل منہ تا ہیں معلوم ہو چکا ہے،

د ہم کواس بات کا ابکارے کہ ہے گئا ہیں و دسری صدی کے آخر یہ تیسری صدی کے مثروع میں اس ناقص طریقہ سے مشہور ہوگئی تعیس کر ان ہیں مخرعیت کئے جانے کی

ا جب مسنعت کا با دری مذخر سے مشہور مناظرہ ہوا تھا ، تو مُنڈری جانے یا دری فرنج بطور معاول جماء استان میں مناظرہ ہوا تھا ۔ بعث مناظرہ ہوا تھا ہے ۔ بعث مناظرہ مناظر

پوری مخاشس بائ جاتی ہو، ایسی اقیص شہرت کا ہم اعر اس کرتے ہیں جیسا کہ بات ہیں عفر پر بمعلوم ہوگا ، اس موقع پر ہم کلینس اور اگٹ سٹسس کا سچاچھا ہمی بیان کرتے ہیں : تاکہ کیفیست پولے طور پروائن ، دوجا ہے ، سنے ؛

سيكلينس كاخطا ناجيل سے ماخوذ ہى ؟

روم کے بڑے پاوری کلبنس کی جانب ایک خط نسوب یا جا تاہے ، جواس نے "دوی حرجا" کی جانب سے کرتھس کے گرجا کو لکھا تھا، اس کے سال تحریر میں بھی اختلا ہے ، جنا بخر کنٹر بری کہتا ہے کہ "یہ سال ۱۹ اور ، ، کے درمیان کا کوئی سال ہے "

ایکر آسے کا قول ہے کہ مشال مہی ویوین اور آئی میں شہتے ہیں کہ کلینس افی ہا سافی میں اور آئی میں نے بھی استان کے استان میں میا تھا تو کا لئے استان میں میا تھا تو کا لئے استان ہے ہیں یہ خطوط کیسے کئی سکتا ہے ؟

ایکس استان ہی میں یہ خطوط کیسے کئی سکتا ہے ؟

مشہور موبخ ولیم میورنے میں میں گوتر جع دی ہے ، اور مغتر لار و نر نے ماہ ہے۔ موتر جع دی ہے ،

ہم اس اختلات سے بھی قبلے نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس خط کا سال تحریر
عیسائی دعودں کے مطابق ہم حال ملاق مترسے مجاوز ہمیں ہوتا ، اور اتفاق سے اس کے
بعض مطلح اُن باروں متعادیت بنیاوں میں سے کسی ایک آنجیل کے بعض جلول سے
کسی صنعہ ن میں متحدا در موافق ہوگئے ہیں ، جس کی دجہ سے عیسائی زہر دستی یہ دعولے
کر بیٹھے کہ یہ جلے اس نے اسجیلوں سے نقل کتے ہیں ،
یہ دعوی چنداس باب کی بار مرباطل ہے ،۔

١٠ بعض معنايس كاستادس نقل كرنالازم نهيس آتا، دردند بربات الازم آسكى

کران او کون کا وعوی مجا ہوجائے ،جن کو پر وسٹنٹ فرقہ کے اوک محد کہتے ہیں ،کیو کران کا دعویٰ یہ ہو کہ ان کا دعویٰ یہ ہوجائے ہیں ، جن کو پر وسٹنٹ فرقہ کے اوک محد کہتے ہیں ، وہ مکمارا ور ثبت پرستوں کی محتابوں سے منفول میں اسمیہ وہ کا مصنف ہمتا ہے کہ ،۔

ا بخیل می احت لاق فاصله کی جو تعلیم موجود ہے ، اورجس برعبسا ینول کوبڑ انازے وہ والله الفظ كنفيوس كالا الاخلاق سي منقول بعدوال تيميع سدووال قبل گذراہے ، شالة اس كى كتاب مے خلق ٢١٠ يى يوں كما كيا برك، وو سرے كے ساتھ وہی برا او مردس کی اس سے لینے لئے توقع رکھتے ہو، اور مم کو صرف اس نئن کی صرورت ہی، کیو کر بہ تام احسالات کی جراسی خلق مزراہ میں۔ ہے کہ اِلیا وشن كى مست المحود كيونكه بينوابش بي كادب، جب كراس كى زند كى حنداكى تدرست میں ہے و علی عبر ا میں ہے کم ا ہا اسے لئے وشمن سے اعراض کر ابغیر اتنقام نے ہوتے مکن ہی اور لمبی خیالات ہمیشہ برسے نہیں ہوتے و اسی قسم ک اورمبرت معدا صیمیں ہندوستان واونان کے مکارے کا دی موجودیں" ۲ ، اگر کمینس ان انجیاں سے نعل کرتا تو اس کی نقل پر سے مضمون میں اصل کے مطابق ہونا چاہتے ، محرایسا ہسیں ہے، بلکہ اس سنے کئ جگہ اسجیلوں کی مخالفیت کی ہی ، براس امرکی بڑی دلیل ہے کہ اس نے ان ابنیلوں سے نعل نہیں کیا، اوراگر اس کی

طه این آبرازم کے حامی افراد جو اپنے آپ کو آزاد خیال اور معتولیت پند می Rationalist کیتے ہیں آ سله کنفیوسٹسس و Confucious ) اخلاقیات کا نتہو فلسفی جو حیآن کے خہد ج احسنلاق پر بیدا نزا نداز متنا، و بیدائش سلمی ہیں ، و فائٹ سلیک تن میں اس کی نسبت سے جین کے سابن نظریہ حیات کو پسمنفیوشزم سم کیا جا گئی ۔ ۱۱ تق

نق این این این میں بوجائے تو ہوسکتاہے کہ اس نے ان جارا بخیلوں سے بجائے اُن جَمیلوں سے بجائے اُن جَمیلوں سے عہد میں مرقب حقیں ، جنا مجہ اُکہا ون نے اس جلہ کے ہا آئے میں میں اور اس جلہ کے ہا آئے میں بیا افراد کیا ہے اور کے دیل میں نقل کیا ہے ،

۳ ، پرخص تابعین میں ہے ہے ، اور شیخ کے اقرال واحوال ہے کہ سس کی دا تغیبت مرقس ورقا کی دا تغیبت ہے کم نہیں ہے ، اس لئے غالب ہی ہو کہ اسے مرقبہ اخیا ہو گا ہوائے خودان ردایات ہے نقل کیا ہوگا ہواس کہ سیخی تغیب، بان اگر اس کے کائم میں اس امرکی صراحت ہوتی ہے کہ میں نے نقل کی ہے توبید دعوی بائل ہوسکتا تھا ، گرموجودہ صورت میں تطعی ہے ، کی ہے توبید دعوی بائل ہوسکتا تھا ، گرموجودہ صورت میں تطعی ہے ، ہم اس کے خطکی ہیں عبارتیں و نقلبت کے عدد کی رہایت ہے ، نقل کرتے ہیں : . کی کہ منت کے خطکی عباریت ہے ، انقل کرتے ہیں : .

مبوشض مینی سے بحدت رکھتاہے اس کومینی کی دمیدت پرعل کرنا جاہتے "
مسٹر جو اس کا دعویٰ ہے کہ کلیمنس نے یہ فقرہ انجیل ایوحنا باسٹ ایست ہا اسے نقل کیا ہم
آبیت مذکورہ یوں ہے کہ:-

خودان کی داست سے مطابق انجیل ہوختا مشدہ میں کہمی گئی ہے ، بھیر بیفعت و اس انجیل سے کیوکلمنغول ہوسکتا ہے ؟ حموست د ٹا بت کرنے سے جنون نے اس بالل دہم میں مسبستال کردیا ،

بہوران اپنی تفیدر مطبوعہ میں ماہ علام صفحہ ، مویس کتا ہے کہ ا۔ میر حنا نے اپنی ابنیل کریز اسٹم اور این فائیس جسے متعدین اور متا خرین میں

ے داکٹرمل اور فیری خیس ، لیکل یے اور بشپ نا المانن کی داسے کمطابق

مع معیود کیمی بوادرمشر جنس کی داست سے مطابی مشابع بی تسی ہے ،

اس کے علا وہ بہرچیسٹر برہی ہے کہ سچا عاشق دہی ہے جو بجوب کی دعیست پر عل کرسے ، اور جو عمل نہیں کرتا وہ دعوم کی مجست ہیں جبوطا ہے ، لارڈ نرمفسرنے بڑی افصا حذ لیندی سے کام لیتے ہوئے اپنی تغییر ملبوع بمشکا ہا، ہو کی جلام صفحہ م برکہ کج

سیس بحمقالاں کہ اس نقل بی ستبہری اس سے کہ کلینس جوار ایوں کے رتحظ اور ان کی صحبتوں کی وجہ سے خوب بانتا تھا کہ میسے علیات آم کے عشق کا دیوا

توگوں براس کے انکام پڑمل کرنے کو داجب کرتاہے ؟ معرب میں میں ا

د وسری عبارت.

اس کے خط کے اسٹ میں ہے کہ:۔

ہے۔ استدی کے استدی کے استدی کے بین ہیوککہ کرون العتدی نے بین ہیوککہ کرون العتدی نے بین ہیوککہ کرون العتدی کے و بیل کہاہے کہ عقلندانسان اپی عقل پرناز نہیں کیا کرنا، اور نعوا وندسینے کے وہ العقاط یا دکرنے چاہتیں ہوا مغول سے بر دباری اور مجا ہرہ کی تعلیم کے وقت کی سنے ، ایسی تم دوسروں پردم کرون کا کہ تم پردم کیا جائے ، تم دوسروں کی خطبا معان کرد، آکہ تھاری نطاب درگذر کی جاتے ، جیسا کہ تم دو تمرد ل کے ساتھ برا ڈکرونے وہی تھائے ساتھ کیا جائے گا، جیساتم دو مرول کو دو گے ویسائی مرکو د ماحلت گا، جیسا کردھے دیسا بھروٹے، جیساتم دو مرول پررہم کھا ذکھے تم بررہم کیا جائے گا ، جس بیا نہ سے تم دو مرد ل کونا ہے کردوگے اُسی بیا نہ ت منم کونا ہے کردیا جائے گا ہو

عیسائیول کا بیوی ہے کہ کمینس نے بیرعبارست ابخیل توقاکے بات آیت ۳۹، ۱۳۸، ۳۸، اور اسنجن می کے باب آیت نمبر او ۳ و ۱۳ست نقل کی ہے ، اور لوت اکی عبارست اس طرح ہے کہ :۔

"عیمب جوتی مذکر دکر بختاری بھی عیب بوتی مذکی جائے ،کیو کم جسط سرح تم عیب بولی کرتے بواس طرح متعادی بھی عیب بوتی کی جائے گی ،ادرب بیانے سے تم ناہتے ہواس سے تمعالیے واسط ناپا جائے گا ارباب،آیت اوم) اور آیت ۱۲ میں ہے :-

" بس ج کچویم جاسبت ہوکہ نوک متعالیے سا میکویں وی تم بی آن کے شکا کردا

کیونکہ توریت او زمبول کی تعلیم یہ ہے ؛

تيسري عباريت،

اس سے خط کے باب وسم میں یوں ہے کہ:۔

تعدات مست کے الفاظ یا دکرو کی تکہ اس نے کہاہے کہ اس انسان کے لئے بڑی خرابی اور بلاکست، رجس سے گناہ صا در ہو، اس کے لئے یہ بہتر تفاکہ و و بیداہی نہ ہوتا، برسبت اس کے کہ اُن وگوں میں سے کہی کواڈیت دے جز میرے برخزیرہ بی ، اس کے کہ اُن وگوں میں سے کہی کا پتر افکا لیتنا اور میرے برخزیرہ بی ، اس کے ساتے یہ اچھا تھا کہ اپنے تھے میں جکی کا پتر افکا لیتنا اور وریا کے معنور میں ڈوب جاتا، بفیدت اس کے کہ میرے جبوے نے بچوں کو دریا کے معنور میں ڈوب جاتا، بفیدت اس کے کہ میرے جبوے نے بچوں کو

عیسائیوں کا دعوی ہے کہ کلینس نے یہ عبارت آبھیل متی سے بالب آیت سام ، ارد باب کی آبت اسے ، اور استجیل مرقس باقب آیت ۲ سم سے ، اور استجیل لوقاً باب بہت ۲ سے ماور استجیل لوقاً باب

اوريه آيات اس طرح بس:

الجيل متى بالب آيت سهم كالفاظ يدين در

ان آدم توجیداس کے حقیم لکھا ہے جاتا ہی ہے ،لیکن اس آدمی برر افسوس جس کے دسسیلہ سے این آدم بر وایا جاتا ہے، اگر دہ آدمی بیدانہ وا قراس کے لئے اچھا ہوتا ہے

اور باب آیت ۲ بی ہے کہ :۔

مجوكونى ان جيو أول يسس جوم برايان لاست بسكى كو تلوكر كملا أسب،

اس کے لئے یہ بہترے کہ بڑی جگی کا پاٹ اس کے تھے میں اٹھا یا جاسے ، اور کہری سمندرمیں ڈودیا جائے ، اور آنجیل مرتس باق ہیں ہے ،۔

ہوکوئی ان چوڈن ہی سے جو جو پرایان اسے چی کسی کو تھوکر کھلات اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی کا پلٹ اس کے گلے میں وٹکا یا جائے ،اور دہ سمندریں بھینک دیا جات ہ اور ایجیل لوقا باک آیت ۲ یں ہے :

آن جوڈن بی سے ایک کو شوکر کھلانے کی بہنیت استخص کے لئے یہنید جوٹا کہ جکن کا بلٹ اس سے تھلے میں افتکا یا جاتا ، اوروہ سندرمی ہیں کا جاتا ہے لارڈ نر اپنی تفییر مطبوعہ سندہ کی جلد اصفح ہے ہیں کیسنس کی عہادت اور آبخیلوں کی عبار میں نقل کرنے کے بعد یوں کہتاہے کہ :۔

میں نے متعدد ابنیاوں سے الفاظ مقابلہ میں نقل کرنے ہیں ، تاکہ برخض ابھی مرح بہجان سے ، مگر عام راسے یہ ہے کہ اس عبارت کا آخری بروانجیں اوقا الرج بہجان ہے ، مگر عام راسے یہ ہے کہ اس عبارت کا آخری بروانجیں اوقا بالگ آبت سے نقل کیا گیا ہے ہ

کلیس کے خواکی فدکورہ دونوں عبارتیں ان عبسائیوں کے خیال میں جن کو اندکا دعویٰ ہے سب بڑی عبارتیں ہیں، اس لئے بیلی نے ان دونوں ہے اکتفار کیا اور ایک ہے دونوں ہے ان کیا ہے ان دونوں ہے انتخار کیا ہو، کیو کہ اگر دہ کسی آجیل سے نقل کرتا تومنعول عسند کی عنر در تھ رہے کرتا ، إدر اگر صراحة نه کہتا تو کم اذکم بتیر عبادت کو نقل کرتا ، ادر اگر بہ مکن نہ مقاتو کم اذکم بقیر عبادت کو نقل کرتا ، ادر اگر بہ مکن نہ مقاتو کم اذکم نقل کردہ عبارت معنوی لحاظ سے بورسے طور پرمنعول عنہ کے

کے مطابی توہوتی ، طالا کمران میں سے کوئی صورت بھی جیس ہے ، بچر کیو کوئنت کی احتال میں جو رکھا ہے اور است کمن بجیب ہو کہ آو قا کو کھینس پر ترجے دے کر میکیا جا یا ہے کہ کھینس پر ترجے دے کر میکیا جا یا ہے کہ کھینس نے اس سے نقل کمیا ہے ، جسب کہ دونوں آبی ہیں ، اور دونوں عیسی طیرا سے مالات سے معاوا تعن ستھ ،

اوراگر ہم نقل موتسلیم بنی کرلیں تو یہ کسسکتے ہیں کہ اس نے یہ دونوں عباری کس دورم کی آلیک نقرہ ایک میں جس بڑے بہتھہ سے حالات کا ایک نقرہ ایک میں جس بڑے بہتھہ سے حالات کا ایک نقرہ ایک میں میں جس بڑے کا میں میں ہوجگا ہے ، میں کا الاسم الجنیل سے نقل کہا ہے ، جیسا کہ ایک آلی آن کے کام سے موئے اعترا من کہا ہے ، بہتری کے استعن نے العمات لیسندی سے کام لیتے ہوئے اعترا من کہا ہوگا و استعن کیا ، الارڈ رنے اپنی تغیری حبید اس میں کہا ہے کہ ، عبارتوں کے بات میں کہا ہے کہ ،

مدونوک جو حادیوں کی اہما ہے خدا وند کے ان درسے متبین کی ہوستین کے ہو ایوں کے مو تعین کی طرح بما ہے خدا و ند کے احوال دسائل ہے پوری طرح واقعت متے جعب ہم اُن کی تابیعات دیکھتے ہیں تو اکثر او قات اشکال ہیں اس معت منہ ہو اس معت مربی اس معت مربی اور وضاحت منہ ہو اس معت مربی و اشکال ہو وہ ہوت اقوال فقل میں ہوت اقوال فقل مرتب ہو اور ان سے اور ان میں مربی وہ اقوال یا دولا رہے ہو اُس نے اور ان مور کی مربی وہ اقوال یا دولا رہے ہو اُس نے اور ان ان ورسم مربی ول سے نے ہیں، ابدا لیکل نے تو وہ اور ای کور برجی دی اور ہیں کے استرت نے ہیں، ابدا لیکل نے تو وہ اور ای کور برجی دی اور برس کے استرت نے دوسرے کور کور دوسرے کور دوسرے

ہم رتسسیم سے بیتے ہی کربہی تیوں بخیلیں اس المانے بیلے الیعن

ہو حکی تھیں ، کھر آگر تھینس اُن ہے نقل کرے توبیہ بات مکن ہو اگر ہیر لفظ وعبار میں ہوری مطابقست مذہوں گریہ باست کہ اس نے واقعۃ نقل کی ہے ہسس کی تحقیق آسان نہیں ہو ہمیونکہ پیشخص انجیلوں کی الیعت سے تعبل بھی ان حالا سے بخ بی وا قف عقا ،اور ابخیلوں کی تالیف کے بعد بھی یہ بوسکا سے کہ جن حالات سے وہ بخ بی وا نقت تھا ان کا بیان اور تدکرہ اسنجینوں کی تالیعت سے ييليكى عادت سے مطابق الجيلوں كى طرعت رجوع سيتے بغيركر تا ہو، بال ودفول صورتوں میں انجسیدں کی سچائی کا یقین تازہ ہوجا تاہے ، کیو ککر رج ع کرنے کی صورت بن توظا برب، دوسری تشکل می بمی اسخیلول کی تعدیق نایال بوتی ب بموكداس سے الفاظان سے موافق ہيں ، اور ده اس درجمشہور بومكي سي كه ده خود سجى او دكر تمسس وائے مجى اس كاعلم ركھتے ۔ متعے ، اود مم كوب بعث بن بيدا بروحا تاب كم النبيل سي مؤلفوں في مشيح سے وہ الفاظ ليج بن بن كى يى تعلیم بائے خدا وندنے برد باری اور ریامنست سکھنے سے وقت دی تھی ، اور ب الفاظ کمال ا دب کے ساتھ محفوظ کے جانے سے لائت ہیں، اگرچ بہاں وشواری ہی، لیکن اس سے با دج دمیرا حیال ہے کہ اکثرا فاجنل کی داسے لیکارک کی ت<sup>ہے</sup> سے موافق ہوگی ، البتہ کتا ب الاعال انب آیت وس میں مقدس یونس نے برنفیحت کی ہے کہ:

> آور خدا وندنسوع کی اتین یا در کمنا جائے کہ اس نے خود کہا دنیا نینے مہارک ہو ؟

ا دری کویتین ہے کہ عام طور پر ہے باست تسلیم نی گئی ہے کہ تج مس نے یہ ق ل کیس

معقوب نقل بهیں کیا، بلکدان سی الفاظ کو بیان کیا ہے جس سے اس کو اور
دوسروں کو وا قعنیت علی، محراس سے بدلازم بہیں آتا کہ بمیشہ رجوع کاطریقہ
یہ جھاجات، بلکد اسط سر بقی کا بست اللہ کمؤب وغیرہ بی بھی مکن ہے،
اورہم کو معلوم ہے کہ بوتی کارپ نے برطریقی سستعال کیا ہے، اورغائب بلکہ
یقین برکہ دو تھی جوتی انجیلوں سے بھی نقال کرتا ہے ؟

اس کے کلام سے ظاہر ہوتاہے کہ عیسانی علما کو اس امرکا بجت لیجتین نہیں ہو کہ کہ میسانی علما کو اس امرکا بجت لیجتین نہیں ہو کہ کہ مین نسل کے ان ابنج لیوں سے نقل کیا ہو، اور جوشخص بھی نقل کا دعوی کرتا ہے وہ محض نلن کی بنار پر کرتا ہے، باقی یہ کہنا بالکل فلط ہے کہ بہر دوصورت انجیاوں کی سچائی نابت ہوتی ہے، اس لئے کہ شک بیدا ہو گیا ہے کہ جمط سسرح مولفین انجیل نے اس مقام مرتشیح سے کلام کو کمی بینی سے ساتھ نقل کیا ہے، اسط سرح دومسرے مواقع پر مجمی ان کی نقل اس طرح ہوگی، اورا قوال مقیم سے الحقول نے بعین انقل نہیں کہا ہوگی، اورا قوال مقیم سے الحقول نے بعین انقل نہیں کہا ہوگی،

ادراگرہم اس سے قطع نظر بھی کرلیں تو بھی یہ کہا جائے گا کہ کینس کے کلام سے یہ بات لازم آئی ہے کہ ان النجیلوں سے یہ جلے مسیح کا کلام ہیں، گریہ ہر گر لازم نہیں آئا کہ ابنجیلوں کا پورا بیان اور نقل اسی قسم کی ہے ، کرد کم سی ایک قول کی شہرت سے شام اقوال کا مشہور ہونا صروری نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ دیمری جھوٹی انجیلیں ہے ، ورنہ لازم آئے گا کہ دیمری جھوٹی انجیلیں ہے کہ قوب سے بعن فقری کے کہ تو ہے ہعن فقری ان سے موافق ہیں ،

اوریہ بات بھی غلط ہے کہ پولیکارپ مجی اس بریقے کوستعال کرتا ہے ،

اله بعی خودوا تعن بوسنے سمے با وج دمرة جرا بخیار سے نقل کرا ہو ا

کیوبکہ بیڑھ کی کھیں کی طرح حوار پوں کا تابعی ہے،ادر و دنوں کی پوزیش ایک ہر اس کا اناجیل سے نعل کر ناظرت غالب کا درجہ حامل نہیں کرتا، چہ جائیکہ بقیب نی ہوا بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس کی پوزلیشن اس طرافقہ سے ستعمال سے وقت مقدس پونس جیس ہو ، اگریک شیسس سے خطوط اورائل حقیقت ،

علیمنس کی پوزلین واضح کرنے کے بعد جوست بڑا شاہر تھا اب و وسے رشاہر اسلامی پوزلین واضح کرنے ہو کہ است بھا استان کے بعد جوست بھا استان کے بعد جوست بھا استان کے بعد جوست بھا استان کے بعد جو انسا کمیں کا حال سنے ، یہن کس میں جوار ہوں کا تا بعی ہے، جوانسا کمیہ کا استعان کھا، استان کا دار در آن توسیر کی جلد میں کہتا ہے کہ ،۔

مع بوسی بین اور جیردم نے اس سے نایاب خطوط کا ذکر کیاہے، ان سے علادہ کچے دوسے خطوط بھی اس کی طرحت خسوب ہیں ، جن کی نسبست جہود ملا کی وات بر سے خطوط بھی اس کی طرحت خسوب ہیں ، جن کی نسبست جہود ملا کی وات بر سے کہ وہ جعلی ہیں ، میرے نزدیک بھی ظاہر یہی ہے ، ان سائٹ خطوط سے دلونسخ ہیں ، ایک بڑا، ووسسرا جوٹا ، اورسوائ مسٹر وسطن اور دو یا بیاراس سے تبعین سے سب کا فیصلہ یہ ہے کہ بڑے نسخیں ا منا ذکیا گیا ہو، اور چوٹا نسخ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ بڑے نسخیں ا منا ذکیا گیا ہو، اور چوٹا نسخ اس لات ہے کہ اس کی جانب خسوب کیا جلسکے،

میں نے بڑے غورسے ان دونوں کا مقابل کمیا ہے جس سے محب کور منکشف ہوا ہے کہ چوٹے نسخہ کو الحاق اور زیادتی سے بڑا بنا ویا کمیا، یہ بات بنیں ہو کہ بڑے کو حذوت واسقاط سے ذور بعیر مجیوٹا کرلیا گریا ہو، متقدمین سکے

کے بین جس طرح پرنس نے اعمال ، ۱۷ ، ۱۵ کی طرح کی وہ اقال معفر شیعیے کی طرف خسوب کردیج میں جو ابنیلوں میں بہیں ہیں ، بلکہ اس کوز بان روایات کے ذریعہ بینچے ستھے ، اسی طرح میں مکن کی آ کر بہ دیکارپ نے بھی ایسا ہی کہا ہو ، منقولات بمى بنسبت بڑے سے چوٹے کے زیادہ موافق ہن .

اب بيسوال إقىره جامات كم جو في نسم كالحفظ وكيا واتعى الكاسس سے ملعے ہوتے ہیں ایہیں اس میں بڑا نزاع واختلات ہے ، بڑے بڑے محققوں نے اس بلب میں اپنے اپنے تنم سے محوثیت ووڈ لتے ہیں، فرہین ك مخردات و يحكف سمے بعد برسوال ميرے نز ديم پيميدہ ہوگياہے ، السبتہ میرے نزد کی یہ بات واضح ہے کہ پہنطوط وہی میں جن کو یوسی بیس نے بڑھا ج اورجوآریجن کے عبدیں موجود ستے وان سے بعض فعرے اکتامیشس کے وَدو سے مناسب نہیں ہیں ، اس بنار پرمناسب یہ ہے کہم یا خیال کائم کرلیں کہ ہے فرسے انعاتی میں، نہ یہ کہ ہم تمام خطوط کوان مجت فعت رول کی وجہ سے زوکرد-بالخصوص نسؤن كى قلت كى صورت بي حب بين بم مسبقلابى ، اورجب طرح ہندہ ایرین سے سی شخص نے بڑے منے میں اصافہ کردیا تھا ،اسی طسیرح مکن ہے کہ اس هنبرقہ سے کہی خیص نے کیا دبینداد وں بس سے کسی نے : اود نو میں کی بی تخص نے جو نے نسخہ یں مجی تصرفت کیا ہو، آٹرج میرے نزد کیا۔ اس تصروت سے کوتی بڑا نقصان واقع نہیں ہواج

مجتی بیلی حاسشیه پر تکعتلب که :۔

یک دست نداندی اکناسس کے بین نعلوط کا ترجیرسر این زبان می پایا ا مقارص کو کیووی من نے ملبع کیا مقارا دریہ بات قریب قریب بقینی ہے کہ

مله فرقة ایرین ، وه مندرة بو آریس کا پروتها، اوراس که مقائد توحدی طرف مائل سفے اور اس کے مقائد توحدی طرف مائل سفے اور جے نیقید کی کونسل میں روکھا گیا ،

جعوبہ خطوط جن کی اصلاح آئیٹر نے کی متی ان ہیں اٹھات موجود ہے ہو عیسائی علمار کی ان عبار توں سے چند آہیں ثابت ہوتی ہیں ہ۔

۱- ان سات خطوط سے علا دو باقی تام خطوط تام علمارسی سے نز دیک حبسل بیں ، اس کے یہ خطوط غیرمعتبر ہوتے ،

۳ خطوط کابڑ انسخ بھی سوائے مسٹروسٹن اور اس سے بعین متبعین مسیکے نزدیک جلی اور محرفت ہو، اس لئے دہ بھی لائق اعتبار نہیں ہے ،

سب جھوٹے نسخ میں زبر دست اختلاف پا یاجا تاہے، کہ دہ مہی ہی یا جبی ؟
اور دونوں جانب بڑے بڑے محققین محتے ہیں، اس کے منکرین سے قول کے مطابق
یانی بھی غیر معتبرہ، اور جولوگ اے انتے ہیں اُن کے قول کی بنا بر بھی اس میں
سخ لیف اینے کے سواچارہ نہیں ، خواہ سخ لیف کرنے والا فرق آیرین کا کوئی فرد
ہو ، یا دیندا رطبقہ کا ہو ، یا دونول میں سے کوئی ہو ، اس لحاظ سے یہ نسحہ بھی قابل اعتبار
نہیں ہے ،

نالب يهى به كه ينه خول به ، جن كو دوسر به خطوط كى طرح تيسرى صدى المين البياب ، اوراس مين كوئى تعجب كى بات مين نهين به يميو كداس مين كوئى تعجب كى بات مين نهين به يميو كداس سي كرجولسازى ابتدا لى مين صديون مين خصر ون جائز بلكه تحب شاركى جاتى بنى جناج تعتبرينا ه ما ابخيلين او ررسال بنات مين ، جن كوعين اور مرتيم اورواريول كى طر خسوب كرديا كيا و مرتيم اورواريول كى طر خسوب كرديا كيا و مراد المعلى بونا قطعا مستبعد نهين ، بلك قرين قياس به باكل اس مسرح جن طرح و وسرے خطوط اس كى جانب نسوب كرديت مين بين يا جن طرح و وسرے خطوط اس كى جانب نسوب كرديت مين ، يا جس طرح و وسرے خطوط اس كى جانب نسوب كرديت مين ، يا جس طرح و وسرے خطوط اس كى جانب نسوب كرديت كي جن بين يا جس طرح و وسرے خطوط اس كى جانب نسوب كرديت كي جن بين يا جس طرح و وسرے خطوط اس كى خانب نسوب كرديت كي جن بين يا جس طرح و وسرے خطوط اس كى خانب نسوب كرديت و يا بين يا جس طرخ و وسرے خطوط اس كى خانب نسوب كرديت كي خانب نسوب كي خانب نسوب كرديت كي خانب كي خانب نسوب كرديت كي خانب كي كي خانب ك

بیشن کی جانب کردی گئی، آدم کلارک اپنی تغییرے مقدمہ بین کمتناہے کہ :

دہ اصل تعند برجو جمیشن کی طرحت نسوب بھی وہ معدوم ہو جکی ہے ، اورجو

اب نسوب کی جاتی ہے وہ علما سے نزد کیس مٹ کوک ہے ، اوران کا شک

سرنا درست ہے ج

می ورزشید کے استعن دیونی سس نے کہاہے کہ میں نے دوستوں کا درخوا بر کمتو بات کھے ہیں، ادران سٹیاطین سے جانٹینوں نے ان کو گذرگ ہے بھردیا، ابعض اقوال کو بدل والا، ادربعن کا اصنا فدکر دیا، جس سے بھے کو دوسر وکھ پہنچا، ادراس لئے آگر کمی شخص نے ہالص خوا دندی مقدس کٹ بوں ہیں العاق کا ارادہ کیا ہو تو کوئی تعجب نہ ہوگا، اس لئے کہ یہ لوگ ان کٹ بوں میں ایسا ایادہ کہ کچے ہیں ہو اُن سے مرتب کی نہیں ہیں ہو

آدم کلارک اپن تفسیرکے مقدمدیں بمتاہے کہ ا۔

" آریجن کی بڑی بڑی تصانیعت ناپید ہو بھی ہیں، اس کی بہت سی تفسیری موجود میں ہیں، اس کی بہت سی تفسیری موجود میں ہی ہیں، اس کی بہت سی تفسیری موجود میں ہی ہیں، مراکن میں تشسیلی اور خیالی شرح بھ شرت ہے جوائن میں تولیت واقع ہونے کی زیر دست دلیل ہی ہ

معلم میکائیل مشاقہ ہو پر دنسٹنٹ کے علمار میں سے ہیں، اپن عست رن کتاب ابو بہ الاجلیلین علی آبا ملیل التقلیدین کی قسم اقراف نصل نمبر امیں ہمتاہے کہ استانہ بیر المیل التقلیدین کی قسم اقراف نصل نمبر امیں ہمتاہے کہ استانہ کا برمتقد میں کے اقرال میں سخر بعیث کرنا تو ہیلے ہم اس کے دلائل بیان کرتے ہیں، آکہ ہاں یوزیشن عالمنین کی طرح نہ ہوجائے ، بیسنی دلائل بیان کرتے ہیں، آکہ ہاں یوزیشن عالمنین کی طرح نہ ہوجائے ، بیسنی

ہا دے دعادی بھی آن کی طرح بے ولیل د ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ کتاب ہتیں

جو يوحنا فم الذبسب ك فري نسوب بوء ادرجس كي الاوست كنيسون ميس

كى جاتى اس كاجونسى ايك كرده كے إس ب ده و مركر وه كنخه

سے مطابقیت نہیں رکھتا، کیونکر دمیوں کے نزدیک اس میں حنداے

درخواست کی جاتی ہے کہ دہ اپنی پاک روزح رونی اور شراب برنازل فراکر

ان ددوں کو گوشت ادرخون یں تبدیل کرسے آسان کردیں ، گرکیتھولکے

نزديك اس بين يه كها جا تاب كرود دوني ادرستسراب برود والترس كوبيجيك

اله يركز استم المن المرب وسن كالمنه الما المرب الما كريس الما كريس الما كريس الما كريس الما كريس الما كريس الموا تقاء أيك الموت المنا كريس المناكم المناكم

تاکہ وہ انعتبلابی صورت اخت یار کریس ، نیس آقا سے محیسوس کی ا مارے ہے ز ان من وگوں نے اس میں تغیر کر ڈالا، اور کھنے گئے کہ ود نون منتقل ہونوالی اور انعت الاب تبول كريث والى حيب زس اس كنة بما كريم كرد ميون نے ان سے خلاصت اس باست کا دعویٰ کیا تفاکریہ انقلاب اس سبب سے ہوا ہو محركيتعولك سريان سے نزديك يون كهاج آب كدائي إك روح اس روقى ير جوترمائي كجددكارازب ببيعدك اس بن انقالاب يروادات كرنوالا كوتى لفظ موجود تهيس ب، اورببت مكن ب كريه قول نم الذبهب بى كابود مميوكه اس كے ذائد بي انعت العب اتحاله كى تعليم كرج ل بي دائ بني بوئى تى الین سسردار ایب اموان جس نے روی کرہے بن میوٹ وال تعی ادم كيتولك بن كميا مقا، ووسمائه بي ردميون كي بح سم سامن تقريكية ہوکے اس معاملہ میں بے کہتا ہے کہ میرے یاس ہلائے قداس سمے ملتس میں والی وبىسسريان كتابي موجديس جن كامقا بلهم في روى مطبوع ننخها كياجو

له اس عادت کومم کانی خورد نوص کے بارج دنہیں بھوسکے ، ابل طم کی طبیع آزماتی ہے سے اصلے است کوم کی ملیع آزماتی سے سے اصلی کول علی میں است ما عزب ا - کو قا لوا المنتقلان المستعب لان هم باسن و عوی الولا طبیع میں بات الاستعمالی تذریب ہے ۔

که طفس کلیدا کما یک صفالاح بی جمه کا مطلب بوستر بان ، نآز ، عیّدوں کے اعسدان وغیرہ کی دین خدات کا نظام جوجاعت یا صندوان خدات کوانجام دیتا ہو اینیں بی طفسس کہ دیا جا کہے ، اور قداس ایک خاص قیسم کی مشہریا نی ہے و المفرقی اصلوم ، ۱۳ تقی استی رابون کاہی ان تام کابوں میں کوئی ایک لفظ ہی ایسا موجود نہیں ہے جو انقلاب پر ولالت کرتا ہو، بلکہ یہ کہائی بیک نیک بس نے جو مسطنطنیہ کا بطری تھا،
قداس الروم میں گھڑی ہے ، ہو نہایت ہی معنی شیزے ، پھرجب لیا قدریس کی افقین میں جو مسئر ق سے لے کرمغرب کلک آبار کے درمیان مفہود ہی ، جس کی افقین میں جو مسئر ق سے لے کرمغرب کلک آبار کے درمیان مفہود ہی ، جس کی تلاوست تام مسئر قول کے گرجوں میں ہوتی ہے ، اس کے ساتھ فوگوں نے کے مطابق اس کی تعلیم بدل والیں ، اوراس قدلی کی طرف اس کی نبوت باقی رکھنے میں شیم نہیں کی ، قوا سے وگوں کی ذراری کی طرف اس کی نبوت باقی رکھنے میں شیم کے کیونکر بھروسہ بھوسکتا ہے ، کہ انتھوں نے دومرے آبار کے اقوال برائی بی تواہشا سے مطابق ان کے عنوانات کو آن سے ناموں کے ساتھ باتی رکھنے بھر بھر کے استی نبوتی ہوگی ،

خود ہارامشاہرہ قریب کے چندسانوں کا یہ ہے کہ شامی فیری قبلی کینٹولک نے بورن آفر الذہب کی تعلق میں ان کا یہ ہے کہ شامی فیری قبلی کینٹولک نے بورن آفر الذہب کی تکمی ہموئی تفسیر انجیل یو حقا کے ترجہ کی تعمیر اسل یونانی نسخہ سے بڑی سخمت محنت اور کیٹر مصارف سے کی ، اور آرو آم کے علماء

له اس سراد را برون کارو فرقد بری و در بایست کے سلسلدی باسیلی ( اعداد اس سے مراد را برون کارو برو برائیست کے سلسلدی باسیلی ( ایس نیس بر برائیست کے سلسلدی باسیلی برائیست کے سلسلہ میں برائیست کی بردی کرنا ہی باتیس برائیست کی اسیلی برائیست کی انداز کا کار برائیست کی انداز کر کیا تھا ، گراس کو ترتی دیئے اور باقاعدہ بنانے کا کام سبت پہلے باسیلی سی کے رہا اس کی کئی تھا برفت برائیست کی برا

نے جو بونانی اور بوبی دونوں زبانوں سے بڑے یا ہر ہیں، دمشق میں اس کامقابلہ سمیا واور اس کی معت کی شهرا دست دی و اور اس سے آیک معتن نسخه احت بریا ، ليكن سردار مكيم ن شويركي خانق من اس يجماي ك اجازت نبين ك یهال تک که یادری الیکسیوس اسانیو تی ادرخورس بوسر به جیچ مارد نی کی امواد سے اس کی کھود کرید کی ،جود ونوں سے دونوں اصلی لیانی زبان سے باکل ناوا تعے، ان دونوں نے خرکورہ نسخ میں اپنی مرضی سے مطابق کی بیشی سے ذریعیسہ یا یا تی مذہرب سے سائخدمطا بقیت بیدا کرنے سے لیتے تصریب کیا ، اورجیب بواے طور براس کاستیاناس کرڈوالا، تب اس کی محست اور تصدیق سے لتے ای بہرس شبست کیں، اوراس صوریت سے اس سے جیلینے کی اجازت دی گئی، ببلى جلدكى اشاعت سے بعدجب اس كامقابله أس اصل سے ساتھ كيا كيا ہو ردمیوں کے پاس محفوظ متمی ،تسب سخر بھیٹ کا بہر جلاء اور پوکر توست اسفوں نے کی متی وہ دسوائی عالم ہوئی ہیں سے پھیریں شکاس غیریل اس ندموم حرکست کے صدمہ کی تاہد نہ لاکرم حمیا ہے

بهركهناه كد:-

شہم ان کے سامنے ایک الیس کتاب سے جو حربی عبارت والی ہے ، اورجائے میاں عام طور سے مطبوحہ لمتی ہے ، ان کے سرواروں کی متفقہ شہادت بطورولی

نه شویر نسبنان کا ایک شهری جی سے بھوفاصلہ پرعیدا تیول کی منہود خالفاہ نمی اسی کی طرف نبست کر سے دا بہب عود تول کو شوریات مجمی کہا جا تاہے ، اور دبہا بنت کا جو محضوص طرفقہ بہاں کی مقالے شویریہ کہتے ہیں دالمنجد بین کرتے ہیں، دہ نسبنان جلسک رہورٹ ہے، جواپنے پر میں احبیزا۔ کے ساتھ

ردی گرجے سے طائفہ آر در تیر کے تہام إ در يوں اور آن کے بطريک اور علماری

مانب سے روی کمیٹی کے سربراہ مونسینٹور بھوانی کی گرائی ہیں ہوئی، اور

تورکی فا نقاء ہیں کہتو اکی سردار دوں کی اجازت سے بھائی گئی، یہ کمیٹی فدر تہ افقا

پر گفت کو کرتے ہوئے کہی ہے کہا ہے گرج ل میں نوا فیرلینی فیتورجیات پرانے

موجود ہیں، آگرچہ دہ غلطیوں سے پاکسان ، ایکن دہ اسے قدلی وگوں کی طرف

ملسوب ہیں جنوں نے مذان کو تصنیف کیا ہے، ندیکتا ہیں ان کی ہوئے ہیں یا

ان جی کھالیوں ہے واضل کر دیا ہے، آپ کے لئے خوا ہے خلاف ان کا لیا قراد

اغرامن کی دجہ سے واضل کر دیا ہے، آپ کے لئے خوا ہے خلاف ان کا لیا قراد

کانی ہے کہ ہمالے گرہے من گھڑت کتا ہوں سے ہیں ہوئے کہا توں ہے ہیں یو

پھسسر کہتا ہو گرہے۔

" ہم کوخوب معلوم ہے کہ ہما ری دوشن خیال نسل اپن مرض کے مطابی تخوافیت کرنے کی جرات کرنے سے قاصرے ، اس لئے کہ وہ جانتی ہے کہ انجیل کے عافظوں کی بڑات کرنے سے قاصرے ، اس لئے کہ وہ جانتی ہے کہ انجیل کے عافظوں کی بڑا ہیں انھیں دیجہ دہی ہیں ، لیکن آدیکہ عہدوں میں با پخریم مدی سے رہے کہ بایا اور اسقون کا مطلب ایک بربری

سَلَ عَدِما نَبُونَ كَا يَدِهَا كَفَرَ مَا رَفَرَة كَى طَرِق مَسُوبِ ہُورِجُو بِا تَجْرِي صَدَى كَمَ مَشْهُورِدَا بَهُوں يُرِسَتُ مَنْ عَدِينَ عَالَى مَشْهُورِدَا بَهُوں يُرِسَتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ ال

سله نوایر الیتو بعیات سے موفوطنس و دین خد ات یس المیاده کتابی مرادیکی یم بین فنس خرکور بول سا

حکومت متی جن بی اکر لکعنا پڑ ہنا ہی ہیں ہائے تھے، اور بھالے ہے مشرق
عیسانی مختلف اقوام کی خلاص بی پڑجانے کی وج سے اپن جانوں کی حفاظت
کی فکم میں محرفتا وار بڑی تنگی میں ہتے ، اس وقت کے بائے میں ہم کو تعیق معلوم نہیں جمیا کہ گذرا ہوگا ، لیکن جب ہم اس بچر کی توایق پرنظرڈ الے بی معلوم نہیں جمیا کہ گذرا ہوگا ، لیکن جب ہم اس بچر کی توایق پرنظرڈ الے بی قوہاری تگا ہوں کے سامنے وہ نظائے آتے ہیں جوہم کو اس سی گرہے کی گئے ۔
پر اعثر آکٹر آفسور و سنے پر بجو دکر ہے ہیں ، جو اُس زیامن میں سے باؤں میں سے باؤں میں سے سامنے وہ نظائے ا

ناظرین ان بمنور مبارتوں کو طاحظ بسندمایں اور بتا ہیں کہ کیا اب بمی ہاہے۔
سابقہ بیان ہی کہی شکسہ کی مخوائش ہے ؟
نیفیہ کونسل کے قوائین میں محرفیت :-

نیقادی کونسل سے منظور کر دہ قوائین کی تعبدا دصرون ہیں تھی ،جن ہے کھے کہ کرے اور قوائین کا اصنا فہ کیا گیا، صنرقہ کیفولک اس سے قانون تنبرہ ہ و مہم ہے ہوت کی مریراہی پراستدلال کرتا ہے میرکاب انتظاف عشرہ رسالہ کے تمب رمطبوعہ موسالہ عمر مراہی پراستدلال کرتا ہے میرکاب انتظاف عشرہ رسالہ کے تمب رمطبوعہ موسالہ عمر مواد میں کھا ہے کہ :۔

الله برخ برنیقیآیا اکس مناه مناه مناه مناه مناه برد برس کا اسکندری ایک اسکندری ایت اسکندری ایت برس آری ایت برس کا مناه کرناشری کیا مقا که معزمت بینی ایت بر برس است ایت برس کا مناه کی مناه کی مناه کی بیس بی اس سے متنا کرا و دید کی طرف اکل ستے ، اس کے شاہ قسل ملی ایت کی مناه کی آبید مناق بیس بی ایشان مالی کو دست و دروش کے ساتھ میسان مناه کی آبید مناه کی تروید کی تقدیم میساند سند کی تابی ایک مناب کی تروید کی تقدیم میساند سند کی تابی بیس بیسان مناب کی تابی بیست رکھتی ہے م

من ذکورہ کیٹی سے صرف میں قوانین ہیں ،جس کی شما دست اُقدد در تیوس کی تائیخ اور تیوس کی تیاب اور مسکولی کونسل منبر می بھی شاد دستی ہے کہ نیقا دی کمیٹی سے صرف ، ۳ قوانین ہیں ہے

اس طرح اورددسری کتابین محوای میس ، جنگوبا و ن کی جانب مثلاً کالیتوس بریوین اسی طرح اورددسری کتابیتوس بریوین انگلیتوس بریوین انگلیتوس بریوین انگلیتوس واسکندر در سیلیوس کی جانب نسوب کیا گیا، کتاب ندکور سے صفحه ، میس کی حالب کی است که :-

توب لایو آور تمعالیے رومی گرہے سے اکثر علماء کا اعتراف ہے کہ ان پاپاؤں کا من بین جو تی اور سے اصل بیں "

مغالط بنبراکا جواب انجیل مرتس بطرس بعدیجی کی ا-بیعی سراسرد صوکر دی ادرخایص فریب کاری به سنت ؛ ارینوس کهایی ده میرس سے مریدادر مترج جنب مرتس نے پعرس و فرنس سے مدنے سے بعد بھاس

له تسک نی کونسل تا یخ میسانیت کا صطلاح بی اس خدین کا نعزنس کو کتے بی جوما لگر بایت پر بری بی بود اور دنیا کے برحصہ سے اس بی نما تندے متر یک بوت جوں الیسی کونسلیں گل بندرہ بوئی بود اور دنیا کے برحصہ سے اس بی نما تندے متر یک بوت جوں الیسی کونسلیں گل بندرہ بوئی بیں دیہاں چونشی کونسل سے جوالت میں نما تعیق نید اور ایسی کونسل سے جوالت میں نما تعیق نید کا الله دار اس بی مونو فلیسی صند قد کونملات شرویت قرار دیا گیا ( توایخ والمنجد )
کے دین یہ کہ مرقس نے اپن ایجیل لیار می کی حددے مکھی ہو اور او قانے بونس کی اعانت سے اور چونکہ یہ دونوں صاحب الهام شے اس لئے یہ دونوں الهامی ہوئیں الهامی ہوئیں الهامی ہوئیں الهامی ہوئیں۔

ے نسائے کو قلبند کیاہے"

اورالم وزای تغسیری کتاہے کہ ا۔

تیرانیال ہوکر مرض نے اپن انجیل بہتائے وسیائے ہے ہیلے بیس بہتی المرف کے دوم میں اسے قبل قیام کرنے کی کوئی معقول وجہم کونظ نہیں آتی، ادریہ تابیخ مت دیم مصنعت آرینیوس کے بیان کے باکل مطابق ہے، جو کہتا ہے کہ مرض نے پیطرس و بوس کے مرفے کے بعد ایجیل کیس ہے ، باسینی ، اسینی اگرینیوس کی تاریخ و کیس کے مرفے کے بعد ایجیل کیس ہے ، باسینی ، اسینی اگرینیوس کی تاریخ و کیس کے مرف کے بعد این ایجیل پیلرس اور بولس کے مرف نے این ایجیل پیلرس اور بولس کی دفات کے بعد مولائے میں بیجی ہے ہو

آسیخ اورآوینیوس کے کلام سے یہ بات معامت ہوگئی کہ رقس نے اپن آنجیل کویسین پھرس و بوتس کی دفات کے بعد بھی ہے ، اور پیلرس نے مرقس کی آنجیل کویسین طور پرنہیں و بچھا، اور جور وایت بیلرس کے دیکھنے کی پیش کی جاتی ہے وہ بالکل ۔ صعب کے اور قابل احتبار نہیں ہے ، اس کئے مرشدا اطالبین کے مصنعت نے با وجود اپنے تعصب کے نیوز مطبوع مرسم اور کا میں کے مرشدا اطالبین کے مصنعت نے با وجود اپنے تعصب کے نیوز مطبوع مرسم اور کا مرشدا اطالبین کے مصنعت نے با وجود اپنے تعصب کے نیوز مطبوع مرسم اور کی مساب کے نیوز مطبوع مرسم کے ذیر نگرانی کھی گئے ہے ، اس کو کہ نے دور کی اطل ہے جوں کی کو کہ نے اس کی دور کی اطل ہے جوں کی اصل نہیں ہے ،

سله بی ان میننی کامتان : "مرقی کی اینیل سے ارکسی دیاجہ میں جوسندہ بی مکساکھا تھا۔ ایک اطلاح دیکئی کرکم مرقب نے لیوس کی دفات سے بعد پنجی آن کی میں بھی تھی اور یہ خیال سیمی اور دوست معلی ہوتا ہے ، و دادی کتب مغدمہ ، ص ۱۹ سم 41.

پوس نے انجیل اوق کونہیں رسیھا،

سى طرح بونس نے بھی او قائی اجھیل کونہیں دیجھا، دو وجے ب

١ ، اذل تواس الح كه المجل علمار ونسرة يروشنن كاراج قول برے كم

توقاتے اپنی انجیل سالند کریں بھی تھی، اوراس کی الیف انھیا میں بوئی،

مرتندانطا تبین کامعتنف نی مطبوعهٔ سیمای و جلد انعل ایسی اوقا کے حال میں یوں ایستاہے کہ ا۔

'بچ کو توقائے پولس کی ۔ ۔۔۔۔ رہائی کے بعداس کا کوئی مال ہیں لکھا ، اس کر کسی بھے روایت ل بنا دہر رہائی سے موت بک اس کے سفر دینے وکا حسال بھے معلیم نہیں ہوتا ہ

لأروزرايي تغيير الموهم الماع ملده صفيه ٥٠ ين كتاب كرور

م ہم جاہتے یں کراب واری کا حال اس وقت سے دبئی رائی کے وقت ،

موت کے گرو قائے بیان سے مجوبھی مرونہیں لتی اعبد حدید کی ووسری کتابوں سطیت مجو تعیری عرد لمتی ہے استقدمین سے کلام سے کچھ نہ یا دہ مردنہیں لمتی اوراس معالمہ میں اختلامت پایاجا کا بوکہ وہ رہائی کے بعد کہاں تھیا یہ

ان دونوں مفتروں کے کام سے ای برجا کے کہاں کے مقدس کا کوئی مال رہائی سے موت کے کسی صحور دایت سے ہر کز معلوم نہیں اور اس انے بعض متاخرین کا یہ کن ن کرآ دادی کے بعددہ مشرق گرجون کی طرف چلا گیا تھا قطعی جست اور سنونہیں ہوسکتا، دوسے نام خطکے باب 10 آیست 11 میں ہے کہ ا۔

" عُرَجِ کُم عِکواب اُن مُلُون بِی جُم اِن ہِیں رہی اُ در مہت بیس تَن مُعالیے پاس آیکا شتاق بمی بون اس نُوج باسفانہ کو جاد مُگانو تھا کہاں بڑا ہوا جا دُنگا کی کرمجوامید برکواس مزمی ہے جُنے دیکھتے ان کامقدس صاحت کہدر ہاہے کہ اس کا اوا دہ اسسپانیہ جانے کا ہے ، اور کہی تھی جیج اور قومی دلیل دوایت سے یہ ٹا بہت ہمیں ہوتا کہ دہ رہائی سے قبل اُدھر کمیاہے ، اس لی خالب

بہی ہے کہ دہ رائی کے بعداً د حرکیا ہوگا کیونکہ اس کے ارادہ کے منع کی کوئی معنول دجہ نظر نہیں آتی ، کتاب الاعال باب ۲۰ آیت ۲۰ میں بوں ہے کہ ۱۔

" اب یموی جا آبور کرتم سب بیک در در این بادشای کی منادی کرا چوا میرا تنویجرد دیجو محے با به قول مجماس امرمر والالت کرد باست کماس کا ادا وه مشرقی گرج دل کی جانب جلنے کام تھا ، محلینس دومی استعن اینے رسالہ میں تکستا ہے کہ :۔

پُرِس سَارِ مالم کو بجائی کا سِن پڑھ لفے کیا ابتائی ملک بغرب بی بھا کیا اور باکھ بڑوا دہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو یہ قول بھی اس امر رپر دلالت کرتا ہے کہ وہ مغرب کی جانب کی جانب کی استانہ کرمٹر تی گرجوں کی جانب ہو اس میں اور و منزید کی جانب ہوں نقل کیا ہے : پوس کے مقتدی او قانے ایک کتاب میں دہ بشاریت بکسی ہے جس کا دخط پولس نے کہا تھا ہے

بركتلب كه: -

ملائ کے معلی ہوتا ہرکرلیردین وقالا انجرانکنا، مرنس کے ابنی استجیل کھنے سے بعد واقع ہوا اور میل استجابی استجابی استحابی میں میں میں اور میرس کی دفات کے بعد ہ

اب اس قول کی بنام پر پولس کا آوقا کی انجیل کود پیمنا قلمی مکن نہیں ہے ،
ادراگرید سنسرمن کرلیا جائے کہ پر آس نے آوقا کی انجیل کود پیمنا ہیں تھا ، تب
مجی ہاہے نزدیک اس کا دیجمنا کا اعدم ہے ، کیو کہ ہما ہے نزدیک ساس کا قول
الہامی نہیں ہے ، پر کسی فیرالبامی شخس کا قول پر آس کے دیجے ہے الہامی کیو کر
مخت کی ہے ؟ \*

جلدا ول تمام شد

## حمتيمته

مرتبر، بجناب ڈاکٹر محد حمید النہ صاحب رہیں،
ائبل سے قرآن کک "کی بہلی اشاعت کے بعد مجدال شریک اب بہت اللی علم دنفاکی تکاہ سے گذری، اوراس کے باہے میں معجن مفید مشور ہے ہی مور اللہ علی دنفاکی تکاہ سے گذری، اوراس کے باہے میں معجن مفید مشور ہے ہی مور اللہ سالہ ہوتے، اس سلیم سالم سے نامور محقق جناب ڈاکٹر محتق ہے، اوردہ آظہ الی نے دبو آجکل تیرس میں تھیم ہے، بطور خاص بڑی محنت اکھائی ہے، اوردہ آظہ الی کے اس اورد ترجے کو علی رشحقی مقاصد کے لئے ذیا دہ سے ذیا دہ مفید بنا نے کیلئے کا اس اور د ترجے کو علی رشعی مقاصد کے لئے ذیا دہ سے ذیا دہ مفید بنا نے کیلئے کا اس کے در انسیسی ترجے کی مدسے اس کا ایک ایسا اشاریہ مرتب کرنے بی ہے اور انشارا للٹر مرتب ہونے براسے شائع کر دیا جائے گا، ایک فوری کا اکنوں نے یہ کو اس کی اس کے دانسیسی مترجم نے ترجے کے ساتھ اصل کا بربر کھی واسٹی تحریر کے تھے ، ڈاکٹر صاحب موصوف نے ان میں سے ایم حواس کا ارد میں موصوف نے دن میں ، ذیل میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے دن میں ، ذیل میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے بس ، ذیل میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے بس ، دیل میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے بی می دوستی تینول جلد دن سے متعد تھی عثمانی )

فرانسين ترج كمفيد نرحانني

(حوالے موجودہ ترجے کے صفح اورسطرکے دیتے گئے ہیں) ( ارد وصفح ۲۲۹ تا ۲۳۰) : ہمارا مؤلفت HOR NEک کتاب کو لارڈ نر

رص ۲۳ سطرده: سیتهولک بمیراله C ATHOLIC HERALD سطرده: سیتهولک بمیراله ۲۳ میراد داراخباد که اجوم شرفیاد و امیرکا) سے شائع بهواکرتیا کها،

رص ؟) ، عیسانی عقائر میں تشلیت کوخدائے واحد کے تین اقتوم HYP0STASE کماجا آہے ، یہ اصطلاح جو فلسفہ افلاطون کے شائق ہتعمال کرتے ہیں کہ وہ پڑانے بے دین لوگو PAGANS سے مستعار لی گئی ہے

رص ۱۵ ۳ ، آخری سطر) : "یجیٰ کی قریّ بی بیمی خلاصة بیان ہے ،

رص ۵٫۳٬۳۰۵): انتالیسوال اختلات، زیا ده صبح به تااگرانیت ۱۱) و (۳۲) کهاجا تا ، جومانل بیس ،

د ص ۱۳۸۹، س ۷) : ۱۲۳٬۰۰۱ - پیجمهٔ اور متی می بیان کرتے ہیں کہ آپ نے پیسسرکہ پیا " نگر یہ بچ دی طرح درسست نہیں ، رص ۲۸۵ میں ۱۱): "مهم م یرت اب بیدائش التے " بدع مرق ج بہل ۸۲۸ کا کہ ، کے مطابق ہے ، جس میں لکھا ہے کہ میری روح ابدی طور پرانسان کے ساتھ دہ جھگڑ ہے گئی کہ ، این گراہی میں وہ گوشنت [کے لو تقوظے آکے سوا کھے بھی نہیں ، ان کے دن ... " لیکن اوسٹروا لڈ این گراہی میں وہ گوشنت [کے لو تقوظے آکے سوا کھے بھی نہیں ، ان کے دن ... " لیکن اوسٹروا لڈ میں بیری روح انسانوں سے ہمیشہ نہ جھگڑ ہے گئی بمونکہ وہ بھی آخر گوشت [کالو تقول] ہی ہیں ، ان کے دن ... "

(ص ۱۳ ۲ ، سر ۱۰ نیز ص ۱۵ ۲ ، س) : معیری کررتعیرکبعی نه بوگی ... "اورمعر سے .. " سان دونوں جلوں کا خلاصہ دیا گیاہے ، اقتباس لفظ بہ لفظ بہیں [جودی ہیں معلیمیا" نکھاہے ، یہاں ار دو ترجے میں ایک پوری عبارت چھوط گئے ہے ، عسر بی میں ہے ، قاعطیت کے تصفیہ و تصدیر لبسط المشباکات ولن شبنی ، اس جلے کے ترجے کے بغرصا شیکا مطلب بھے میں نہ آئے گا، (جمیداللہ)]

رص ۱۸۸۳ ، س ۱) :" قبیلہ ،جس کا نام اُورم کھا۔ ۱۳۳۹ "حواله میچے ہیں ، شاید ۱۳۹۶ مراد ہے ، مگروہاں ہوڑن اس بات سے با لکل برعکس بیان کرتا ہے جوہما ہے مؤلفت نے س کی طرف منسوب کی ہے ،

رُص۵۰۵،س۱) پانس اورشاتر PALAY & CHANNING مگریقتني نهیس،[۹]

دص۱۱۵، س۳): ۱ لگزندگین A · K E i TH کابیان کرعیسانی مزمهب کی محت اس بات سے تابست ہوگئ کراس کی پیٹیسٹگو تیاں پوری ہوگئیں ۔ یہاں اقتباس لفظ لِغظ نہیں دیا گیاہے،

رص اسم ٥، س ٩): يبهورن كے بيا نكا خلاصهد،

رص ۱۹۷۹، س۱۱): [اصل کوبی مین "با سویر" سے پہلے مذاہد، اس باب میں انکات کے سالے مغراد دو میں حذف ہوگئے ہیں، رحمیدا نڈر) مغرود ا) بنظام رہمارا مُوقِعة ہیں، رحمیدا نڈر) مغرود میں جھیا؛ ذیل کی ذانسیسی کتاب کے انگریزی ترجے کا اقتباس دینا جا ہمتاہے ہو کیم رہے میں جھیا؛ بوسو تبر کا سال کا BEAUSOBRE اور لاں فال ENFANT کی ذانسیسی کتاب سے معرود یوکے مطالعے کی تہمید اللہ اللہ اللہ اللہ المسلم کا مشرود ام رہا لینڈ) میں جھیا کا کہ مسلم کا مسلم کا اللہ تا کہ مسلم کا کہ مسلم کا اسلم کی تہمید اللہ کی تہمید اللہ اللہ کی کھی اسلم کا اللہ تا کی بیں جھی تھی ،

رص ۵۱ ۵۱ سس بر البهان بحق بکتر ملا ار دویس تحاجانا جعوث گیاب رحیدانشها کنته ملا ؛ اصل میس شولز [ دیج ، شر بتنی ایس SC HULZ F کی کتاب کا ذکر کرتے ہوت ہوران نے بیان کیا ہے کہ یہ تو لفت محرت موسیٰ کو ایک اضافوی اور خوافاتی شخصیت قرار دیتا ہے بمی جودیو کی بیبی رائے ہے ، داتے ATHE اور اکباران [ دیجے : آین ہور اُن ] بجی بیبی رائے رکھتے ہیں ، کی بہی رائے ہے ، داتے اس کا می الله ایر اور ان می میں اور ان می میں اور ان می میں اور ان میں ہور اور ان میں اور ان ان میں اور ان میں ا

رص ۱۹۹۸، ش ۱): به لاری تر ۲۲ میل ۱۳۹۸ ناعبارت بهین بلداش کاخلاصه بید ، در ۱۳۳ میل بلداش کاخلاصه بید ، در ۱۳۳ م دص ۱۳۳۹، س۱۱): "منا زبور ۲۲ "به اصل مین زبور ۲۲ بیدا مرق ج

باتيل VULG ATA اوربرائستنتون كىباسل دغروس بابم اختلات سے) -

(ص ۱۷۱ ، س ۱۸): تمبر ۲۷ - جودُن نے عبرانی عبادت کا اغلبًا تصحیصت جوا بو تا صرف

ملا تحیای عبارت سے متعلق بیان کیاہے، دومری عبار تول کی اس نے توجیہ دّماویل کر دی ہے، (ص ۱۹۴۵، س ۵ اور 1 کے مابین): [ار دو تر جمبیر کتی سطری عبارت مجبوعے گئی ہے۔

جوبہہ ہے: "شاہ بمبر ۳۳ ۔ پوٹس کے پیمتوب اول بنام طیمة ما دس کے باب نالٹ کی آیت ۱۱ بیں ہے کہ اور کہ استر جسد میں نطابر ہوا، کرمیاج (مجھے ، کرائس باخ ) کمتا ہے کہ بہاں لفظ اُلٹہ ' غلط ہے ، اور صحح ضمیر غائب ہو، یعنی کہا جائے کہ : "وہ '' اس سے بعد مطبوعہ شاہد بمبر ۳۳ کو ۱۳۳ اور ۲۳ سکوہ ۳ پڑھا جا ہے ، دھبدا نشر ) شاہر بمبر (۳۳) ۔ بہ عام مردج بائبل کی عبادت ہے ،

(ص ۶۵ ۹ ، س ۹ ) ، تمبر ۸ - کلادگ A · C LARK E نے بیان کیاہے کہ یہ ساری آیت مجھے الحاتی معلوم ہوتی ہے ، ( دیکھوکتاب اعداد ہے )

ادر دیگراز مین نون مین دن مین است. اس با در مین عام مرقبط با تسبل ۷ ۷ ۲ G ATA اور دیگر از مین فرق سید،

رص ۶۱۱، سس): نمبر ۲۹– موڈیٹے HORSLEY نے کئی کا ۴۲۸ COT کے کارسے کے پالے کا کا کا ۴۶۸۸۱ COT کے کا ۴۶۸۸۱ کے کا ت کے ادتعار کونفل کرکے اس کی تر دبیر کی ہو،ا درمبیان کیا ہے کہ پیماں عبادت کا المحاق واصنا فہنہیں ہوا کہ بھون نقل مقام ہو گھیاہے ، اور یہ کہ باب سابق دلین ۱۱) کی دس آخری کا بیتیں اصل میں جگھیاہے ، اور یہ کہ باب سابق دلین ۱۱) کی دس آخری کا بیتیں اصل میں یاب د۸۱) کی آیست (۹) اور (۱) کے ما بین آگئی ہیں، بیزیر کہ باب (۱) کا تعلق باب (۱۱) کی آیست (۱۳) کے ہوجاتی جوجاتی خوجاتی جوجاتی جوجاتی

رص ۲۹۰س ۱۱): ممبر ۲۲ سم بو ژن کے اقتباس میں تراش خواس بوئی ہے، وہ تو یہ بیان کرتاہے کران عبارتوں کی صحت کی تائید ڈواکٹو مسل ۱۹۲۸ ، ڈاکٹو و چٹنے WHETLEY یہ بیان کرتاہے کران عبارتوں کی صحت کی تائید ڈواکٹو مسل Michaelis ، شائل Michaelis بشیب مڈک طن Heumann ، میں کے مان Heumann ، میشنگر STORR ، مائکولیس Languis ، کہ کے استو یہ کو ان استو یہ کو ان استو یہ کو ان استو یہ کو ان استو یہ کا کا در ڈواکٹو بلوم فیل کو میں کی ہے ، کا کہ کہ کہ ہے ، کہ ہے ،

ن المان ہے ہوئے ہے۔ اس میں ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ اکتشا کیا ، یہ عبارت ہوڑن کے ہاں نہ ملی ، ممکن ہے کہیں شمی طور پراس کے ہاں اس کا ذکر آیا ہمؤ ممکاب میں اشار یہ نہ ہونے سے اس کا برتہ چانا تا آسان نہیں ، دکھرد وصفے کے حاشیے ہیں ، رص ۱۷۳۸ س ۱) جُجب بطرس نے اپنے محتوب اول کے باب رس کی آیت (۲) محمی '' ۔ یہ حوالہ صبحے نہیں معلوم ہوتا ،

دص ۱۳۵۵، س۱): "سینوب کے اکویلآ A QUILLA DE SINOPE نے تجبار کایہ ترجہ کامل نہیں ، بہت مختصر خلاصہ ہے ،

(ص ۵۳ ه ، س ۲) : سمبر (۲۹) ، ندکوره بیان واردی ماخوذ ہے " بیافت اسلفظی بی ہے ، اصل عبارت یوں ہے : "(۱) مسٹر کار لائل کے C AR LISL کے ناعر ان کیا ہو کہ انگریزی ترجوں نے مفہوم کو گیا اور یا وا قات کو بھٹکا دیا ہے ، نیز یہ کر بہت مقاموں پرا مخوں نے کتاب مقدس کو تو ٹروز TO ISTORT دیا ہے ، نیز یہ کر بہت مقاموں پرا مخوں نے کتاب مقدس کو تو ٹروز TO RORT دیا ہے ، جس سے جے مفہو ہر بر لائے گیا ہے ، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود وہ روشنی سے زیادہ تاریکی بیں 'اور حق سے زیادہ باطل میں نیا ہوں کہ گلات کہ مقدس کو بھاڑ نے OR RUPTION کی اس عظیم بُرائی کو مسٹر براؤٹن RROUGHTON کی اس عظیم برخبور ہوا کہ اس کی دائے میں مزورت ہے کہ وہ جلد سے جلد نیا ترجم کرائیں ، اور وہ نکھتا ہے : "کیونکراب بوتر جبہ انگلستان میں پایاجاتا ہے وہ اغلا جلد سے برخبوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سے برخب ، اور عبار توں کو بھاڑنے کی مثالوں کے سلسلے میں وہ بشیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سان کا انگریزی ترجم کرائیں ، کورڈ وں وگ جمد جدید آدیم کی عبارت کو (۸۲۸۸) مقتا موں بہ کا ٹرکا انگریزی ترجم کا کا کسلسلے کہ وہ عبد قدیم کی عبارت کو آجول کرنے سے بھاڑ تا ہے ، جس کی وج سے لاکھوں ، کروڈ وں وگ جمد جدید آدیم کی عبارت کو آجول کرنے سے انکا درکرتے ہیں ، اور ابری جبتم کے مستوجب ہوں ہے ہیں ؛

(ص۲۳ ۱۸ ، آخری سط): بخرا ۱ " ڈی آکی ۵٬۵۷۲ [ صیح تلفظ ڈاپل (حمیلات) اور دھیرڈ منط ۸۲ ۲ ۱۸ کی خرح بیس ڈین [ پا دری] اسٹائن ہوپ ۸۲ ۸۲ ۲ ۱۸ کی خرح بیس ڈین [ پا دری] اسٹائن ہوپ (حمیدائٹ) کا قول " مندرج الفاظ مجھے مذکورہ منزح بیس ندسلے، وہاں لکھا یہ ہے کہ ہما دی بات کی اساسی تصربی اورہاری ابری نجات اس وعدے پرمبنی ہے (جوفول نے محرت ابراہ میم سے کیا تھا)، مذکہ قانون ( یعنی تورات) بی اوریہ قول ڈاکڑ ہا منڈہ ۱۹۸۸ ۱۸۸۸ کا ہے کہ 'میسے اور انجیل کے اقبل زمانے میں تحدا نے ہیں قانون ( ؟ قودات) کی معاشیات کے ماتحت اور آبائے کیا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے اور آبائے کیا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے اور آبائے کیا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے آبائی کیا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے تا آبائہ انجیل سے نزول کا ذمانہ آ ہے " وراآ گے ایک اور مقام پراسی مؤلف ڈاکڑ ہا منڈس فے

کے ہاں کوئی چیسنرنہ ملی ، کتاب آنجہا والی "کے عوبی انٹر نے حرف "ب" کو "ی "کردیا ہے ، پیز ۔۔۔۔" معتبر بن چنا بخ دیما ہی کہ شہرستانی کے مطاباق اس فرقے کا نام "یدعانی "ہے ، نیز ۔۔۔۔" معتبر بن محمد معلم معلم معلم اور یہ لوگ بَمَذان کے یدعان نامی ایک شخص کے متبع ہیں ، جس کا نام مؤتف نے یہودا دیودا ، نکھا ہے ، ایسا معلوم ہو تاہے کہ شہرستانی ان کوایک یہودی فرقہ سمجھتا ہے ، اوران کاذکر فرقہ سما مربع الله A A RIUS کے ساتھ کرتا ہے ، شہرستانی مزید برآن یہ بیان کرتا ہے کہ آریوس A RIUS نے مستحمتا ہے ، متعلق ایسے عقا مُران تصوّرات سے مزید برآن یہ بیان کرتا ہے کہ آریوس A RIUS نے مستحمتا ہوں کہ واضح رہے یہ فرقہ آریوس افزیکتے ہیں ، جواس فرقے نے آکو ہمیت کے متعلق بھیلائے ۔ بتھے ، واضح رہے یہ فرقہ آریوس و افزیکتے ہیں ، جواس فرقے نے آکو ہمیت کے متعلق بھیلائے ۔ بتھی حضر شے ہے ہے ہیں جبل اور سے مرقبیل کا درا ہے ، لیعنی حضر شے ہے ہیں کا ایک طبع کی مقابی ان کو "مرقو نید" مقاب ، اور میں جمعتنا ہوں کہ ان سے مراد مارسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نید" محکتا ہے ، اور میں جمعتنا ہوں کہ ان سے مراد مارسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نید" محکتا ہے ، اور میں جمعتنا ہوں کہ ان سے مراد مارسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نید" محکتا ہے ، اور میں جمعتنا ہوں کہ ان سے مراد مارسیونی ملکم کے مسلم کے مسلم کے میں ان کو شرون کی کھیل کو سے مرقبیل کے میں کا کہ کا کہ کو سے مراد مارسیونی میں کہ کھیل کے معلم کے میں کہ کھیل کے میں کو ان کے مراد مارسیونی کھیل کے مدال کا کرون کے میں کے میں کہ کھیل کے مدال کے مراد مارسیونی کے مدال کے مدال کے مدال کو کرون کی کھیل کو کرون کے مدال کے مدال کے مدال کے مدال کو کرون کے مدال کے مد

## عربي لردوم

مطلب جہم ارار دوسفی ۱۰۳۱، آخری سطی باب اوّل کے آخریں ۱۰سباب کے برایک سے زیادہ یوروپی [غیر سلم انسے طغلانہ سمجھ کر] ہمنس بڑے گا، لیکن جو نوگ سسی خدائی دی پراعتفار رکھتے ہیں، اور با تبل کی صحبت کو مانتے ہیں، وہ مجھے خوف ہے کہ بہت سی جیزوں برفسوس کریں گے کہ وہ بکڑے ہیں، اگر صفح ۲۵ (؟) پرنعتل شدہ کتاب تثنیہ DEUTERONOME کی عبارت ، خاص کر بہا را مولف نقل نہیں کرتا، گرج حسب ذیل ہے:

مع اگرکوئی نبی اشنامغرور ہوکہ وہ میرے [ یعن خدا کے] نام پرکوئی ایسی چیسے زبیان کرے جس کے کہنے کا پیس نے پیم نہ دیا ہو، یا یہ کہ وہ دیگر دیوٹا وّں کے نام پر کھے بیا ن کرے تو ایسا سینجبر مرجا سے گا ،،

اگریه حقیقت میں خداکا قول ہے اور کوئی جھوٹی فرصی عبارت ہمیں، تواگن تمام نوگوں پرجو بائبل ہواعتقاد رکھتے ہیں واجب ہوگا کہ [حصرت] محکد کوایک سیخے نبی کے طور پرتوبول کریں ،کیونکہ [اپنے دعوائے نبوتت کے با دیجود] مذصرت یہ کہ وہ مربے ہمیں بلکہ ترکیب ہے۔ عمر تک زنرہ بیہ اور ایک دین کی تاسیس کی جوآسے یا فرسوسال تک ساری دنیا برحکومت کرآ رہا اور آج ہمارے زمانے میں بھی اثنا ہی مصبوطا ورغیرمتزلزل ہے جتنا لینے متوسس کے زمانے میں ممکن ہم اس کا شاید بہر کرجواب دیدیا جائ کہ کما بہ تنفیہ کی اس عبارت سے مراد [صرفت] یہودیول سے بیغ برہی ،

آ ایک باکل مما خل ذکرت آن مجید سورة الحآف سیم و آنه سیم می بی که بیغیر جبوش بول ماخل مراس کی رگب جان کاسط دی جائے گی ، لیکن یہ بیخ بیغیر جبوط بولے تو فورا اس کی رگب جان کاسط دی جائے گی ، لیکن یہ بیخ بیغیر کے عزاجھوسط بولئے کے متعلق ہے مذکہ نبوت کا جبوط الاعاء کرنیوالے کے متعلق ، مفتصد کہ بنا یہ ہو کہ بنی کی ہر بات بیجی اورا لما می ہے ، (حمیداللہ می) کے متعلق ، مفتصد کہ بنا یہ ہوگہ ارسی ہوسکی ، [عبدالله می ہے دستیاب نہوسکی ، [عبدالله می میری یا شامی عربی کا بیاب بوسکی ، [عبدالله می میری یا شامی عربی کا ب میں بوط ھاہے ، روجیس کے متعلق گمان ہوتا ہے کہ ایسے مولانا نے کسی مصری یا شامی عربی کتاب میں بوط ھاہے ، اور مینام اگر کی عربی دانشہ ) اس کا فرانسیستی لفظ روجا تاہے (حمیداللہ )

رص ۱۰۹۲، سس) : منبر۲۷ - بیرعبارت [ با سبل کے ) مختلف ترحموں میں مختلف ہرک رستردالد ٔ OSTERVALD ، دیوداتی DIODATI دغیرہ ،

رص ۱۱۰، س ۱ ) بتیرااع راض — منی ۲۲ ، نیز رقس ادرو قاک مطابات حفرت عیسی نے فرایا کھا کہ میں اب سراب دو بارہ اس دقت تک ندیدی گاجب کک تھا ہے ساتھ پینے کا موقع ندیلے ، لینی دہ جنت ۱۳ ۲۵ کے ۱۳ میں بیٹیں گے ، لوقا کے الفاظ سے تو برخت ال کیا جا اسکتا ہے کہ دہاں [ پینا ہی نہیں ] کھا نا بھی ہوگا اسیں دوبارہ اس دقت تک شکاؤرگا جب کک کہ یہ بات خدا کی بادشا ہمت میں پوری نہ ہوجات ، کیا اس کے یہ معنی نہیں کہ جب عیدالفقے خدا کی بادشا ہمت میں پوری ہوجات ، کیا اس کے یہ معنی نہیں کہ جب عیدالفقے خدا کی بادشا ہمت میں پوری ہوجات گی ، توحضرت عینی غذا کھائیں گے ، عیدالفقے منائی تواس د منبی جا بین کے بغیر نہیں منائی جاتی ، اور جب حضرت [ عینی ] نے آخری عیدالفقے منائی تواس وقت بھی دنبہ موجود تھا ، اگر یہ بات میچ ہے کہ خدا کی بادشا ہمت میں عیدالفقے کے موقع پرلوگ غذا کھائیں گے تو یہ فرض کرنے کا حق ہے کہ دہاں و تنہ بھی ہوں گے ، اوراگر دہاں و تنہ ہوں فرز روز رن ہے کہ دہاں مین طبھ اور مین تا ہمیں ہوں ، اور اگر دہاں و تنہ ہوں رخ زار بھی ہوں کی جنت مجھے قرآنی جنت سے رخ زار بھی ہوں ؛ بانی بھی ہو، وعزہ وغیرہ دغیرہ وغیرہ ، ان حالات میں سیحوں کی جنت مجھے قرآنی جنت سے رخ زار بھی ہوں ' بانی بھی ہو، وعزہ وغیرہ دغیرہ وغیرہ ، ان حالات میں سیحوں کی جنت مجھے قرآنی جنت سے

زیاده روحانیت والی نظرنهی آتی، ان حالات بین و ہاں صرف حور وں کے ہونے پر کیول اقلا شور کیا جاسے ؟ مزید برآں سیدند باول کے مطابی جو تقوی کا بڑا حواری ہے، جنت کی منزل ہوگی، کیونکہ خور سیدند باول کا جسرے آسمان بر دل لجھا لیا کیا تھا، جنت کے کئی مسنزلہ ہونے کی ماتید حضرت عیسیٰ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو ایجیل بوحنا [ کیا (جمیدالند)) بی ہے کہ میرے باب سے مکان میں تعدد ڈسکن ہیں "کیا اس کا امکان نہیں کہ نہری، میوے وغیر ان منزلوں میں سے ایک میں ہوں اور روحانی لذہیں ایک دو مری منزل پر مہوں ؟

رب، اسلامی جنت ایک لمبا کرہ نہیں جس سے سٹادلبتر ہوں، اورسادی اولادِادگا وہاں غریب غربار کی طرح اسمی ہو، بلکہ ہرانسان یا ہر جوڑے کے لئے اس کا ابنا ایک مستقل اورعلنی ہم محل ہوگا ، جس میں ستقبل باغ اور نہریں ، خدمت گا دا ورمز وریاب زندگی ہوں گے ظام رہے کہ افغ اوی قصر زیا وہ موزوں ہیں ، بنسبت غریب بورڈ ڈنگ ہاؤس باشفا خانے کے سونے کہ افغ اوری جنتوں کے مجوبے کے سونے کے لیے مسترک کرے ہے ، اس میں کوئی امر مافع نہیں، کہ ان انفرا دی جنتوں کے مجوبے کے اطران ایک احلالے کہ دیوار ہوجس میں متحد دور وازے ہوں ، تاکہ غرجتی کوگ وہاں چیکے ہے۔ اطران ایک احلالے کی دیوار ہوجس میں متحد دور وازے ہوں ، تاکہ غرجتی کوگ وہاں چیکے ہے۔ اس کھکس نڈاکیں ،

۱۳۵۱ سه ۱۷ سه ۱۷ سه ۱۵ د د به سیم متعلق میچه احادیث پی حراحت برکد د بال کی نعموں کو د پیکھا شنا بوا بونا تو کیا، اس کاکسی کے دل اور ذبہن میں تصوّر کھی نہیں آسکتا، اور بجاری بمسلم جیسی مستندترین کننب حدیث بیں لبعض معنی نیز حدیثیں بھی ہیں، مثلاً جب جلد یا بدد پرساک اہل جنت بیں آجا ہیں گئے توخوا بجلی فرمائے گا اور کے گا : بیس تم سے خوش ہوں ؛ اگر کسی مزید نعمت کی صرورت یا خوا بهش بوت بناؤ کہ وہ بھی بما کو دوں ، لوگ جران بول کے کہ کیا مائیس ، کیونکہ انھیں موج بنت بل جبی بہو گئے جس میں حسب ہے لخواہ ہر جیز فورًا مل جاتی ہے ، (تکھر فینکہ آخا تشکتی ہی وہ جنت بل جبی بہو گئے جس میں حسب ہے لخواہ ہر جیز فورًا مل جاتی ہے ، (تکھر فینکہ آخا تشکتی ہی اور اپنے کر خوا فرائی کو جٹلے کا ، اس برخوا خوری ایک نئی نعمت مطافرائیگا اور اپنے رُخ انور سے جاب اور در دوائے کر بائی کو جٹلے گا ، اور اوگر ل کو خدا کی رکو بیت تریارت

صب

نعیب ہوگا اور اس نظا ایے میں نوگ ایسے تو ہوجائیں گے کہ جنت بھی اس کے ساھنے بہتے ہوگی ، یہ بیان کرنے کے بعد رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ قرائی آمیت ہے "ایکٹیڈیٹن آئٹ نیڈیا انٹھٹنی قذیبا ہے اور ایس الہے کا کرنے والوں کو بہت ابھی چیز بھی ملے گی اور ایک زائد چیز بھی میں لفظ آڈیا وہ "بیراسی جی اور میں اندور وہ بیت باری کی طرف اشارہ ہے ، اب جدید عیسائی خود ہی مقابلہ کرلیں کہ قدیم اور غیر تبدّل بیری اسلامی عقائد کی جنت کیا ہے ، اور خود عیسائیوں کے ہاں کے آنے دن برلئے والے تصوّرات کو کیا قیمت وہی جاہئے ، (حمیدانشر)

رص۱۲۵۳، س): مندان (حصرت) محد کو وه ملک بتادیتی جوآب کے ہا کھوں شنج ہونے والے نتے "دلے نتے "دمان ہے رحصرت کے کو صحوا میں بلیش آئی: شیطان نے آب کو ایک ہے۔ گر چوٹی پرسے دنیا کی سادی بادشا ہمتیں دکھائیں تاکہ آب کو درغلا سے آلے متی ، با سب مرحمیدا لنزی کا دیکن خواکی قوتت سے کہیں زیا دہ ہے ، [ اسے ممانل جیز" ممانل جیز" کہنا جے نہیں ، (حمیدا لنڈ) کا دحضرت) موسی کو بھی نیبوہ B B کی چوٹی پرسے خوانے دہ سالے ملک دکھا تے سے جو جلحد G E L A A D سے دان D A N کی پا سے جاتے ہے ۔ نیکھو تثنیہ کا سے دحمیدا لنڈی ]

(ص ۱۹۲۹، س س) "قسطنطین کے بعد سے چھٹا ہیں نشاہ" اغلبا اس سے مراد تیرد وس اعظم کے اس کی خلاف اس کے بعد سے چھٹا ہیں نشاہ ہوت میں "جھوٹے خلاف کی عبادت منے کرے اس کی خلاف ورزی پرسزائے موت مقردگی گئی تھی اوراس [بت برتی کی معادت مقردگی گئی تھی اوراس [بت برتی کی معادت کی مسالے شہروں اور آبادی کے برطے مرکزوں سے خام کردیا گیا تھا ؛ اور جولوگ پر انے دین پر عمل برا رہ بھی مور پر اپنے دین پر عمل برا رہ بھی اس تابی سے دہ گرا ہمیوں اور دیم آبی جا بی اور ان کو گوں کو دیم ات پر اکتفاء کرنے پر عمبود ہو نا پڑا تھا، ان لوگوں کو عیسائیوں نے اس بنا پر کران لوگوں کو دیم ات پر اکتفاء کرنے پر عمبود ہو نا پڑا تھا، ان لوگوں کو دیم ات برا کر فران سے معنی بے دین کا فرکے ہوتے ہیں )، قسطنطین نے بھی بنا، اور فرانسیسی میں ۱۹ میں کے خلاف ایک فرمان صادر کریا تھا، لیکن یہ دونوں مثالی شہنشاہ اپنے فرانوں کے صور رکے بعد زیادہ دن ذین مناف در کریا تھا، لیکن یہ دونوں مثالی میں تب مقسم کی معنی ہونے گی، البتہ بے دین لوگوں کو تعود دس کے جانشینوں کے زمانے میں قسم کی معنی بی سے مسیمتیں چھیلی پڑیں ہ

## النفات تمكنا ليفاع مفتى المحمض والمام منفون علا المحالية

انساني اعضاري بيوند كارى خطبات جمعه وعيدين مالك أسلاميه سه قاديانيون كى غدارى چېل مدرميث اسلام كانظام كفتيم دولت عكسى » انگریزی توزيع التروة فىالاسبلام عربي اسلامي نظام بس معاشي اصلامآت قرآن يرب نظام زكوٰة بيمة زندكي يرا ويذينك فتثرير زكاة اورسود تعات السلمين يكنابون كاكفاره بوريحة تزعى أخكام ہیل قصدانسبیل احكام القمار حكم الأسقاط ساية رسول بسمالترك فضائل اسسلامی ذبیحہ مناجات مقبول اوزانِ سنشرعيه ضبط ُ ولا دست ذوالنون مصرى احكام القرآن عربي جلدخامس اي. الازديادلهتى على اليانع الجنى

دا رالعسك لوم كرايجي يهيلا

معارف القرآن تممل مجلد ۸حلدیں فتاولى دارا كعلوم كاس مجلد دوتبدين امدادالفتاوي كالله جلدي مجلد جواهرالفقه جلداول ودوم كالم مجلد آلاتِ جدیدہ کے مشعری احکام معت ام صحابره سسلام كانظامَ اداضى ایمان اورکفرقرآن کی روشنی میں تاریخ فت بربانی (مع ضروری احکام) علامات قيامت اورنزول مسيح ميرت نفاتم الانتبياره آوائب النبي محلد سیح موعود کی پہھان روبیت ہلال کے احکام ئناهِ ہے لڈت شنت و برعت احكام المنعام<sub>ات</sub> ذكرالتداورفضائ*ل درُوِدسش*رليز کانگرگسیس اورمسلم کیگ عائلی قوانین پر مختفر تبصره مصیبت کے بعدراحت رفيق سفرامع الحكام سفرى ميرك والدماجد